



ترجمهٔ ترتیب و تبویب بیج شخم ساد از از سالد است می آجی ارش ایس

لفائر اکاردوبازازگرای طریمی ماری اکاروبازارگرای طریمی



## فهرسث

÷ 1,3 %

# ﴿ عَقْدَ فَاعِ ﴾

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <u>, i</u> |                               | Lesen | <b>)</b>                         |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| صفحير                                 |            | عنوان                         | صفحه  | عنوان                            |
| r.                                    | **         | اقتداركا آغاز                 |       | مقدمة مترجم                      |
| 53                                    |            | سلطنت میں دخیل<br>مند         |       | باب: اوك                         |
| 144                                   | ÷          | ترک جرنیلوں کی فتح<br>میں میں |       |                                  |
|                                       |            | معظم كاقتل                    | 1     | مصروشام میں ترکی ممالیک کی سلطنت |
|                                       |            | شجرة الدركي حكومت             |       | رُک قبائلِ واقوام                |
|                                       |            | ايو بي خاندان كازوال          | 12    | تر کوں کا وطن                    |
| rr                                    |            | ايولي امراء كااجتماع          |       | اسلامی دور میں ترک               |
|                                       |            | اشرف مویٰ کی حکومت            |       | ترک غلاموں کا عروج               |
|                                       | ÷          | مصر کی طرف فوج کشی            |       | ترک غلاموں کی تعلیم وتربیت       |
| 1 1                                   |            | مصروشام كامقابليه             | 1     | اعلی مناصب بربرتی                |
|                                       |            | امرائے شام کا فرار            |       | تر کوں کی خود مشاری              |
| 1.0                                   | ,          | ناصركوشكست                    |       | ترک ملطنتیں                      |
| m                                     |            | گرفناری اورتل                 |       | اسلامي سلطنتون كازوال            |
|                                       | ,          | دوباره حملها ورسلح            | 79    | خاندان غلامال كا آغاز            |
|                                       |            | بالائي مصرمين بغاوت           |       | غلامول کی تربیت                  |
|                                       |            | بغاوت کی سرکو بی              |       | مناصب پرتر تی                    |
|                                       | <u> </u>   | اقطاری جامدار کاتل            |       | تقرركا آغاز                      |
| ra                                    |            | ج به كافرار                   |       | غلاموں کی کثرت                   |
|                                       |            | بر بیری جهاعت دمشق میں        | ۳.    | قعیات کے قبائل                   |
| Arrelu Li                             |            | فريقين من مصالحت              |       | دوقبلوں کی لزائی                 |
| 7. girls                              | ign v      | علاؤالدین کی گرفناری          | . 4.  | قتل كاانكشاف                     |
| T TY                                  | No.        | عز الدين افرم كي خود مخاري    |       | شاه تا تار سے فریاد              |

| عنوال                   | ان      | صفحه       | عنو                                | ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صفحه      |
|-------------------------|---------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ملانيه بعناوت           |         | 1.6        | قل اور تعاقب                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| نكست اور فرار           | L       |            | قديم حكام كي بحالي                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| فرم کی گرفتاری          |         | 4. 3       | یے حکام کی بحالی                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| يمرى كافرار             |         |            | یے حکام کا تقرر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام        |
| بلطان معتز اليك كاقتل   | . , .   |            | عاكم حلب                           | 8 1 14<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ''        |
| لى <i>جو جر</i> ى كاقتل |         | <b>7</b> Z | بر لی کا تقرر                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| فالمنصور كي تخت نشيني   |         |            | سلطان مظفر قطر كاقتل               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| رف الدين كاقتل          |         |            | ِ جِذْبِهُ انقام<br>اجذبهُ انقام   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴۲        |
| ہیر بن علی کی و فات     |         |            | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1.1     |
| ربيكا ناصر ينے مقابله   | . 47    |            | <u>ي . نون</u>                     | විවි                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سويم      |
| رىيەكى شكست             |         | ۳۸         | ظاهر ميرس كى تخت نشيني             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ر دوں کے ساتھ اتحاد     |         |            | ترقی کا آغاز                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| صر کی فکست              |         |            | حاكم دمثق كي بغاوت                 | · ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1.      |
| رس اور قلاون كافرار     |         | e f        | تا تاریوں کے حملے                  | s ( A )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | î()       |
| ریہ کے امراء کی گرفتاری |         |            | بغاوت کاانسداد<br>ر                | 4 * <u>*</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₽₽</b> |
| كوكى يلغار              |         |            | بر لی کی بیٹاوت                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| طان قطر کی حکومت        | ·       | ٩٣٩        | مقرمين ثجديد خلافت                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| لوخان کی پیش قدمی       |         | 4, 1       | مستنصر کی خلافت<br>و:              | * A Committee of the Co | CO.       |
| م کی فتو حات            |         | :          | فتح بغداد كأ اراده                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ra        |
| مشوره                   |         | /: ·       | رقت انگيز خطبه                     | A. Sar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| فه دمثق کی شخیر         | 4       |            | بنولؤلؤ كأحال                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ی حکام کی اطاعت         | · ;     | <b>γ</b> • | قتدار کی بحالی                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. el     |
| مصرکی تیاری             |         | 1          | فلیفه کی شهادت<br>د                | (4) (4) (7) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77        |
| لان مقر کی فوج کشی      | all .   | 1 1 1 1    | فتح موصل                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| روں کی شرکت             |         |            | یو بی حکام کی اطاعت<br>سریت        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ما جالوت كامعركه        | 1.01.50 | 4          | يو بي خاندان كى تعظيم وتكريم<br>را | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ار بول کی شکست          |         |            | رب قبائل پر شخشش                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| صفحه        |                    | عنوان            |                     | صفحه   |           | عنوان     |                       |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1<br>2<br>2 |                    | 2,4              | بیژوم کی موت        |        |           |           | احمد کی خلافت         |
|             |                    |                  | تجديد جأمع ازهر     | r2     |           | ت         | فرنگيوں كى مصالح      |
|             |                    | ب جہا د          | فرنگيوں کےخلاف      |        |           |           | تر کمانون کا فرار     |
| ۵۲          |                    |                  | يا فا ڪ تعمير       |        |           | کی اہمیت  | عزيز بياورا شرفي      |
|             | a.'.               |                  | انطا كيدكى تاريخ    | t.     | K         | ناوت      | ان گروہوں کی بو       |
| ۵۳          |                    | (                | تا تاریوں سے ر      |        |           |           | البيره يرقبضه         |
|             | <b>1</b> -         | · .              | پوشیده سفر          |        |           | ت         | بغاوت أوراطاع         |
| i 1 * - +   |                    |                  | ضہبون کے حکام       | ۳A     |           | (         | مغيث يرفوج كشح        |
| ۵۴          |                    |                  | صهيون برقبضه        |        |           |           | الكرك يرقضه           |
| -,          | <i>.</i>           | زد               | حاكم مكه معظمه كاتف | -<br>- |           | تكميه     | سلطان فخص كاخا        |
|             |                    |                  | سلطان کا حج         |        | -<br> -   |           | تا تاريون كى تلك      |
|             | 1.50 2.            | سلوك             | اہل تجاز سے حسن     | 64     |           |           | فنخ قيسار بيدوحيفا    |
|             |                    | ی                | مصركي طرف والي      |        |           |           | فتح ارسوف             |
| ۵۵          |                    | بوں کامتحدہ حملہ | فرنگيول اورتا تار   |        |           | يم        | مفتو حدعلا قبدكي تفته |
| <b></b>     |                    |                  | حمله كامقابله       |        |           |           | <b>بلاكوكى</b> موت    |
|             |                    | اجماع            | فرنگی با دشاہوں کا  |        |           |           | انسدا دفتنه وفساد     |
|             | . '                |                  | سرحدون كى حفاظ      |        |           | فد        | جنگ طرابلس وص         |
| **:         |                    |                  | فنتح حصن الاكراد    | ۵۰     |           |           | فتحصغد                |
| A 4         | lan et             |                  | ديكرفتوحات          |        | 13- 1     | ت         | ارمينيك حالار         |
| PA          |                    |                  | فرقدا ساعيليدك      |        |           |           | ارمن قوم كانسب        |
| 14 g 15 g   |                    |                  | اساعيلی قلعوں کی    |        |           |           | شاہ ارمن سے تع        |
|             |                    |                  | تا تاريول كومزيد    | 1      |           |           | شاہ ار من کی شکسہ     |
| 150 935     | Belley borney seco | **               | ارمينيه برفوج كشح   | ş.     | · ·       |           | سيس پرجمله            |
| ۵۷          |                    |                  | متبرك مقامات ك      | 1      | #11 to 12 |           | ارمنوں کی تباہی       |
| A TA        |                    |                  | حاکم طرابلس _       |        |           |           | خانه بدوش قبائل       |
|             | h sud              |                  | بلاوالروم پرتا تار  | 1      | 45        |           | شاہ ارمن کی گرفز      |
| ۵۸          |                    | ث                | بوشيده خط وكتابر    |        |           | الخاتسخير | ارمينيه كے قلعول      |
| inging a    | * * *              | نابل <u>ہ</u>    | تا تار بول سے م     |        | iwile a   |           | اشقر کی آمد           |

| صفحہ     | عوان                           | صفحه | عنوان                      |
|----------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 46       | ا فرم ہے ملاقات                |      | تا تاريون كاقل اور گرفتاري |
|          | سنقر کی شکست                   | ۵٩   | فتح قيساريي                |
|          | شاه تا تاریے خط و کتابت        |      | سازش كاعلم                 |
|          | شيزر برقبضه                    |      | ا قتل عام                  |
|          | حمله تا تاری خبر               |      | برونات كأقتل               |
|          | وثمن کے خلاف اتحاد             |      | سلطان ظاہر میرس کی وفات    |
| 40       | سلطان کی فوج کثی               |      | بركتة سعيد كى بادشامت      |
|          | مساجد حلب کی تباہی             |      | امراء کی گرفتاری           |
|          | حفاظتي فوج كاتقرر              |      | گرفتاری اور ریا کی         |
|          | سئقر کی واپسی                  | 4.   | چغل خوروں کا تسلط          |
| <u>.</u> | حصن مرقب میں شکست              |      | لاشين ربعي کي آ هه         |
|          | فرنگيول ہے صلح نامه            |      | امراء کی بغاوت             |
| 44       | سازشيوں كاقتل                  | 11   | قلعهاماصره                 |
|          | علاقوں کا تبادلہ               |      | شاہی فوج کی کمی            |
|          | قلعه كرك كامعامله              |      | سلطان برکة سعید کی برطر فی |
|          | تا تاريوں كاز بردست حمله       |      | قلعه کرک کا حاکم           |
|          | اسلامي نشكر كامقابله           |      | هلامش کی حکومت             |
|          | أشى برارى تا تارى فوج          | 44.  | اميرقلادن كااتظام          |
| 44       | اسلامی صفوں کے سپہ سالار       | :    | منصور قلاون کی اصلیت       |
|          | تا تاريول كوشكست               |      | منصور قلادن کی تحت نشینی   |
|          | تا تاريون كاتعاقب اورتابي      |      | ڪ <i>ام کا تقر</i>         |
|          | ابغا كافرار                    |      | سعيد كى بغاوت اوروفات      |
|          | تا تاري ڪام کي موت             | 41"  | متعودخسر دکی باغی حکومت    |
|          | شاوتا تارکی ہلاکت<br>من سے سات |      | محاصره اور صلح             |
|          | مغل حاتم کی گرفتاری            |      | مسعود کی حکومت کا خاتمہ    |
| 7/       | طلب کی جاہی کا انتقام          |      | سنقراه قر کی خودسری        |
|          | تكودار كااعلان اسلام           |      | اعلان بغاوت                |

| مصد نمج |  |
|---------|--|
|         |  |

| صفحہ | 96.5         | عنوان                | 1                            | صفحه        | 4: .  | عنوان     |                                 |
|------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------|
| 3.7  |              | كى حكومت             | خليل اشرف                    |             |       | لمام      | قودان كا قبول اس                |
|      |              |                      | حكام كاتقرر                  |             |       | ,<br>,    | قلعهٔ مرقب کی تنج               |
|      |              | 1)                   | نئے وزیر کا تق               |             |       |           | قلعه كرك كالتخير                |
| 20   |              |                      | عكا كامحاصره                 |             |       |           | فتخ صهيون                       |
|      |              |                      | فنتج عظيم                    |             |       | ات        | شاه تسطنطنيه كي و ف             |
|      |              |                      | فرنگی شهروں ک                |             |       |           | نوبه کے حالات                   |
|      | ļ            | r                    | فتح قلعة الروم<br>-          | §           |       | بنگ       | داؤد کےخلاف                     |
| 4    |              |                      | طب كانياها                   |             | Ī     | قرد       | جائزبادشاه كالآ                 |
|      |              |                      | لاشين کی دوبا                | 1           |       |           | نوبه پرفوج کشی                  |
|      |              | -                    | سلطان کانیا م                | ř           |       |           | ديگرحالات                       |
|      |              |                      | میرمنشی کی و فا              |             |       |           | طرابلس الشام -                  |
|      |              | ت ہے بد گمانی        |                              |             |       |           | طرابلس کی تباہی                 |
| 44   |              |                      | شاهارمن                      |             |       |           | فتح طرابلس الشا                 |
|      | u.           | ىدوكى ناجإتى<br>ئۇگ  |                              |             |       |           | رومی پادری کام                  |
|      |              |                      | الطان کی نا                  |             |       |           | طرابلس کے ست                    |
|      | 1:1          |                      | امراء کی ساز                 | . 44        |       |           | بنوعماری حکومت                  |
|      | · ·          |                      | سلطان اشرف<br>م              |             | ***   |           | فرنگيوں کا محاصر                |
| ۷۸   |              | ي با دشاهت           | ا بیدوکی عارض<br>رقبة        |             | ě     |           | فاطمى حكام كاتسا                |
|      |              | ىپىلى با دشا ہت      | بیدوکاقل<br>میراده           |             |       |           | ابن عمار کی ناکا                |
| 100  |              |                      | عمدالنا صری<br>سازشیول کا    | <u> </u>    |       | •         | طرابلس کے فرگا<br>جیتال اور دار |
|      |              |                      | سر خنوں کی ر<br>سر عنوں کی ر | <b>4</b> -1 |       | <u> </u>  | جیمان اور دار<br>وقف کردینه کا  |
|      |              |                      | ا سر سوں کار<br>کتبغا کی بغا | , .         |       |           | وتف ردیے ہ                      |
| ۷9   |              | اوت<br>ماقتل .       | منجاع ن جع<br>شجاع وزیر      |             |       |           | عظ پریون ی<br>منصور قلادن ک     |
|      | · ·          | ہ ن<br>نہر میں داخلہ |                              |             | . 4 0 | ) دفات    | פניטוטין                        |
| .**  |              |                      | مماليك                       | 24          | PO G  | ياوي: وهم |                                 |
|      |              |                      | فساد کا قلع ق                |             |       | کے جانشین | منصور قلادن                     |
|      | a a tail all |                      | V                            |             | •     |           |                                 |



| صفحه         | عنوان                                         | صفحه  | عنوان المناس                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|              | تمن کے علاقے میں                              |       | كتبغا كى بادشاهت                                  |
|              | يروز كاقتل                                    | .A.   | حكام كاتقرر                                       |
|              | تنکوتمر کی چغل خوری                           |       | شام میں اقتدار                                    |
|              | مراء كي مخالفت                                | 1     | تا تاری جماعت کی آمد                              |
| 100          | ملطان لاشين كاقتل                             |       | شاہ تا تار کے باغی                                |
|              | عكوتمر كاقتل                                  |       | شام ومصرمين استقبال                               |
|              | اشين كامختضر حالً                             |       | تا تاريول ت تعلقات                                |
|              | ملب ہے امراء کی آمد                           | ٨١    | كتبغا كےخلاف سازش                                 |
|              | هجي کاقتي                                     | 1     | شام كاسفر                                         |
|              | کر جی کافلِ                                   |       | امرائے معرکا متفقہ فیصلہ                          |
| ٨٧           | مرائے مصرکی حکومت                             | 1     | وفا دارون کامل<br>شدار سر                         |
|              | ملطان ناصر کی دوبارہ بادشاہت                  | 1     | اشین المعصو رکی با دشاہت<br>مشہ                   |
| : : .        | ئے حکام کا تقرر<br>م                          | 44    | ومثق میں بناہ                                     |
|              | ا تاریوںِ کی فوج کشی                          |       | كتبغا كي حكومت كاتطعي خاتمه                       |
| ľ            | پەسالار كى ب <b>غ</b> اوت<br>ك                |       | حکام مصر کی تندیلی<br>معرب با بری اقت             |
|              | ناه مصر کی امداد<br>نه نبخت سریم              | 3     | پامع این طولون کی تغییر<br>ماری کا کاک کار ماریکا |
| ٨٧           | غی فوج کی شکست                                |       | اصر کی الکرک کی طرف روانگی                        |
|              | صرى فوج كشى<br>شەرىقار قە                     |       | میسری کی وفات<br>مضر سرده در دوند                 |
| Attack Miles | مازش کا قلع قمع<br>مارش کا قلع قمع            | 4.5   | راضی کا نیاا نظام<br>پرتشبه                       |
|              | ا تاریوں ہے مقابلہ<br>میں کی                  |       | 1 V. C. J. W.                                     |
|              | صرکی شکست<br>ا مشته مد حدنه                   |       | ملامہ نو وی کا بیان<br>عکوتمر کی امراء ہے         |
|              | ل مثق میں بے پنی<br>ازان سے مشارخ کی ملاقات   |       | ور <i>۲۰٫۰ کے</i><br>فالفت                        |
| ۸۸           | ) ران تصفیصات میلاقات<br>ملعهٔ دشق کی حفاظت   |       | رمينيه رونوج کشي                                  |
|              | ہند و بن کا محاص<br>ازان کے نام کا خطبہ       |       | رمينيه ڪِ قلعول کي شخير                           |
|              | ا دران کے نام عظیبہ<br>شق اور مضافات کی تباہی |       | نا تاری حمله کی افواه                             |
|              | ن دور صافات نابان<br>ل دمش پر بھاری تاوان     |       | نص میں پناہ                                       |
|              | ک و ک چربھاری ماوان<br>امع اموی کی بےرمتی     |       | مراء كافرار                                       |
| <b>A9</b>    | 07 <del>2</del> 003701                        | 10.65 |                                                   |

| صفحہ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                       | صفحه         | عوان                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| 28. 1.6                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لدل میں گرفتار              | ,            | مساجد و مدارس کی تباہی       |
| 18,1.7                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بشن فتح                     |              | تفحق كالقرر                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ثاوتا تازکی ہلاکت           |              | سلطان کی دوبارہ فوج کشی      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رمنوں کے حالات              |              | مابق حکام کی آ مہ            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه يني بن اليون            |              | شام پردوباره قبضه            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه بيثوم                   | 1            | شای حکام کا تقرر             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاه ارمن گوشکست             |              | غازان کی دوبار ، فوج کشی     |
| 14                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليون كى حكومت               | 1            | منتكفى كى خلافت              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سنباط                       |              | بدوؤں کی سرکو بی             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اندين                       |              | مکہ معظمہ کے حکام کی گرفتاری |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیژه م نانی کی دوباره حکومت |              | جريزة اردادي في              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارمنول كافتنهوفساد          |              | غیرسلموں کے ساتھ معاہدہ      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارمنوں کی سرکو بی           |              | معاہدہ کے الفاظ              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جزید کی اوا لیگی            | 95           | معابده كي نصديق              |
| 9/                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارقلی کا قبول اسلام         |              | حضرت عمر کا معامده           |
| N                                        | # p .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ىيۋەم كى چىغل خورى          |              | معامره كشرائط                |
| A 1. 1. 1. 5 A                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيثوم كأقتل                 | 91           | شرا نظ میں اضافہ             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نیاشاه ارمن                 | 13.7         | معامده كي شرعي حثيت          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اظهاراطاعت                  | 4/4 4 /      | تا تاريون كى زېردست شكست     |
|                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | السلطان مغرب كي شحا كف      | 9/4          | تا تاريول كى فوج كشى         |
|                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تحا ئف كاتبادله             |              | رحبه گامحاصره                |
| 44                                       | to the second se | و و باره محا گف             |              | مغل بإدشاه كي والبسي         |
|                                          | ÷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قافله پرحمله                |              | شاہی فوجوں کی آید            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان بجابيكي امداد         |              | حمله كاآغاز                  |
|                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اندلس کامحاصره              |              | مرج الصفر كامعركه            |
|                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابو يجيٰ لحيانی             | 90           | تا تاريون كو شكست            |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Tarthy 1 - W |                              |

| ــــ حد تم |       |                                       | <i>)</i> — | 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|------------|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان |                                       | صفحہ       | عوان                                    |
|            | الت   | اس کی ہےاندازہ د                      |            | تيرس كاعبد حكومت                        |
|            | •     | سلار كاابتدائي حال                    |            | سلطان كاالكرك مين قيام                  |
| 1+0        |       | حكام كے تقرر اور تباد                 |            | سلطان ناصر کی دستبرداری                 |
|            | ·     | قراسنقر کی بغاوت                      |            | جاشکیر بیرس کی تخت نشینی                |
|            |       | شاہی تھم کی نا فرمانی                 |            | ملک میں بے پینی                         |
|            |       | شاه تا تار کی حمایت                   | 1+1        | شامی حکام کی خط و کتابت                 |
| el•Yg.     | **    | مادش کا اگرام<br>سازش کا اگرام        |            | فريادنامه                               |
|            | •     | 1 .                                   | i .        | شامی حکام کی اطاعت                      |
|            |       | شامی حکام کی گرفتاری<br>است کرفتہ کشت |            | مصری فوج کی روانگی                      |
|            |       | سلطان کی فوج کشی<br>: حریر سرچ        |            | مقرمیں ہگامہ                            |
|            |       | فریضهٔ حج کیادا نیگی<br>میر           | i          | ناصرى فوج كشى                           |
| 1+4        |       | فتذبه تا تار کا اثر                   |            | ما م شام کی بے بی                       |
|            |       | منصوری بحالی                          | 101        | 1                                       |
|            | ف     | مظفر بن منصور کی حکومہ                |            | ناصر کادشش پر قبضه                      |
|            |       | قراسنقر كى حكومت                      |            | مفری عوام کی بغاوت                      |
|            |       | كتبغا كاتقرر                          | 1          | تجديد بيعت كي كوشش                      |
| 1+1        |       | مختلف حكام                            |            | عامیوں کا اضافہ<br>جیم سر               |
|            |       | ابوالفد اء كاتقرر                     |            | جاهنگیر بیرس کی معزولی                  |
|            |       | ايو بي حكومت كا خاتمه                 |            | نيسرى بارناصرى حكومت<br>د ي د د ده      |
|            |       | خاوت کی سرکو بی                       |            | شنِ تخت شینی                            |
|            |       | لنخ ملطيه                             | F <b>f</b> | ملا ركوا جازت                           |
| 1+9        | •     | نكام كاتقرراورمعزولي                  |            | ال وذ خيره صبط                          |
|            |       | للامات كي تغيير                       |            | نكام كالقرروبياوليه                     |
|            |       | نا ہی جج وزیارت                       |            | ا وزير                                  |
| 110        | .· ·  | وسراج                                 | · .        | مرس کی گرفتاری                          |
| 11.        |       | يسراحج                                |            | لملاركاانجام                            |
|            |       | بىر كى وفات<br>بتمركى وفات            | <b>⊘</b> 1 | مائی کی سازش                            |
| 11.5       | ·     | رں رہائے<br>ل نوبہ کے جالات           |            | للاركي وفات                             |
|            |       | ال ديد الله الله                      |            |                                         |

| 1  |      |                           |                     | <u></u> |                       |                                | ریخ این خلدون 🔹           |
|----|------|---------------------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
|    | صفحہ | عنوان                     |                     | سفحه    |                       | عنوان                          |                           |
|    |      | E                         | شرفاءاورغلامول      |         |                       |                                | نوبہ کے حکام              |
|    | 112  | ,                         | سوڈ ان اور مالی کے  |         |                       | حکومت                          | مسلمان حاتم کی            |
|    |      |                           | مالی کی وسیع سلطنسه |         |                       |                                | ابل نوبه كاقبول           |
|    |      |                           | مالی کے سلاطین ۔    |         |                       | •                              | نو به کی سلطنت ک          |
|    |      |                           | شاه تكرور كي تعظيم  | 111     |                       |                                | ارمینیہ کے باقی           |
|    | JIA  | u la la                   | راہ ہے بھٹکنا       |         |                       |                                | ارمينيه كى فتو حا         |
|    |      |                           | قرض لينا            |         |                       | _                              | فتحاماس                   |
| ì  | .    |                           | یمن کے حالات        |         |                       |                                | ر بیرفتوحات<br>دیگرفتوحات |
|    |      |                           | خانه جنگيال         |         |                       | سلطنته<br>و مندن               | تا تاريوں کې د            |
|    | 119  | واست                      | فوجی امداد کی درخ   |         |                       |                                | فانه جنگیا <u>ل</u>       |
|    |      |                           | بغاوت كاقلع قمع     | 111     |                       | يعمصا كحث                      | ا شالی سلطنت ۔            |
|    |      | لرانی                     | شنراده احمد کی تح   |         |                       | سےرشع از دواج                  |                           |
|    | is,  | اولاد                     | جوبان اوراس کم      |         | -                     | -04                            | شادی کے قافہ              |
|    | .    |                           | نائب كاقتل          |         |                       |                                | شاہی قافلہ کا             |
|    | 110  | پول                       | جو بان کی بغاور     |         |                       | •                              | رسم نكاح                  |
|    | -    |                           | ومرداش كافرار       | He      |                       | <sup>نک</sup> یل               | معامده کی                 |
|    |      |                           | مصرمیں قیام         | ,       |                       |                                | از بک کو اند              |
|    |      | كاپيغام                   | سلطان ابوسعيد       | j       |                       | 4                              | ا بوسعدے                  |
|    |      | •                         | فراسنقر كاقتل       | 11111   |                       | ورميان مصالحت<br>ورميان مصالحت | -                         |
|    |      | عید سے                    | اسلطان ابو س        | •       |                       |                                | حکام فجاز کے              |
| :1 | iri. |                           | مصالحت              | 110     |                       |                                | حكام كي كرفياً            |
|    |      |                           | شام کے قرب          |         |                       | غانه جنگي                      | بھائیوں کی                |
|    | 13.  | formur<br>Timber 1910 i L | آ ل فضل كاغلبه      |         |                       |                                | سلطان کی م                |
|    |      | 7.<br>11                  | بنوحارشه            |         | w <sup>a</sup> n gara |                                | تحروه ساز                 |
|    |      |                           | غلط روایت           | HY      |                       |                                | دوباره خانه               |
|    |      |                           | سادت کا آغا         | •       | 1.1                   |                                | خميصه كاقتل               |
| 11 | ۳    | يا دت                     | بوجراح کی۔          |         |                       |                                | سلطان کی ف                |
|    |      |                           |                     |         |                       |                                |                           |

| صفحہ       | عنوان                                                                                                           | صفحر                       | عنوان                |                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|            | و کا استقبال                                                                                                    | مغربي مهما                 | Promovede e<br>Norda | حسّان کے کارنا ہے<br>فین پر      |
| IFA        | اوله.<br>پاوله                                                                                                  | تحاكف كان                  | S. Alteria           | نضل کے حالات                     |
|            | الات الله الله الله الله الله الله الله                                                                         | خلفاءکے                    |                      | آ لِ جراح سے تعلق                |
| : 3        | ورجلا وطنى                                                                                                      | ۱۲۳ نظر بندی ا             |                      | بیله طے کی سیادت                 |
| , yr       |                                                                                                                 | واثق كاتقر                 |                      | بله طے کی تاریخ                  |
| 114        | *,<br>,                                                                                                         | احركاتقرر                  |                      | وخارجہ ہے تعلق<br>فن کر          |
| 1          | ة وزوال                                                                                                         | شكر كاعرور                 |                      | ل فضل كي امارت                   |
| * #        |                                                                                                                 | ١٢١٠ ومثق كاحاكم           |                      | بىلى بن مهنا<br>:                |
|            | ری                                                                                                              | تنكو كي كرفقا              |                      | ئا <del>ئا</del> ئى<br>د م       |
| 114        | رکی وفات                                                                                                        | سلطان ناص                  |                      | نا ثانی کی مخالفت                |
|            | م                                                                                                               | نا صر کے حکا               | -                    | ىل كا تقرر<br>ذ                  |
|            | · ·                                                                                                             | نائب السلط                 |                      | نا ثانی کی بحالی<br>فض سے        |
| : * ;<br>: |                                                                                                                 | ۱۲۵ چیف سیکرٹری            |                      | فضل کی جلاوطنی                   |
| :          | ļ                                                                                                               | ناضرككاة                   |                      | مردار                            |
|            | 1                                                                                                               | نا صر کے قاص               |                      | یاره واپسی<br>سر                 |
| 1941       | اکش کمش                                                                                                         | دوحا کموں کے               |                      | ا کی خودداری                     |
|            | المعندما                                                                                                        | <b>.</b>                   |                      | دامرائعوب                        |
| 1944       | المالية | سلطان تاصر<br>سلطان تاصر   |                      | سوم                              |
|            |                                                                                                                 | البوبكر كى بادش            |                      | ر بن مهنا                        |
| 8          |                                                                                                                 | ابوبری بادم                |                      | ل کی بغاوت<br>مرم                |
|            | 1,000                                                                                                           | ا کے رہ م<br>سلطان ابو کر  |                      | ی امیر                           |
|            | ک مروق<br>کی بادشاہت                                                                                            |                            |                      | خاندان کا خاتمہ<br>مذہبی رقصا    |
| ļ Ņi       | ال المراجعة                                                                                                     | ام الثام                   | طقات                 | مغرب انصیٰ ہے تہ<br>پر وہ ریں جج |
|            | ■ 1 × 1 × 1                                                                                                     | ۱۲۷ ارتصام<br>احدین الناص  |                      | رۇ شاە كاقچ<br>كەپ ئ             |
| Imp        | " I' '                                                                                                          | ا مدن اما م<br>بادشاهت کاا |                      | ب کی سوغا تیں<br>دین کر س        |
|            | - Die                                                                                                           |                            | <u> 1 </u>           | بی قافله کی آمد                  |
|            |                                                                                                                 |                            |                      | -4                               |

| فصدفهم                                | Elicens of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | >-       |                                       |             | ریخ این خلدون                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| صفحه                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنوان                                                             | صفحہ     | No.                                   | عنوان       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 100                                   | 1.09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاه یمن کی گرفتاری اور ر ہائی                                     |          |                                       |             | بلوه اورفسا د                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان حسين صالح كي حكومية                                         |          |                                       | ری اور موت  | قوصون کی گرفتا                        |
| HY1                                   | Barret & Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يقاروس كى بغاوت                                                   | 144      | and the                               | وشاهت       | سلطان احمد کی با                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ومثق برقبضه                                                       |          | ,                                     |             | امراء کی بےاع                         |
|                                       | La sin co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دمش برقبضه<br>شاہی تشکر کشی                                       |          |                                       |             | احمه كاالكرك مير                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيقاروس كافرار                                                    |          | 3                                     |             | شام میں بے                            |
|                                       | the state of the s | باغيون كاتعاقب                                                    |          |                                       |             | صالح اساعيل                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان صالح کی واپسی                                               |          |                                       | 44.00       | رمضان کی بغاو                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيقارون كاقتل                                                     |          |                                       |             | قلعه كرك كامحا                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تر کمان سردار کا تعاقب                                            |          |                                       | حمه كاقتل   | سابق سلطان ا                          |
| irr                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بغاوت كالنسداد                                                    |          |                                       | لى و فات    | سلطان صالح ك                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عرب قبائل کی سرکو پی                                              |          |                                       | ہت          | الكامل كى بادشا                       |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | War Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حسن ناصر کی دوبارہ تخت نشیخ                                       | 11-4     |                                       | ق<br>گانس   | سلطان الكامل                          |
| July 5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقرر ومعزولي                                                      | *        | ·                                     |             | مظفرها جي ڪاعم                        |
| سابا ا                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شیخو کے وسیع اختیارات                                             |          |                                       |             | ظلم واستبداد كا                       |
| Sec.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فشيخو كاقتل                                                       |          |                                       |             | یحیاوی کی بعناو                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حمله آورکاقل<br>مرختمش کااقتدار<br>امراء کی گرفتاری<br>غتر به چیز |          | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |             | نا كام سازشيں                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرغتمش كااقتدار                                                   |          | :<br>:                                |             | يحيا وي كاقتل                         |
|                                       | 1000年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امراء کی گرفتاری                                                  |          | •                                     | لامت        | کوتر بازی پر                          |
| 4                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعتمش كأقتل                                                       |          |                                       | بغاوت       | امرائےمصرکی                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان کی خودمخناری                                                |          |                                       | <i>ل</i> ِ  | سلطان مظفر كاف                        |
| IN                                    | New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كام كارك                                                          | IFA      |                                       | ومتومم      | حسن تاصر کی حک                        |
| 1 1 2 4 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منجك كي معافي                                                     |          | 1,10,1016 ();<br>-411 12              |             | حسن ناصر کے                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ببيقا كى بغاوت                                                    |          |                                       |             | ارغون شاه كاقتا                       |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شابى كشكر كوفتكست                                                 | indy and | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | اری اور قبل | قاتلوں کی گرفر                        |
| ira                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان كاقتل                                                       | 129      |                                       | ه حالات     | ارغون شاہ کے                          |
| 1400                                  | ت شینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منعبور محدين مظفرها جي كي تخ                                      |          |                                       | يري         | بیقاروس کی اس                         |

| صفحہ         |          | The state of the s | صفحہ  | عنوان .                     |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| the state of |          | استدمر کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Age V | ها کم دمشق کی بعناوت        |
| ,            |          | استدمر کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161   | <u>خليفه التوكل</u>         |
|              |          | بلوائيوں (اجلاب) كاغاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ; - | سلطان اشرف كاعبد حكومت      |
|              | 1        | قيدو بندكى سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | حکام کے تبادلے              |
| 100          |          | حکام کی تبذیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | اال قبرص كے حالات           |
|              |          | طنبغا طومل كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | اہل قبرص ہے جنگیں           |
|              |          | عرب قبائل کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | اہل قبرص کا اسکندریہ پرحملہ |
| IAM          |          | ين عبد يدارون كاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | جنگ كتا شائى                |
|              |          | عمره تحاكف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | اعتدر بیرگی جامی            |
| 100          |          | الجائی یوسفی کی بغاوت اور ہلا کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | فرنگیوں کی غارت گری         |
|              |          | بغاوت كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | فرنگيوں کی واپسی            |
|              |          | دوبإره واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | مصری کشکر کی روانگی         |
|              |          | الجائي كى فكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ایک سو بخری بیز وں کی تیاری |
|              |          | الجائی کی ہلا کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | طدفعا طويل كي بغاوت         |
| 104          |          | مخالفوں کوسز ائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | غلاموں (ممالیک) کی بغاوت    |
|              |          | منجك كااستقبال اورتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | بغاوت کے اسباب              |
|              |          | شاہانہاستقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | اعلان بغاوت                 |
| 104          |          | فتح ارمينيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | سلطان اشرف کی معزولی        |
|              | e gain o | منحك كاجألثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | سلطاني لشكر كامقابليه       |
| 100          |          | طلبقا جوباني كإبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I .   | بيقا كي شكست                |
|              |          | مماليك ببيقا كالجرتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | بيقا كاقتل                  |
|              |          | خاصگی ممالیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8     | يخ امرائ سلطنت              |
|              |          | ابن اسقلاص کی جلاوطنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | دخیل بیرونی افراد<br>د      |
| 109          |          | سفر حج میں بغاوت<br>د کر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | بلوه اورفساد                |
| 14.          |          | جے کے لئے روانگی<br>آجے کے لئے روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | بلوا ئيول كامحاصره          |
| 141          |          | بغاوت اور جنگ<br>منابع می نشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | بلوائيون كا تسلط            |
|              |          | ولى عهد كى تخت نشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | سلطان کی معزولی کا مطالبہ   |
| 1117         |          | سلطان اشرف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19. 7 |                             |

## مماليك سلاطين مصر $\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dt}{dt} = \frac{1$

## دورحکومت

暴 建铁铁矿 化二十二烷烷

#### از: چوبدري محمدا قبال سليم گامندري

تاريخ ابن خلدون حصه نهم ودهم دونول كاسليس ترجمه بهي جناب حافظ سيدر شيدا حمدار شدسابق صدر شعبه عربي كراجي یو نیورٹی نے کیا ہے۔ جلدتہم میں مصروشام کی متحدہ اسلامی سلطنت کے سلاطین ممالیک بحربیہ کے حالات پہلی بار اردو زبان یں پیش کے جارہے ہیں۔اس سے پیشتر اردو زبان میںاس دور کی کوئی تاریخ موجود نہتھی۔

تا ہم ممالیک سلاطین مصر گادور' اسلائی تاریخ میں اس لئے اہم سمجھا جاتا ہے کہ بیممالیک سلاطین مصری تھے جنہوں نے سقوط بغداد کے بعد ہلاکوخان اور تا تاریوں کے لشکر کوشکست فاش دی اور نہ صرف اسلامی و نیا اور مصروشام کوان کی تباہ کاریوں سے بچایا بلکہ بورپ اور بوری دنیا کوان کی تباہ کن بلغار اور پیش قدمی سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ اس زیانے میں ان سلاطین مصرکےعلاوہ پورپ یا ایشیاء کی کوئی سلطنت فوجی حیثیت سے تا تاریوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی۔

ممالیک سلاطینِ مصرنے نہصرف تا تاریوں کی پیش قدمی کو روکا بلکہانہوں نے ان سلیبی جنگوں کا قلع قمع بھی کیا جو دوسوسال سے مسلمانوں کی تباہی اور انتشار کا ذریعہ بنی ہوئی تھیں۔

ان سلاطینِ مصرنے اس زمانے میں مصرمیں اسلامی خلافت کا احیاء کیا جب کہ مقوطِ بغدا دیے بعد اسلامی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا گویہ خلافت برائے نام تھی تا ہم اس کی بدولت سلطنتِ مصرکومرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے دنیائے اسلام کے مشہور اہلِ علم وفضل ججرت کر کے مصروشام میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی شمعوں كودوباره روش كياب

تاریخ این خلدون کے حصہ دہم میں اس زمانے کے ان مغل سلاطین کی سلطنوں کا جال بیان کیا گیا ہے جومسلمان ہو گئے تھے اورانہوں نے ایران ٹر کستان عراق اور بلا دالروم میں جدا گانہ سلطنتیں قائم کر کی تھیں ۔

فاضل مترجم نے اصل کتاب کا ترجمہ کرنے کے علاوہ کتاب کے آخر میں ضمیمہ کے طور پر ایک تکملہ بھی شامل کیا ہے جوا بی معلومات کے لحاظ سے ایک بلندیا پی تحقیقی مقالہ ہے جن میں ممالیکِ سلاطین کے قائم کردہ تعلیمی مدارس اور ان کی علمی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور فن تعمیر میں ان کے یادگارکارنا ہے بھی بیان کئے گئے ہیں۔

فاضل مترجم نے نہ صرف اس کتاب کا با محاورہ سلیس اور شستہ ترجمہ ہی کیا ہے بلکہ اصل عربی تاریخ کی اغلاط اور فردگر اشتوں کی کافی حد تک تھیج بھی کی ہے۔اس سلسلے میں انہوں نے بولاق اور بیروت کے دونوں ایڈیشنوں سے مدد لی

ہے۔
اصل کتاب میں نہ پیراگراف تھے اور نہ ذیلی عنوانات تھے اور نہ ابواب مقرر کئے گئے تھے۔ مگر متر جم موصوف نے ترجمہ کتاب میں جم سلطنت کے حالات ایک جداگانہ باب کے تحت ترتیب دیئے ہیں اور ہر نئے مضمون کے لئے جدا پیراگراف متعین کر کے ان کے لئے مناسب ذیلی عنوانات قائم کئے۔ نیز بڑے بڑے عنوانات کے تحت چھوٹے عنوانات قائم کئے۔ نیز بڑے بڑے عنوانات کے تحت چھوٹے عنوانات قائم کئے تاکہ عام قارئین کرام بالخصوص تاریخ اسلام کے طلب کوتاریخی مواد تلاش کرنے اور واقعات کا خلاصہ معلوم کرنے میں سہولت میسر ہو۔

کتاب کے ابتدائی صفحات میں ان سب چھوٹے بڑے عنوانات کی ایک مکمل اور جامع فہرست اس طرح مرتب کی گئے ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں بیک نظر تاریخی واقعات کالتلسل قائم رہے۔

ہم مولانا رشید احمد ارشد صاحب کے دلی ممنون میں کہ انہوں نے غیر معمولی دلچیں اور تحقیق سے کام لے کر تمام اغلاط سے حصہ تم ودہم کو پاک وصاف کر دیا ہے۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء

the think and the control of the second of the control of the cont

The second of the second of the second

waster the state of the state o

a la Braba di girli baratan mangan Pilipaki Bili

A Company of the Comp

## مقدمه مترجم

(از حافظ سيّدرشيد احدار شدسابق صدرشعبه عربي كراجي يوينورشي)

ہماری اس جلدتم کا آغازممالیک بحربیر مصر کے سلاطین سے ہور ہا ہے جن کے ماتحت شام ومصر کا متحدہ علاقہ تھا۔ بیہ سلطنت ابو بی خاندان کے زوال کے بعد قاہرہ (مصر) میں قائم ہوئی۔

اس متیرہ سلطنت کے سلاطین ابتداء میں غلام (ممالیک) تھے۔ وہ معمولی منصب سے ترقی کر کے اپنے زورِ بازو اور غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے بادشاہت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے تھے۔ اس لئے وہ شجاعت سیاسی اور فوجی صلاحیت کا اعلیٰ معرف نہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان' غلام' 'بادشاہوں نے ایو بی سلاطین کے زوال کے بعد جب کہ تا تاری قوم کا سیلاب اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کر رہا تھا شام و مصر کی متحدہ سلطنت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ تقریباً ڈھائی سوسال تک مصروشام براس وقت تک حکومت کرتے رہے جب کہ بغداد کی عباسی خلافت اور مشرق کی اسلامی سلطنت کی فاتمہ ہوگیا تھا اور تا تاریوں نے اسلامی تہذیب و تدن کے مشہور مرکزی شہروں کو تباہ و ہربا دکر دیا تھا۔ یوں نہ صرف مشرق میں مسلمان تباہ ہوئے بلکہ تھوڑ ہے عرصے کے بعد مخرب میں اندلس کی اسلامی سلطنت بھی صفح ہتی سے نیست و نابود ہوگئی۔

سقوط بغداداورعبای خلافت کا خاتمه اسلامی تاریخ کاسب سے المناک واقعہ ہے گرید مسلمانوں کی تاہی کا آخری باب نقا' کیونکہ اس سے پیشتر چنگیز خان اوراس کی اولا دایران' خراسان اور ترکستان کی اسلامی سلطنوں اوران کے بارونق شہروں کوفنا کر چکی تھی۔ ان المناک حادثات کی بدولت مسلم قوم نہ صرف مادی اور سیاسی حیثیت سے تاہ ہوئی' بلکہ وہ اخلاقی' علمی اور روحانی حیثیت سے بھی مفلوج ہوگئ تھی۔ ان ممالک بیس ہر طرف مایوسی اور محرومی کا دور دورہ تھا اوران تباہ شدہ اسلامی ممالک میں در میں دور دورہ تھا اوران تباہ شدہ اسلامی ممالک میں دیشن کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ باقی نہ رہا تھا۔

ایسے موقع پران''ترک غلام''بادشاہوں اور ان کی فوج نے'' فتنہ تا تار'' کا ڈٹ کرمقابلہ کیا اور نہ صروشام کو ان کی بلغار اور تباہ کاریوں سے بچایا بلکہ پورپ اور باقی ماندہ دنیا کو ان کے وحشیا نہ حملوں سے محفوظ رکھا۔ اس واقعہ کی تفصیل مہسے:

ستوطِ بغداد کے بعد ہلاکو ٹال کی فوجیں برق رفتاری کے ساتھ آگے کے اسلامی علاقوں کو تباہ و برباد کرتی ہوئی شام کی سرحد تک پڑٹے گئیں' یہاں تک کہ بیٹڈی دل کشکر مصر کے سرحدی شیرغز ہ تک پڑٹے گیا تھا۔

اس وفت اہل شام پرخوف و ہراس طاری تھا' کیونکہ مشرقی مما لک کا انجام ان کے پیش نظر تھا۔ تا تاریوں کی تباہ کاریوں کے تصورے ان کے دل کرزر ہے تھے تا ہم شام ومصر کے مردمؤمن بالکل مایوس نہ تھے۔ وہ صلاح الدین جیسے''مرو میدان''کے منتظرتھے۔ آخر کار''مردے ازغیب بیروں آیدو کارے بکند'' کے مصداق مصرکے مملوک سلطان معز الملک المظفر قطر نے مسلمانوں کی منتشر فوجوں کوجع کر کے عین جالوت کے مقام پرتا تاریوں کے ٹڈی دل شکر کامقابلہ کیا۔

فریقین میں گھسان کارن پڑا۔ یہاں تک کہ سلطان معز الملک قطر نے بنفس نفیس معرکہ جنگ میں شریک ہوکر مسلمان سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور شوقی شہادت کی طرف مائل کیا۔ چنانچہ سلطان کی حوصلہ افز ائی اور دعوت جہاد ہے متاثر ہو کرمسلمان مجاہدین نشۂ شہادت سے سرشار ہوگئے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے داو شجاعت دیتے رہے۔ جس کا متجہ بیہ ہوا کہ ان تا تاریوں کو الیمی شکست فاش ہوئی کہ وہ دوبارہ کسی جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ اپنے وطن کی طرف لوٹ گئے۔

یہ وہ تا تاری فوج تھی جونا قابل شکست بچھی جاتی تھی۔ کیونکہ اس نے ایران وخراسان اور ترکستان کی عظیم الثان سلطنوں کو نہایت آسانی کے ساتھ فنا کر دیا تھا۔ گرقاد رِمطلق کا بیاد نی کرشمہ تھا کہ بھی نا قابلِ تسخیر ٹڈی ول نشکر مصر کے ترک غلاموں کے سامنے بے دست و پا ثابت ہوا۔ ان کا سپر سالا رِاعظم کٹبغا میدانِ جنگ میں مارا گیا اور اس کالشکر جرار (بُری) طرح بھا گئے لگا۔ یہاں تک کہ مسلمان فوج نے اس کا تعاقب کر کے ان کاقبل عام کیا۔

اس فتح عظیم نے میہ ثابت کر دیا کہ مسلمان قوم زندہ ہے اور وہ ہر دور میں نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کر سکتی ہے بلکہ تمام دنیا کو تبائل اور ہر بادی سے بچاسکتی ہے چنانچہ اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مؤرخ تحریر کرتا ہے: ''عین جالوت کی فتح نے تمام دنیا کو تا تاریوں کے حملوں سے اس وقت محفوظ رکھا جب کہ پورپ کے کسی ملک

كے لئے ان كامقابله كرا أسان ندھا''۔

بہر حال معروشام کے مسلمان اس فتح عظیم پر بہت خوش ہوئے اور جب سلطان معز الملک المظفر قطر ومشق میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوا تو اس کے چارول طرف اسلامی علم لہلہار ہے تھے اور اس فتح کے بعد شام ومصر کے مما لک دوبارہ متحد سلطنت میں تبدیل ہوگئے اور شام میں ترک ممالیک سلاطین کی طرف سے نائب حاکم مقرر ہوکر آنے لگا۔

<u>عہد مما لیک کا آغاز</u>:مصر کا پہلاتر ک غلام (مملوک) بادشاہ المعزعز الدین ایک تھا۔ وہ ماہ رکتے الآخر کے اختیام پر <u>۱۳۸۸ چیمن تخت نشین ہوا تھا۔ یوں اس خ</u>اندان کی سلطنت کا آغاز سقوطِ بغداد سے پہلے ہوگیا تھا۔

سلطان قطر ۱۹۷۸ میں تخت نشین ہوا تھا۔اس نے صرف ایک سال تک حکومت کی تاہم میں جالوت کی فتح عظیم کے واقعہ نے اسے بیالیا تھا۔ کے واقعہ نے اسے زندہ جاوید بنادیا۔ کیونکہ اس نے تا تاریوں کی پیشقد می کوروک کر دنیا کوان کی تباہ کاریوں سے بیالیا تھا۔

اسلامی خلافت کا احیاء سلطان قطر کے بعدسلطان ظاہر پیرس بندقد اری مصروشام کابا دشاہ ہوا۔ وہ ممالیک خاندان کا عظیم بادشاہ تھا اوراس نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ اس کاسب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے بغداد کی عہاسی خلافت کو مصر میں منتقل کیا۔ مصر میں منتقل افتد ار حاصل نہ تھا' تاہم اس کے ذریعے مصر کے ممالیک کی سلطنت کو غرجی اور سیاسی طور پراسٹی کام محاصل ہوا اور خلیفہ کے وجود سے اس سلطنت کو غرجی اور سیاسی طور پراسٹی کام محاصل ہوا اور خلیفہ کے وجود سے اس سلطنت کو عالم اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اور وہ مصیبت زندہ مسلمانوں کی پناہ گاہ بن گئی۔ نیز مجاز کے مقابات مقدسہ کی خدمت اور گرانی کا کام محمی اس سلطنت کے خلاف ذے دریعے حاصل کرتے تھے اور دشمنوں کے خلاف جنگوں میں ان خلفاء کے ذریعے حاصل کرتے تھے اور دشمنوں کے خلاف جنگوں میں ان خلفاء کو خریات پیدا کرتے تھے۔

اس قتم کے خلفاء ممالیک بحربیہ و چرا کسہ دونوں زمانوں میں برقر اررہے اور جب ترکی کے عثان سلطان سلیم نے مصریر قبضہ کر کے ان کی متحدہ سلطنت کا خاتمہ کردیا تو اسلامی خلافت ترک سلاطین کی طرف منتقل کردی گئی۔

وومشہورسلاطین علامہ ابن خلدون نے صرف ۲ و بھے تک کے حالات تحریر کئے ہیں کیونکہ اس کے بعدوہ سیاسی ہنگاموں میں مصروف رہا اور پھر ۸۰۸ھ میں فوت ہو گیا تھا'اس لئے وہ چرکی ممالیک مصر میں سے صرف سلطان برقوق الظاہر کے نامکمل حالات اس وقت تک کے تحریر کرسکا جب کہ سلطان برقوق تا تاریوں کے متوقع حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے دمشق میں مقیم تھا۔

ابن خلدون نے ممالیک بحربیہ سلاطین کے ساسی حالات مکمل تحریر کئے ہیں تاہم وہ ان کے دور کے علمی اور ساجی کارناموں کا حال نہیں تحریر کر سکا اور قدیم تاریخوں کی طرح وہ جنگوں اور درباری جوڑتو ڑ' سازشوں اور خانہ جنگیوں کے حالات ہی بیان کر سکا ہے۔ لہٰذاہم اس دور کی دیگرتو اربخ اور تذکروں کی مدد سے ممالیک بحربیہ کے دومشہور سلاطین کا وہ پہلو نمایاں کررہے ہیں جو ابن خلدون کے حریر کردہ حالات میں پوشیدہ رہ گیا ہے۔

یہ دومشہور سلاطین سلطان ظاہر بیپرس اور سلطان ناصر محمد بن قلادن ہیں۔ ان دونوں سلاطین کا دورِ حکومت نسبتاً طویل رہااور بیددونوں سلاطین عوام پیند تھے اور وہ رائے عامہ کے مطابق حکومت کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے رفاو عام کے لئے بے ثار کام انجام دیئے اور ان کے دور میں تعلیمی اواروں میں بھی اضافہ ہوااور فن تعمیر نے بھی ترقی کی۔

سلطان طاہر بیبرس سلطان ظاہر بیرس بہت بہادر ٔ فیاض اورعوام دوست بادشاہ تھا۔اس نے اپنی بہادری شجاعت اور فیاضی کی بدولت تخت شاہی حاصل کیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ بنفس نفیس تا تاریوں کے خلاف جنگوں میں شریک ہوتا تھا۔ چنانچہ اس عہد کے مشہور مؤرخ ابوالمحاس ابن تفری بردی نے اپنی کتاب ''النجوم الظاہرہ'' میں اس کی بہادری اور شجاعت کے ایک واقعہ کا حال اس طرح بیان کیا ہے:

" پھرسلطان طاہر بیرس نے بذاتِ خود مملہ کیا۔ جب سپاہیوں نے بیصالت دیکھی تو انہوں نے بھی متحدہ طور پر اس طرح جان فروش کے ساتھ حملے شروع کردیئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تا تاری فوج اپنے گھوڑوں سے اتر آئی اور پیاوہ لڑنے گئی۔ وہ نہایت بہا دری کے ساتھ موت کے خلاف جنگ کر رہی تھی۔ گرتا تاری فوجوں کی کوششیں بے سودر ہیں کیونکہ سلطان خاہر بیرس اور اس کالشکر بھی بے شل شجاعت اور صبر واستقلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ سلطان خاہر بیرس بذاتِ خود حملہ آور شیر کی طرح دشن پر بجر پور حملے کر رہا تھا اور خطرتاک مقابات کے اندرخود تھس جاتا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افرائی کر کے ان کے سامنے جہاداور شہادت کی ایمیت کو واضح کرتا تھا۔ آخر کاراللہ تعالیٰ نے اس پر فتح وقعرت نازل کی' ۔ ا

رفاه عام كى خدمات : سلطان ظاہر بيرس جوبعض تاريخى واقعات سے برحم اور سلدل بادشاه ظاہر ہوتا ہے۔ در حقيقت عوامى مفادات كا بہت خيال ركھتا تھا اور غريب عوام پر بے حد بخشش اور سخاوت كرتا تھا۔ اس سلسلے ميں '' النجوم

ي النجوام الزاهره ج عص ١٧٨\_

الظاهرة "كامؤلف يول رقم طراز ب:

'' وہ ہرسال دس ہزارمن (اروب) گیہوں غریبوں' مسکینوں اور خانقاہ نشینوں پرصرف کرتا تھا (جنگوں میں شہید ہونے کی وجہ سے ) فوجیوں کے بیٹیم بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی' تاہم سلطان پیرس نے معقول گزارہ کے لئے ان کے وظائف مقرر کرر کھے تھے۔ (اس کے علاوہ) اس نے ایک مخصوص وقف اس کام کے لئے مقرر کیا تھا کہ اس کے ذریعے ان مسافروں کی تجہیز وتکفین کی جائے جو قاہرہ اور مقرکے دیگر حصوں میں (لا وارث ہوکر) فوت ہو جائے جس

سلطان موصوف نے ایک دوسرا وقف اس کام کے لئے مخصوص کر دیا تھا کہ اس کی آمد نی ہے روٹیاں خرید کر ( فاقہ کش ) غریب مسلمانوں میں تقسیم کی جا کیں'' یا

علماء کی حق گوئی اسلطان پیمرس نم بمی علاء کا جورائے عامہ کے ترجمان ہوتے تھے بہت احترام کرتا تھا اور ان کے فتووں کے بغیر کوئی اہم کام انجام نہیں دیتا تھا۔اس زمانہ کے علاء بھی بلاخوف وخطر فتوے دیتے تھے اور شرعی معاملات کوحق وصد افت کے ساتھ بیان کرنے میں حکومت سے نہیں ڈرتے تھے :

ال سلط مين علا مه جلال الدين سيوطي ايك واقعه يول بيان فرياتي مين:

'' ایک مرتبه علماء کی ایک جماعت نے سلطان طاہر بیرس کی مرضی کے مطابق فتو کی دیا تو امام محی الدین نووی (شارح صحیح مسلم )اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے گئے۔''انہوں نے تمہارے لئے جھوٹا فتو کی دیا ہے''۔' امام نووی کی صدافت اور حق گوئی کا دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:

'' جب سلطان ظاہر عیرس' تا تاریوں کے ظاف جہاد کرنے کے لئے شام روانہ ہوا تو اس نے علاء سے ریفتو کی حاصل کیا کہ'' وخمن سے جنگ کرنے کے لئے رعایا کا مال زبر دئتی حاصل کرنا جا تزہے'' ۔ ریفتو کی شام کے علاء اور فتہاء نے دیا تھا۔ آخر میں سلطان عیرس نے یوچھا:

'' کیااورکوئی مفتی باقی رہ گیاہے جس نے اس فتو نے پردستخطانہ کئے ہوں؟'' لوگوں نے کہا'' امام محی الدین نو دی باتی رہ گئے ہیں''۔

النداسلطان فيان كوبلوا كركها

"آپ بھی علائے کرام کے اس فتوی پردستخط کردیں!"

گرامام نو وی نے دستخط کرنے سے انکار کیا۔ جب سلطان نے انکار کی دجہ دریا ہنت کی تو انہو<del>ں نے فر</del>مایا:

کلمیرین دو مجھے معلوم ہے کہتم امیر بندقد ارکی غلامی میں رہے تھے اور تمہارے پاس مال ودولت نہ تھی۔ پھر اللہ تعالی نے تم پراحسان کیا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہزار غلام ہیں اور ہر غلام کے سنہری پیکے ہیں۔ نیز تمہاری ملکیت میں دوسولونڈیاں ہیں اور ہرلونڈی کے پاس زیورات کے صندو کچے ہیں۔ اگر تم یہ مال ودولت صرف کرلواور

ا الصّا كتاب مذكورج عصفي ١٦٢ ـ

ت حسن المحاضره في اخبار مصروالقامره ازجلال الدين سيوطي جلد عصفيه ٢٦\_

M

تمہارے غلام سنہری چکوں کے بجائے اونی چکے باندھیں اورلونڈیوں کے پاس صرف کپڑے رہ جائیں اورزیورات باقی نہ رہیں تو اُس وقت میں رعایا کا مال حاصل کرنے کافتو کی دوں گا''۔

سلطان ظا برامام نووی کی اس گفتگو سے ناراض ہوااور کہنے لگا:

''میرے شہرے نکل جاؤ''۔ شہرے اس کی مراد دمش کا شہرتھا۔ امام نووی نے جواب دیا:''بہت بہتر'' یہ کہہ کروہ نووی (اینے دیہاتی وطن) چلے گئے۔ بعد میں علائے کرام نے بادشاہ سے درخواست کی:

" یہ ہمارے بڑے عالم اور بزرگ شخصیت کے مالک ہیں بلکہ یہ ہمارے رہنما اور پیشوا ہیں۔اس لئے آپ انہیں دمثق بلوالیں''۔

چنانچہ بادشاہ نے اُن کے واپس آئے کی اجازت دے دی مگروہ دمشق واپس نہیں آئے اور لینے لگے:

'' جب تک ظاہر عیرس اس ملک کے بادشاہ ہیں میں دمشق نہیں آؤں گا''۔ اس واقعہ کے ایک مہینہ کے بعد سلطان ظاہر عیرس کا انقال ہوگیا۔ ا

شیخ عز الدین بن عبدالسلام مرے شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام بھی حق گوئی میں بزی جرأت ہے کام لیتے سے ان کی حق گوئی کا ایک مشہور واقعہ ہے جواس طرح ندکورہے:

'' سلطان قطر کے قبل کے بعد جب سلطان طاہر پیرس نے اپنی بادشاہت کے لئے بیعت کئی چاہی اوراس کی بیعت کے تمام انتظامات تقریباً عکمل ہو گئے تھے کہ اشنے میں میہ پیۃ چلا کہ شخ عزالدین بن عبدالسلام نے (جو مصر کے شنخ الاسلام تھے ) اس کی بیعت سے اس بنا پر اٹکار کر دیا تھا کہ سلطان پیرس کے پاس اپنی غلامی سے آ آزادی حاصل کرنے کا کوئی شرعی ثبوت نہ تھا۔انہوں نے سلطان سے نخاطب ہوکریہ کہا:

" اے رکن الدین ا مجھے بیمعلوم ہواہے کہتم بند قد ارکے غلام ہو "۔

اس پرسلطان میرس نے گی معتبر گواہ حاضر کئے جنہوں نے میشہادت دی کہ میرس بند قدار کی غلامی سے آزاد ہوگیا تھا''۔لہذا ان گواہوں کی شہادت کے بعد شخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے سلطان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ا

شیخ عزالدین بن عبدالسلام احکام شریعت نافذ کرانے میں کسی بڑے سے بڑے جابر حکمران کی پروانہیں کرتے تھے۔ایک مرتبہ جب انہیں معلوم ہوا کہ بعض امرائے مصرا بھی تک غلام ہیں تو انہوں نے بیفتو کی دیا۔

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر کے بعض امراء ابھی تک غلام ہیں للذاان کے تمام تصرفات اور کاروبار ناجائز ہیں جب تک انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت بیت المال میں داخل کی جائے''۔ داخل کی جائے''۔

اس فتم کے اُمراء میں مصر کے نائب السلطنت کا نام بھی شامل تھا۔ وہ (اس فتوے سے ) بہت مشتعل ہوا اور ہنگامہ

اليشأق اصاك

ع محماليك سلاطين كاعبداوران كي عمى اوراد في بيداواز " (عربي ) ازمحودرز ق سليم ج المساماء

برپا کرنے لگا' مگراس کی کوششیں (مخالفت) بے سودر ہیں (مصری عوام نے شریعت کے مقابلہ میں اس کی کوئی بات نہیں مانی) آخر کارشخ عزالدین کی تجویز مان لی گئ' اورعوام تھلم کھلا نیلام میں فروخت کی بولی لگانے لگے' چنا نچیہ نائب السلطنت کی قیمت ِفروخت بہت زیادہ لگائی گئی۔ پھروہ قیمت بیت المال میں داخل کی گئی۔ ا

ان واقعات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کے مقابلے میں مسلمان عوام بڑے سے بڑے بادشاہ یا حاکم سے نہیں ڈرتے تھے۔مصری حکام بھی عوام اور نہ ہی علاء کا احترام سے نہیں ڈرتے تھے۔مصری حکام بھی عوام اور نہ ہی علاء کا احترام کرتے تھے۔ چنا نچے سلطان ظاہر بیپرس کا بیرحال تھا کہ اگرشنخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام کی معاملے میں اس کی مخالفت کرتے تھے۔ چنا نچے سلطان ظاہر بیپرس کا نیرتا تھا

..... يهى وجه ہے كه جب شخ عز الدين بن عبدالسلام كى وفات كى خبراس كوموصول ہو كى تو اس نے فور أبيه كها: "ميرى حكومت اب قائم ہو كى ہے۔ پہلے (ان كے زمانے ) ميں ميرى اپنى حكومت ناتھى''۔

یہ چندوا قعات ہم نے اس لئے بیان کئے ہیں کہ سلطان ظاہر تیرس کا روش پہلوبھی سامنے آ جائے اور اس کے رفاہ عام اور علمی ترقی کے کاموں کومخضر طور پر بیان کر دیا جائے۔

سلطان موصوف نےصلیب پرست فرنگیوں کے مقابلے میں قیسار رہے مقام پر فیصلہ کن فٹخ حاصل کی تھی۔ ا نےصلیب پرستوں کے متحکم مرکز انطا کیہ پر بھی حملہ کیا جو تباہ و ہربا دہوگیا۔

سلطان ناصر محمد بن قلادن کا نام نمایا و بی ممالیک بحریه کے اہم سلاطین میں سے جنہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ۔ سلطان ناصر محمد بن قلادن کا نام نمایاں ہے وہ بھی عوام پند بادشاہ تھا۔ اس کا دور ہنگامہ خیز تھا۔ وہ دومر تبه معزول ہوا اور تین مرتبہ بادشاہ بنا۔ تاہم اس نے رفاہ عام کے ایسے کام انجام دیتے کہ وہ عوام میں مقبول ہوگیا تھا' اس لئے مصری عوام نے اسے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھایا اور جب وہ دوبارہ بادشاہ بن کر ۱۹۸ ہے میں مصر آیا تو مصری عوام نے نعرہ تکبیر کے ساتھ اس کا زبردست استقبال کیا۔ اس موقع کا حال مشہور مؤرخ ابوالمحاس ابن تفری بردی یوں بیان کرتا ہے:

'' جب امراءاورعوام اس کے استقبال کے لئے شہر سے باہر نظل تو اس وقت ہر خص بے حد مسر در تھا اور قاہرہ کا کوئی شخص (سلطان کے )استقبال کرنے میں پیچیے نہیں رہا۔عوام نے بادشاہ کے دوبارہ آنے پر جس قدرخوشی اور مسرت کا اظہار کیا وہ نا قابل بیان ہے اس کی آمد پر شہر قاہرہ کو نہایت شان وشوکت کے ساتھ آراستہ کیا گیا۔اس موقع پرلوگوں نے اپنے کاروبار بندکر دیکے اور بادشاہ کے والی آنے کی خوشی میں بجدہ شکرادا کیا اور دعا نمیں مائلیں''۔ آ

سلطان ناصرا پی قوم میں اس قدر مقبول تھا کہ قوم مختلف تقریبوں پراسے مبارک بادپیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔اییا ایک موقع اس وفت آیا جب کہ سلطان ناصرا یک جنگی معرکہ سے فتح یاب ہوکر مصروا لیں آیا تو مصری عوام

ل طبقات الثافعيه الكبرى ج٥ص ١٨٥ ـ ١٨٥ ـ المطبع الحسينية مصر

ع النجوم الزاهره ج Aص ۱۱۱\_

کثرت کے ساتھ بادشاہ کے پاس بہنچے اور انہوں نے اسے شان دار فنج ونصرت پرمبار کباد پیش کی اور اس کے بخیر و عافیت واپس آنے براظهار مسرت کیا۔ ا

ایک دوسرے موقع پر جب عوام کو پتہ چلا کہ چندمصری امراء سلطان کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کوتل کرنے کی سازش کررہے ہیں تو سب لوگ سلطان کے آستانے پر جمع ہوگئے اس وقت انہوں نے ان امراء کےخلاف نا راضگی کا اظہار كيا۔ وہ چلا كر كهدر ہے تھے:

''اے ناصر!اےمنصور!اللہ غداروں کو تباہ کرےگا۔اللہ اُس کوغارت کرے گا جو ناصر بن قلاون کے ساتھ غداری کرے گا"۔

جب ان امرا کومعلوم ہوا کہ عوام سلطان کے زیر دست ہامی ہیں تو انہوں نے عوام کی رضامندی کے آ کے سرتسلیم خم کر دیا اور اسی وقت وہ سلطان ناصر کے پاس گئے اور زمین بوسی کے بعد (اظہاراطاعت اور وفاداری کے لئے ) اس کی دست بوسی کی ۔<sup>غ</sup>

سلطان ناصر نے بھی رفاہ عام کے بے شار کام انجام دیئے اور مساجد مدارس خانقاموں اور مقابر کی تغمیر کرا کے فن تغیر کے نادر ممونے پیش کئے 'جواس کی زندہ جاوید یادگاریں ہیں۔اس کے عہد میں سیاس تشمکھوں' جوڑتوڑ اور سیاسی سازشوں اور رقابتوں کے باوجودعلوم وفنون کی بہت ترقی ہوئی اورمشہورعلاء ونضلاء کا چشمہ فیض تغلیمی درگا ہوں کی صورت میں مصروشام میں جاری رہا۔

مصر کی سیاسی تاریخ ممالیک سلاطین کے اس روش پہلو کے باوجودجس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے ان سلاطین کی سیاسی تاریخ 'اندرونی خانہ جنگیوں' امراء کے جوڑ توڑ اور ان کی سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں ان واقعات کا ترجمہ کرتے وقت د لی کوفت اور ذہنی پریشانی ہوتی تھی۔ نیز ہم بار بارافسوں کرتے تھے کہ مؤرخ اعظم ابن خلدون نے اپنے مقدمۂ تاریخ میں جواصول وضع کئے متھے اس پرخو عمل نہیں کیا۔ کیونکہ بالعموم اس نے مسلمان سلاطین کی تاریخ تحریر کرتے وقت ان کی خانہ جنگیوں اور ان کے امراء کی سازشوں کا تاریک پہلوہی ظاہر کیا ہے جس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کا طالب علم ان حالات کویڑھ کراینے سلاطین اور اسلاف سے بدخن ہوجاتا ہے حالا تکہ بیوا قعہ ہے کہ غیرمسلم سلاطین روم ویونان اور پورپ کی تاریخوں میں بھی جہاں شخصی حکومتیں قائم تھیں'اسی قتم کے واقعات ملتے ہیں ان کے ہاں بھی در ہاری سازشوں اور خانہ جنگيوں كے دا قعات بكثرت مذكور ہيں۔

قدیم زمانے میں تاریخ کامفہوم صرف یمی ہوتا تھا کہ سلاطین کے ساسی حالات اور ان کی جنگوں کے واقعات بیان کئے جا کیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم تاریخیں جن میں اسلامی تاریخیں بھی شامل ہیں سلاطین کے تعمیری اور رفاہ عام کے کاموں سے خالی ہوتی ہیں نیزان میں عوام کے ساجی تعلیمی اورا قضادی حالات کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔

تاریخ این خلدون ابن خلدون غالبًا پنے دور کا پہلامؤرخ ہے جس نے تمام تاریخوں کے ان نقائص کومحسوس کیا اور

ا النجوم الزاهره ج ۸ص ۸۲۱ ع الخوام الزامره ج ٨ص ا ١١ ـ ١١

ان کا ذکراپنے مقدمہ تاریخ میں کیا ہے ، مگراپنے دور کے ہنگامہ خیز حالات 'سیاسی مصروفیات اور سرکاری مشاغل کی وجہ سے وہ خودا پنی تاریخ میں ان اصولوں پرعمل نہیں کر سکا جوخوداس نے اپنے مقدمہ تاریخ میں وضع کئے تھے بلکہ اس کی تاریخ کے مطالعہ سے پہتہ چاتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ نہایت عجلت اور بے سروسا مانی کی حالت میں تحریر کی ہے جس کی طرف وہ کہیں مطالعہ سے پہتہ چاتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ نہایت کا اس جلد میں وہ پہتر میر کرتا ہے کہ جب وہ مصر منتقل ہوا تو اس نے اپنے اہل وعیال کو افریقہ سے بلوایا 'وہ بحر کی راستے سے سوار ہوئے تھے اور بدقسمتی سے وہ شاہی جہاز جس میں شاہ مصر کے لئے تھا کف بھی تھے غرق ہو گیا اور اس کے اہل وعیال بھی ہلاک ہوگئے۔

ا بن خلدون کی مجبور بال بیاله اله ناک واقعہ تھا جس نے اس کے دل و د ماغ پر گہرااٹر کیا۔ اس کے علاوہ افریقہ اور مصر میں درباری امراء کی ساز شول کی وجہ سے اسے مختلف مما لک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھا گنا پڑااور آخر میں امیر تیمور جس کا تذکرہ اس نے اس جلدی میں کیا ہے' اسے گرفار کر کے اپنے ملک لے گیا۔ جہاں وہ کافی عرصے تک جس بے جا میں رہا۔

تر جمہ کی مشکلات بس بھی وجہ ہے کہ اس کی تاریخ میں متعلقہ سلاطین کے حالات مختر ہیں اور مختلف شاہی خاندانوں کی رتب کی وجہ سے تاریخی حالات بالعوم مرر تحریرہ و گئے ہیں۔ اس تکرار کو دور کرنے کے لئے وہ جا بجا اختصار سے کام لیتا ہے۔ اور اس اختصار کی وجہ سے عبارت مبہم اور غیر واضح ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مترجم کو بڑی دقت کا سامنا کر تا پڑتا ہے۔ عبار توں کی وجہ سے کہیں کہیں سنین اور نام بھی غلط لکھے گئے ہیں اور جا بجا خالی جگہ (بیاض) ہے اس وجہ سے آگے پیچے کی عبار توں کا مطلب خیط ہوجا تا ہے۔ ہم اس معاطم میں اسے اپٹی پُر آشوب زندگی کے حالات کی وجہ سے معذور ہمجھتے ہیں۔ عبار توں کا مطلب خیط ہوجا تا ہے۔ ہم اس معاطم میں اسے اپٹی پُر آشوب زندگی کے حالات کی وجہ سے معذور ہمجھتے ہیں۔ تا ہم یہ بعد کے علاء کا فرض تھا کہ وہ اس کی تاریخ کے نسخوں کی نقل کراتے وقت اس کی مناسب تھیج کراتے یا موجودہ دور میں جب کہ یورپ اور عرب مما لک میں ننوں کی تحقیق تھیں جا بھی درست نہیں کی ہیں جو سیاتی واسباتی کے مطالعہ سے برآسانی درست ہو گئی تھیں جیسا نے نام اور سنین کی وہ معمولی اغلاط بھی درست نہیں کی ہیں جو سیاتی واسباتی کے مطالعہ سے برآسانی درست ہو گئی تھیں جیسا نے نام اور سنین کی وہ معمولی اغلاط بھی درست نہیں کی ہیں جو سیاتی واسباتی کے مطالعہ سے برآسانی درست ہو گئی تھیں جیسا نے نام اور سنین کی وہ معمولی اغلاط بھی درست نہیں کی ہیں جو سیاتی واسباتی کے مطالعہ سے برآسانی درست ہو گئی تھیں جیسا کے نام اور سنین کی وہ معمولی اغلاط بھی درست نہیں کی ہیں جو سیاتی واسباتی کے مطالعہ سے برآسانی درست کی ہیں۔

علمی وَ ور ممالیک مصر کاع بدافسوسناک خانہ جنگیوں بغاوتوں ' جوڑتوڑ اور سیاسی سازشوں کے باو جود مسلمانوں کا شان دار علمی دور ہے۔ کیونکہ ایران وخراسان اور ترکستان کے مشرقی ممالک ' تا تاری حملوں اور بلغار کی وجہ سے تباہ و ہر باد ہو گئے تھے اور وہاں کے دارالعلوم' علمی مدارس' کتب خانے مساجد اور خانقا ہیں بھی نیست و نابود ہوگئے تھیں۔ نیز بغداد' عراق عرب اور الجزیرہ و دیار بکر کے علاقے بھی تباہ ہو گئے تھے اور اب سے مساجد اور خانقا ہیں بھی نیست و نابود ہوگئے تھیں۔ نیز بغداد' عراق عرب اور الجزیرہ و دیار بکر کے علاقے بھی تباہ ہوگئے تھے اور اب سے مساجد نوانقا ہیں اور مصر کے علاقے بھی الیے تھے جہاں ان مذکورہ ممالک کے علاء کو بناہ ملی اور وہ فراغت کے ساتھ تعلیم و مدر این مساجد' خانقا ہیں اور کتب خانے قائم ہوگئے تھے۔ تدریس اور تصنیف و تالیف ہیں مشغول ہوئے۔ یہاں بے شارتعلیمی مدارس' مساجد' خانقا ہیں اور کتب خانے قائم ہوگئے تھے۔ پونکہ مصروشام کی اس متحدہ سلطنت نے صلیب پرستوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور تا تاریوں کے حملے کا مقابلہ نہایت جونکہ مصروشام کی اس متحدہ سلطنت نے صلیب پرستوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور تا تاریوں کے حملے کا مقابلہ نہایت

جرأت و ہمت کے ساتھ کر رہی تھی۔اس لئے اس سلطنت میں بڑی حد تک امن وامان رہااوراال علم وفضل ان سلاطین کی قدر دانی اور سہولتوں کی بدولت تعلیم و مذریس میں مشغول رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی انہوں نے مختلف علوم وفنون کی معیاری کتب تحریر کیس جونه صرف مدارس میں نصابی کتب کا کام دیتی تھیں بلکہ علمی طبقے میں بھی بہت مقبول ہوئیں۔اس وقت فتنہ تا تار کے بعدمسلمانوں کا جوعلمی خزانہ باقی رہ گیا تھا' انہیں اس دور کےعلماء وفضلاء نے سمیٹا اور مختلف علوم ومعارف پر جامع کتب موجودہ انسائیکلوپیڈیافتم کی کتابوں کی طرز پر لکھتے رہے۔ چنانچہ آج کل جومشہور ومتند صحیم عربی کتب نظر آتی ہیں وہ سب اسی دور کی پیداوار ہیں۔ہم نے اس دور کے تعلیمیٰ مدارس ٔ خانقا ہوں' محدثین اور دیگر علماء وفضلاء کے بارے میں مخضر حالات ایک الگ متنقل مضمون میں تحریر کئے ہیں جواس تاریخ کے لئے ضمیمہ اور تکملہ کا کام دے سکتا ہے۔ ہماراتر جمیہ ہمارایہ ترجمہ بھی جلد ہشم کے ترجمہ کی طرح ہے۔اس حصہ کا ترجمہ کرتے وقت بھی اصل کتاب کے بولاق اور بیروت ایڈیشن سے مدد لی گئی ہے اور ہمیں وہی دقتیں در پیش آئیں جوجلد ہشتم کا ترجمہ کرتے وقت پیش آ کی تھیں۔ اس دور کے تاریخی حالات میں بھی جا بجا خالی جگہ (بیاض) موجود ہے اور بیروت کے بہتر ایڈیشن کے منتظمین نے بھی اصل کی تھیج کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ شین کی ان واضح اغلاط کو بھی درست نہیں کیا ہے جواصل کتاب کے سیاق وسباق کے مطالعہ سے بہ آسانی درست کی جاعتی تھی۔ چنانچہ ہم نے سیاق وسباق کا مطالعہ کرنے کے بعدیا دیگر مقامات میں ان کے تذكره سے مقابله كركے ان اغلاط كو درست كيا ہے نيز ہم نے مقد در بھريہ كوشش كى ہے كدد نگر كتب تاریخ كى مدوسے خالى جگه (بیاض)اوردیگراغلاط کو دُرست کیا جائے۔

تبویب وترتیب اصل کتاب میں صرف چند طویل عنوانات تھے نداس میں پیراگراف تھے اور نہ ذیلی عنوانات اور نہ جدا گانہ ابواب مقرر کئے گئے تھے۔اس لئے ہم نے افادۂ عوام کے لئے ہر نے مضمون کے لئے جدا گانہ پیرا گراف متعین کئے ہیں اور پھران کے لئے ذیلی عنوانات قائم کئے ہیں اور انہیں تاریخ کے اہم واقعات کے بڑے عنوانات کے ماتحت رکھا ہے تا کہ عام قار نمین کرام اور بالخصوص تاریخ اسلام کے طلبہ کو تاریخی مواد تلاش کرنے اور واقعات کا خلاصہ معلوم کرنے میں

ہم نے کتاب کی ابتداء میں سب چھوٹے بڑے عنوانات کی ایک مکمل اور جامع فہرست اس طرح مرتب کی ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں بیک نظر تاریخی واقعات کالتلسل قائم رہے۔

كراجي ١٩٢٠ الست ١٩٤٣

رشيداحرارشد

### باب:اوّل

# مصروشام میں ترکی ممالیک کی سلطنت

کتاب کے آغاز میں ہم ترکوں کانسب نامہ بیان کر چکنے ہیں۔ پھر ہم نے سلحوتی اقوام کا حال بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ یافٹ بن نوح کی اولا دسے ہیں القصة عرب ماہرین انساب یہ کہتے ہیں کہ وہ عامور بن مسویل بن یافٹ کی اولا دسے ہیں (ان کے برخلاف) رومی ماہرین انساب کی رائے یہ ہے کہ وہ طیراش بن یافٹ کی اولا دسے ہیں اور تورات ہیں بھی یہی مذکور ہے۔ بظاہر عرب ماہرین انساب کی رائے غلط معلوم ہوتی ہے کہونکہ عامور کی اولا دسے ہیں اور تورات ہیں بھی کین مہملہ (بلا کو مرکامعرب ہے۔ کیونکہ اس کا کاف کا حرف معرب بناتے وقت غین میں تبدیل ہوجاتا ہے اور اکثر اسے بھی عین مہملہ (بلا نقطہ) میں بدل دیا جا تا ہے یا وہ حرف اپنی اصلی حالت پر برقر ارر بتا ہے۔ سویل کا اضافہ بھی غلط ہے۔

رومی عالموں نے ترکوں کوطیراش کی طرف جومنسوب کیا ہے تو یہ اسرائیلی روایت کے مطابق ہے۔البتہ تؤرات کی روایت کے مخالف ہونے کی وجہ سے بیرائے ضعیف ہے۔

ترک قبائل واقوام: ترکوں کے قبائل اور قومیں بہت سے ہیں ہم نے کتاب کے شروع میں ان کا شار کیا ہے ( ان سے قابل ذکر ) تفرغر ہے جوتا تا راور خطا کی قومیں ہیں۔وہ طغماح کی سرزمین میں آباد تھے۔ بیتر کستان اور کا شغر کا علاقہ کہلایا جبکہ ان ترکوں کے بادشاہ مسلمان ہوئے تھے۔

تر کوں کی ایک شاخ خز لخیہ اورغز بھی ہے۔ سلجو قیہ بھی اسی قوم سے تھے۔ ایک شاخ ہیاطلہ کی ہے، خلجی قوم انہی کی شاخ ہے اور سمر قند کے قریب صغد کے علاقے میں بیلوگ رہتے تھے اور بیلوگ صغد ی بھی کہلاتے تھے۔

ا نہی ترک اقوام میںغوری' خزراور تھچاق کی قومیں ہیں' انہیں خفشاخ ویمک والمعلان بھی کہا جاتا ہے۔افلان' شرکس اورارکش بھی انہیں کہا جاتا ہے۔

کتاب زجار کے مؤلف نے ان کا جغرافیہ بیان کرتے ہوئے بیتح ریکیا ہے کہ ترکوں کی تمام اقوام (ترکتان) کے ماوراءالنبر کے علاقے سے لے کر بح ظلمات تک پھیلی ہوئی تھیں (ان کے مختلف قبائل کے نام یہ ہیں) عسیہ 'تفرغریہ' خرجریہ' کیا کیہ' خز لخیہ' خز ر'حلسان' ترکش' ارکش'خشاخ' خلع' غزیہ' بلغار' خباکت' یمنا ک' برطاس' سنجرت' خرجان' انکر۔ دوسرے مقام پر میہ فدکور ہے کہ انکر ترک قوم ہے اور وہ رومی علاقے وینس میں رہتی تھی۔

<mark>ترکول کا وطن</mark> ترک دنیا کے ثنالی حصہ کے نصف مشرقی حصے کے مالک تھے وہ ہندوعراق کے ا<u>نگ</u>ے علاقوں میں تین اقالیم

میں آباد تھے یعنی وہ اقلیم پنجم' ششم اور ہفتم میں رہتے تھے (ان کے برخلاف) عرب اقوام کرہ ارض کے جنوبی جھے میں آباد تھے اوروہ جزیرہ عرب اور اس کے متعلق علاقوں لیعنی شام وعراق میں آباد تھے۔

عربوں کی طرح ترک قوم بھی خانہ بدوش جنگ جواورلوٹ مارکرنے والی قوم تھی۔ان کا ذریعیہ معاش لوٹ مارتھا۔ البتة ان کی قبیل تعداد کا میہ پیشہرنہ تھا۔

اسلامی و ور میں ترک جب مسلمانوں نے مخلف ممالک فتح کے تواموی سلطنت کے عہد میں وہ بہت زیادہ فوجی حملوں کے بعد مغلوب اور مطبع ہوئے تھے اور عباسی دور کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ (ترکول کے ساتھ ان جنگوں میں) عربوں کو ایسے ورفت کے بیشوں میں جنگوں میں) عربوں کو ایسے ورفت کے بیشوں میں مشغول رکھا۔ مشغول رکھا۔ مسلمانوں نے نہ ہی جنگوں میں ایران روم اور دیگر اقوام کی عورتوں کو لونڈی بنا کرنس کشی کا کام لیا تھا۔ یہی طریقہ انہوں نے ترک خواتین کو لونڈی بنا کرنس کشی کا کام لیا تھا۔ یہی طریقہ انہوں نے ترک خواتین کو لونڈی بنا کر جاری رکھا۔

" غاز اسلام میں ) عربوں کی بی عادت تھی کہ وہ اپنے فوجی کا موں اور فتوحات میں ان غلاموں سے مد دنہیں لیتے تھے۔ ان میں سے جو مسلمان ہو جاتے تھے انہیں بیا اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی مرضی اور رجحان کے مطابق جو چاہے ذریعہ معاش اختیار کر رے۔ کیونکہ اُس زیانے میں عربوں میں قومیت کا جذبہ متحکم تھا اور وہ اپنے سلطنت کے کا مول میں متحد تھے اور وہ اپنا اقتد اراور برتری قائم رکھنے کے لئے متحد ومتفق ہوجاتے تھے۔

ترک غلاموں کا عروح: تاہم جوں جوں شخص اور شاہی اقدّار کا جذبہ بڑھتا گیا اور استبداد اور مطلق العنانی کے رجی نات قوی ہوتے گئے اسی قدر بادشاہوں کو بیضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے تریفوں اور مخالفوں کے مقابلے میں اپنی شان وشوکت اور شاہی رعب و دبد بہ قائم کریں تا کہ خالفوں کوان کا مقابلہ کرنے کی جرائت اور ہمت نہ ہوالہذا اس مقصد کے لئے مہدی اور ہارون الرشید کے عہد میں ترک روم اور بر براقوام کے موالی پر شمل ایک معتبر فوج تیار کی گئی جنہیں عیدین شاہی تقریبات اور اہم جنگوں میں ثان وشوکت بڑھانے کے لئے استعال کیا جانا تھا اور ان سے بادشاہ کی حفاظت کے لئے افتا کیا جانا تھا اور ان سے بادشاہ کی حفاظت کے لئے وقاداروں کی تعداد بڑھانے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ زمانہ امن میں ان سے زیب و زینت بڑھانے اور باوشاہ کے مخصوص وفاداروں کی تعداد بڑھانے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ زمانہ امن کی تعدداس قدر بڑھ گئی تھی کہ) خلیفہ مقتصم نے سام اکا شہر تمبر کرایا۔

کیونکہ ان کی سوار یوں کے تصادم سے (بغداد کی) رعایا کو بہت تکلیف پنچی تھی۔ اس لئے انہیں تکلیف سے بچانے کے لئے لئے گئیاں اور سرٹریس تنگ ہوجاتی تھیں۔

ترک غلاموں کی تعلیم وتر بیت: (موالی کے اُن خاص دستوں پر) ترکوں کا نام غالب تھا کیونکہ (دیگر اقوام کے موالی) ان کے تابع ہوتے تھے اور انہی میں شامل سمجھے جاتے تھے'اس زمانے میں مسلمانوں کی جنگیں دور در اُز کے علاقوں میں ہور ہی تھیں اور ہی تھیں اور بالعوم انہیں فتح حاصل ہوتی تھی'اس لئے ہم طرف سے ان کے جنگی قیدیوں کی بیشتہ مورت میں مسلمان خلفاء اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد

ان غلاموں کی فوج میں مخصوص جانثاروں کی فوج کا انتخاب کرتے تھے اور منتخب افراد گوسیہ سالاراورافسروں کے عہدے پر ترقی دی جاتی تھی۔ وہ اس انتخاب میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور جنگی قیدیوں میں سے خوبصورت غلام اور لوعڈی کا انتخاب کرتے تھے۔ ایسے چیدہ چیدہ غلاموں کوشاہی محلوں کا درواغہ یا اپنے دفاتر کا افسر مقرر کرتے تھے۔ انہیں شریعت اسلامی کے احکام وقوانین اور ملک و سیاست کے آ داب سکھائے جاتے تھے۔ انہیں تیراندازی 'شمشیرزنی' نیزہ بازی' شہمواری اور دیگر فنونِ حرب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نیز انہیں ہتھیاروں کے استعمال اور سیاسی چالوں سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔

اعلی مناصب پرتر قی جب ان کی تعلیم و تربیت کمل ہوجاتی تھی اور یہ غلام مہذب اور شائستہ بن جاتے تھے تو انہیں خواص افراد میں شامل کیا جاتا تھا 'انہیں خصرف شاہی تو انہیں مناسب مناصب و مراتب پرسر فراز کیا جاتا تھا 'انہیں خصرف شاہی تقریبات اور شاہی جلوسوں کے موقع پر بھی مراتب پرسر فراز کیا جاتا تھا بلکہ اہم حادثات اور بغاوتوں کے موقع پر بھی انہیں ان کے انسداد کے لئے بھی جا جاتا تھا اور سابقہ عنایات و نوازش کے ساتھ ساتھ انہیں سرحدوں کی حفاظت کے لئے بھی مقرر کیا جاتا تھا اور جنگ کے موقع پر فوجوں کی قیادت بھی انہیں تفویض کی جاتی تھی۔

تركول كى خود مختارى: يوں طفاء (ترك) غلاموں كے ساتھ ال تم كاعنات ونوازش كرتے رہے۔ كيونكدان كاشابى تخت ان كے ستونوں سے مختم ہور ہاتھا اور ان كى خلافت ان كے تعاون سے قائم ہور ہى تھى للبذا يہ سلطنت وخلافت كالا زمى حصہ بن گئے۔ پھر جنگوں ميں حصہ لينے كى وجہ سے ان كے حوصلے بڑھ گئے۔ اس كا نتيجہ بيہ ہوا كہ بير ترك غلام ) بھى خود مختار ہو كر سلطنت بر چھا گئے تا آئكہ (ايك وقت ايما آياكہ) انہوں نے خلفاء كوسلطنت سے اتار كرخود سلطنت بر تجھا گئے تا آئكہ (ايك وقت ايما آياكہ) انہوں نے خلفاء كوسلطنت بي اتھ شرقتى۔ اس لئے انہوں نے اسپ ناموں كے سياہ وسفيد كے مالك بن بيٹھے۔ اب سلطنت كى باگ دوڑ ان كے ہاتھ شرقتى۔ اس لئے انہوں نے اپنے ناموں كے ساتھ در سلطان 'كے لقب كا اضافہ كرليا۔

مرک سلطنتیں: (ترک غلاموں کی خود مختاری کا) آغاز متوکل کے واقعہ (قتل) سے ہوا' اس کے بعد موالی سلطنت اور سلاطین وخلفاء پرغالب آتے رہے چنانچان کے سلف نے خلف (بعد میں آنے والوں) کو (خود مختاری کا) راستہ دکھا دیا اور انہوں نے اپنے پیشروؤں کی بیروی کی ۔ بوں مسلمانوں کی متعدد (چھوٹی) سلطنتیں قائم ہونے لگیں' جن کی بنیاد قومیت اور اعلیٰ نسب پرتھی ۔ جیسے ماوراء النہر (ترکستان) کی سامانی حکومت قائم ہوئی اور ان کے بعد سلطنت قائم ہونے اور مصرین خاندان کی حکومت آئی ہوئی اور ان کے بعد سلطنت قائم ہونے کے بعد ماوراء النہر میں خوارزم شاہی سلطنت قائم ہوئی اور دشق میں طغر کئیں کی سلطنت اور ماردین میں بنوارت کی سلطنت ۔ موصل وشام میں زگی سلطنت قائم ہوئی ۔ ان کے علاور و شام میں زگی سلطنت قائم ہوئی اور دشق میں طغر کئیں کی سلطنت اور ماردین میں بنوارت کی سلطنت ۔ موصل وشام میں زگی سلطنت قائم ہوئی ۔ ان کے علاوہ دیگر سلطنت قائم ہوئی۔ اور دیس جن کا حال ہم بیان کر چھے ہیں ۔

اسلامی سلطنوں کا زوال: یہ سلطنیں عیش وعشرت سے متعزق ہو گئیں جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ وہ کمزور ہوتی گئیں اور آخر کا رطحہ تا تاریوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہو گیا جنہوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور ملک کی شان وشوکت ختم کر دی چوتکہ ان ممالک کے باشندے عیش وعشرت میں غرق ہو گئے تھے اس لئے ان کی ہمتیں بہت ہوتی گئیں اور وہ اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ان میں بہادری اور مردا تگی کے جوہر باتی نہیں رہے تھاس لئے مسلمانوں کی بجائے کفار (تا تاری) ان برمسلط ہو گئے تھے۔

خاندان غلامان علامان کا آغاز: ان ہولناک حادثات کے بعد اللہ تعالی نے یہ مہربانی کی کہ اس نے ایمان کی اس رمق (مسلمانوں کی بھری ہوئی طاقت کو) اس صورت میں باقی رکھا کہ اس نے مسلمانوں کی شیرازہ بندی ان کے نظام کی جمایت اور ان کی سرحدوں کی حفاظت کی بیصورت نکالی کہ اس نے ترک قوم اور ترکی قبائل میں سے ایسے بہاور حکمران مصر میں بیدا کر دیے جو دار الحرب سے دار الاسلام میں غلاموں کی صورت میں لائے جاتے تھے جن کے اندر اللہ تعالی کی لطف وعنایت پوشیدہ ہوتی تھی اور ایمانی قوت برقر ارتھی ۔ ان غلاموں کے بدویا نہ اخلاق کینگی سے خالی ہوتے تھے اور دہ تہذیب و تمرن کی عیاثی اور کدر و توں سے یاک وصاف ہوتے تھے۔

غلاموں کی تربیت بردہ فروش سوداگران غلاموں کو مصر لاکر مصری حکام کو پیش کرتے تھے وہ انہیں گراں قیمت پراس لیے نہیں خریدتے لئے نہیں خریدتے سے کہ انہیں محض غلام بنا کر رکھا جائے 'بلکہ وہ انہیں اپنی طاقت اور شان و شوکت بڑھانے کے لئے خریدتے سے وہ قوی غیرت سے متاثر ہوکرا نیے غلاموں کا انتخاب کرتے تھے۔ جن میں ان کی قومی جراُت اور بہادری کے آثار نظر آتے تھے۔ پھروہ ان غلاموں کی شاہی محلوں میں اس طرح پرورش کرتے تھے کہ وہ مخلص افراد بن کر نگلیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے انتہائی کوشش صرف ہوتی تھی انہیں قرآئی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ جب وہ جوان ہوتے تھے تو انہیں تیر اندازی 'شہواری' نیز ہ بازی' شمشیرزنی اور دیگرفنون سپہ گری سکھائے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ مضبوط اور طاقتور انسان بن جاتے تھے اور وہ اپنے آتا وار کی مدافعت کرنے اور اپنی جاں شاری کے جو ہردکھانے کے قابل ہوجاتے تھے۔

مناصب پرترقی جب (پیغلام) اس مقام پر پینج جاتے تھے تو سلاطین ان کی تخوا ہیں دوگئی کردیتے تھے اور انہیں بکثرت جاگیریں دیتے تھے اور ان کے لئے لازمی قرار دیتے تھے کہ وہ جھیاروں کا اچھی طرح سے استعال کریں (جنگی مقاصد کے لئے) گھوڑوں کے اصطبل قائم کریں اور اس مقصد کے لئے انہیں اپنے ہم جنسوں کو بکثرت اپنے ساتھ رکھیں۔ چنا نچہ اکثر شاہی علاقے ان سے آبادر ہے تھے اور انہیں سلطنت کے اعلیٰ مناصب پرتر تی وی جاتی تھی۔ چنا نچہ آگے چل کر وہ تخت نشین کے امید وار بنتے تھے اور اللہ کی مہر بانی سے مسلمانوں کے امید وار خوش اسلوبی کے ساتھ ) سرانجام دیتے تھے۔ چنا نچہ ان غلاموں کے ایک خاندان کے بعد دوسری نسل آتی رہی اور ان کی بدولت مسلمانوں کے بعد دوسری نسل آتی رہی اور ان کی بدولت مسلمانوں کو وہ تعلق کو اور ان کی بدولت

تقرر کا آغاز: اس ضم کے غلاموں کی پرورش اور ترقی کا آغاز سلطان صلاح الدین یوسف سلطان مصروشام اور اس کے بھائی ملک عادل ابو بکر کے دور میں ہوا۔ پھران کی اولا دے زمانے میں اس سلسلہ میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ان کے آخری بادشاہ ملک صالح بھم الدین ایوب کے عہد میں (غلاموں کی پرورش و ترقی کا) پیسلسلہ اپنی انتہائی درجے تک پہنچ گیا تھا۔ چنا نچہ اس کی اکثر فوج انہیں غلاموں پر مشمل تھی۔

غلامول کی کثرت جباس کا (صالح ابوب) کاخاندان منتشر ہوگیا اور اس کے مددگاروں نے اس کے ساتھ غداری

کی اوراس کے ساتھیوں اور فوج نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے انہیں غلاموں کو حاصل کرنے کی کوشش کی اوراس نے (بردہ فروش) تا جروں سے دوگئی قیت پرانہیں خریدا۔اس کی ایک وجہ پیٹی کہ اس زمانے میں ترکی غلاموں کی کثرت ہوگئی تھی' کیونکہ تا تاریوں نے شالی حصے کے مغربی علاقوں کو (جو ترکوں کا وطن تھا) روند ڈالا تھا اور یہاں کے ترک قبائل لیمن تا تاریوں کا بادشاہ دوثی خان بن چنگیز فلی ٹائ روس علان مولات اور چرکئی قبائل کو تباہ کررکھا تھا اس زمانے میں شال میں تا تاریوں کا بادشاہ دوثی خان بن چنگیز خان تھا۔اس لئے مصر کے علاقے میں (خریداری کے لئے) بہت سے غلام پہنچ گئے تھے۔

قفی ق کے قبائل : (ان ترک ممالیک سلاطین مصر کابانی بیرس بندقداری ہے وہ قبائل تھیاق پرتا تاریوں کے حلے کی وجو ہات اس طرح بیان کرتا ہے:)

'' تفجاق کے گیارہ مندرجہ ذیل قبائل ہیں · (۱) طغصبا (۲) ستا (۳) برج اغلا (۴) الیولی (۵) قنصر اعلی (۲) اداملی (۷) دورت (۸) قلابااعلی (۹) اجرشان (۱۰) قدر کابرکلی (۱۱) کنن''۔

(مؤرخ ابن خلدون کہتا ہے کہ):

''ان گیارہ قبائل میں ان وس قدیم قبائل کا تذکرہ نہیں ہے جن کا ماہرین انساب شارکرتے ہیں اور جن کا پہلے ہم ذکر کر بھلے ہیں۔ عالبًا میصرف قعیات کی شاخیں ہیں جوشائی علاقے کی مغربی سمت میں مقیم تھے کیونکہ میرس کے انداز کلام سے پند چلتا ہے کہ وہ ای علاقے کے ترکوں کا ذکر کر رہا ہے۔ خوارزم اور ماور اور انہر کے علاقے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے'۔

ووقبیلوں کی الرائی آ مے چل کر پیرس کہتا ہے '' جب تا تاری ۱۲ ھے میں ان کے ملک پر غالب آ کے تواس وقت چنگیز خان کا لاگا دوثی خان با دشاہ تھا۔ ای زمانے میں اتفاق سے بیدواقعہ ہوا کہ قبیلہ کہ دورت کا ایک شخص منقوش بن کتم شکار کے لئے انکا۔ اس وقت اس کی مُدبھیر طغصبا کے ایک شخص سے ہوئی جس کا نام آ قا کبک تھا۔ ان دونوں اشخاص کے قبیلوں میں سخت دشمنی تھی اس کے منقوش بن کتم کو آقا کبک نے قبل کردیا۔

قبل کا انکشاف : جب مقول کے اہل وعیال کو دیر تک اس کی خبرنہیں ملی تو انہوں نے اس کا حال معلوم کرنے کے لئے ایک شخص کو جس کا نام جلنقرتھا' بھیجا جب وہ اس کا حال معلوم کر کے آیا تو اس نے بتایا کہ وہ قبل ہو گیا ہے۔ اُس نے اس کے قاتل کا نام بھی بتایا۔ چنانچہاں کا قبیلہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گیا' اور دونوں قبیلوں میں جنگ ہونے گی۔ آخر کار طفصیا کے قبیلہ کو شکست ہوئی اور قاتل آتا کا کب بھاگ نکلا اور اس کی جماعت منتشر ہوگئ۔

شماہ تا تارے فریاد اسنے اپنے بھائی اقصر کوتا تاریوں کے بادشاہ دوثی کے پاس بھیجا' اسنے جا کر تھی آ کے قبیلہ دورت کی شکامت کی اور کتم اور کتاب کی اور ان کی شکامت من کر) اپنا جاسوس بھیجا تا کہ وہ ان کا حال معلوم کرے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگائے۔ چنانچے جب وہ واپس آیا تو اس نے بینجر دی کہ ان پر آسانی سے تملہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ

وہ کتوں کی طرح اپنے شکار کو پکڑے ہوئے ہیں چنانچہ جب وہ انہیں بھگادےگا تو وہ ان پرغالب آ جائے گا۔

اس خبر سے شاہ تا تار کو تھیا ت کے علاقے پر جملہ کرنے کی جرأت ہوئی۔ اقصر نے جوفر یا دکرنے کے لئے آیا تھا اُسے مر مرید جرائت دلائی۔ اس نے جو بات کہی تھی اس کامفہوم ہیہ ہے

" ہارے ایک ہزارس ہیں جو صرف ایک دم کو تھنچ رہے ہیں اور آپ کا ایک سرایک ہزار دموں کو تھیٹ

رباہے''۔

اس گفتگو سے بادشاہ کومزید تقویت پیچی اور وہ تا تاری فوجوں کو لئے کرعلاقہ تھیاق پر حملہ آور ہوا اور ان کا صفایا کر دیا۔ بہت سے افراد مارے گئے اور ایک بہت بڑی تعداد جنگی قیدی بنالی گئی جو مختلف مما لک میں فروخت ہونے لگے (ان کی خرید و فروخت سے ) بردہ فروش مالا مال ہو گئے اور وہ ان (ترک غلاموں) کو مصر لے گئے (ان میں عمر س بندقد اری بھی شامل تھا) چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے (اس غلامی) کے بدلے میں اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور (اس ملک کی) بادشا ہت اور تخت و تاجی عطاکیا''۔

یہاں پر بیرس کی گفتگو کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ اس واقعہ کے سیاق وسباق سے یہ پیتہ چلتا ہے کہ دورت کا قبیلہ تفخیاق سے تعلق رکھتا تھا اور طفصہا کا قبیلہ تا تاری باوشاہ حملہ آور ہونے کی وجہ سے اس قبیلہ کی شکایت پرتا تاری باوشاہ حملہ آور ہوا تھا۔ اس سے ایک مثیجہ یہ بھی نگلتا ہے کہ فہ کورہ بالا قبائل کی جنگ شاخوں کا شار کیا گیا تھا وہ ایک قوم سے نہیں ہیں۔ نیز اس واقعہ سے یہ بھی پیتہ چلتا ہے کہ وہ ترک ممالیک (سلاطین) جومصر میں آ کر حکمران ہوئے ان میں سے اکثر علاقتہ تھیات سے آگر علاقتہ تھیات سے سے بھی پیتہ چلتا ہے کہ وہ ترک ممالیک (سلاطین) جومصر میں آ کر حکمران ہوئے ان میں سے اکثر علاقتہ تھیات سے سے بھی پیتہ چلتا ہے کہ وہ ترک ممالیک (سلاطین) جومصر میں آ کر حکمران ہوئے ان میں سے اکثر علاقتہ تھیات ہے۔

ا قیر ارکا آغاز بیہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ ملک صالح نجم الدین ایوب بن کامل نے ترک تر کمان ارمن اور جرکسی غلاموں کو (اپنی فوج) ہیں بکثر تشامل کر رکھا تھا، مگر چونکہ ان غلاموں ہیں ترک غلاموں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ (اپنی فوج) میں بکثر تشامل کر رکھا تھا، مگر چونکہ ان غلاموں ہیں ترک کالفظ بالعموم غالب تھا۔ ان غلاموں کے بھی مختلف بادشا ہوں سے منسوب ہونے کی وجہ سے کئی گروہ تھے چیا نچہ ایک گروہ کا نام عزیز بیتھا بید ملک عزیز عثان بن صلاح الدین کی طرف منسوب تھے۔ دوسرا گروہ صالح یہ کے نام سے منسوب تھا ان کا تعلق ملک صالح ایوب سے تھا۔ تیسرا گروہ ہم کے بیا مقابل وریائے نیل کی دونوں شاخوں کے درمیان تعمر کرایا تھا۔ پہلوگ اس قلعہ کی بحافظ فوج میں شامل تھے اور اسلطان کے کل کی خاص فوج میں شامر کے جاتے تھے اور اس کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ تھے۔ اس کے سربر ابوں میں عز الدین ایک جاشکر ترکمانی خارس الدین اقطانی جامدار اور دکن الدین بیرس بنداقد اری تھے۔

سلطنت میں وخیل: جب (صلببی) فرنگی میں ہمیاط کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور ملک صالح نے منصورہ عن وفات پائی تو (ان ترک سرداروں نے) اس کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا اور سلطنت کے امور ملک صالح کی بیوی اور اس کے فرزندخلیل کی والدہ شجر قالدر کے سپر دکر دیے۔ اس عرصے میں انہوں نے اس کے فرزند معظم تو ران شاہ کو بھی بلوا بھیجا اور اس کا انظار کرنے گئے۔ ترک جرنیلول کی فتح : فرگیول نے ملک صالح کی موت کا اندازہ کرلیا تھا۔ اس لئے وہ پوشیدہ طور پر بتدریج مسلمانوں کے خیموں میں گھتے گئے اور ہراول دستے کا مقابلہ کر کے انہوں نے فخر الدین اتا بک کوئل کر دیا۔ (اس عارضی شکست کے بعد ) اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مبر واستقامت عطاکی اور وہ ٹابت قدم رہے۔ اس دن ترک جرنیلوں نے زبر دست بہا درانہ کا رنا ہے انجام دیے اور وہ سلطان کی بیگم شجر ہ الدر کے ساتھ (مصری) علم کے نیچے کھڑے رہے اور یہ آگاہ کرتے رہے کہ (ملکہ) بفس نفیس وہاں موجود ہے جس کا متیجہ یہ ہوا کہ (مسلمانوں) نے بلٹ کر حملہ کیا اور اللہ تعالی نے دشمن کوشکست دی۔

اس کے بعد معظم تو ران شاہ کیفا سے وہاں پہنچ گیا۔انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور قیادت اس کے سپر و کی۔ جس کا منتجہ بیہ ہوا کہ حالات درست ہو گئے اور مسلمانوں نے بحری اور بری دونوں راستوں سے جملے گئے۔ آخر کار فرنگیوں کو کامل شکست ہوئی اوران کا باد شاہ فرنسیس گرفتار ہوگیا۔

معظم کافتل معظم توران شاہ کو وہاں آئے ہوئے دومہینے ہوئے تھے اوراس نے اس فتح کے بعد مصری طرف کوچ کیا۔اس عرصے بیں اس کے خواص ساتھیوں نے اس کے باپ کے موالی پر بہت ظلم وسم کیا اوران کی گروہ بندی کر کے انہیں بالکل نظر انداز کردیا تھا۔اس لئے جب وہ مصر جانے کے لئے فارس کور بیں مقیم تھا تو بحریہ جماعت کے افسروں نے اسے متفقہ طور پر قتل کردیا۔

شجر الدركي حكومت ان كے سركردہ بيد حضرات نظے اليك اقطائی مير سانہوں نے (شاہی تخت پر) اُم خليل ملكه شجرة الدركو بنھايا اور منبروں پراس كے نام كاخطبه پڑھا جانے لگا ' بلكه سكه پر بھی اس كا نام كندہ ہوا اور شاہی احكام پراس كا طغراام خليل نصب ہوتا تھا۔ اس وقت ايبك تركمانی اس كاسپه سالا رمقر رہوا۔

بعدازاں (فرنگیوں کے بادشاہ) فرنسیس نے دمیاط کا علاقہ زرفدیہ کے طور پرحوالے کر کے رہائی حاصل کی اور ۱۳۷۸ میں مسلمانوں نے اس پر (دوبارہ) قبضہ کرلیا۔ جب فرنسیس (فرنگی بادشاہ) نے حلف اٹھا کریہ وعدہ کیا کہ وہ زندگی بھرمسلمانوں کے علاقے پرحملہ نہیں کرے گاتو مسلمانوں نے اسے بحری راہتے ہے اس کے ملک روانہ کردیا۔

ایوبی خاندان کا زوال: اب مصر میں ترک (ممالیک) کی مصر پر مستقل حکومت قائم ہوگئ اور ایوبی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوگئ اور ایوبی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوگئا۔ جب ایوبی خاندان کے افراد کو معظم کے قل اور ایک عورت کی تخت نشینی کی خبر ملی تو انہیں بہت رنج ہوا۔ فتح الدین عمر بن العادل کو اس کے پچا صالح ایوب نے قلعہ الکرک میں قید کر دیا تھا اور اس کا خادم بدر الدین صوابی جے اس نے قلعہ الکرک اور شوبک کی فتح کے بعد الن دونوں علاقوں کا حاکم برادیا تھا۔ اس کا گران تھا (جب اسے پینبر ملی) تو بدر الدین نے اسے قید خانے سے رہا کر دیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ چنا نچ اس نے اپنالقب مغیث رکھا اور حکومت کی ہاگ سنجال لی۔

جب مصریمیں بیخبر پیچی اور (ارکان سلطنت) کومعلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ عورت کو حاکم بنائے پر ناراض ہیں تو انہوں نے ام خلیل کومعزول کر دیا اور چونکہ ان کا سپہ سالا را یبک ملک صالح اور ملک عادل کا پہندیدہ شخص تھا۔اس لئے انہوں نے متفقہ طور پر اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور اسے المعز کا لقب عطا کیا۔ اب وہ تن تنہا مصر کا خود مختار باوشاہ ہوگیا اس نے اپنے مولی سیف الدین قطر کو اپنانائب مقرر کیا اور ترک افسروں کو مختلف مناصب ومراتب پرمقرر کیا۔ ا پوئی امراء کا اجتماع: ملک صالح ایوب نے اپنی وفات سے پہلے ابن مطروح کے بجائے جمال الدین ابن یغمور کو دمشق میں اپنا نائب عاکم مقرر کیا تھا۔ وہاں ایو بی خاندان کے شخراد سے (امراء) بہت موجود تھے۔ جب آئیں بیا طلاع ملی کہ مصر میں ترک امراء خود مخار ہوگئے ہیں اور ایک مصر کا حاکم ہوگیا ہے اور (دوسری طرف) الکرک میں مغیث کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ ایسی حالت میں ان ایو بی امراء نے گزشتہ واقعات کی تلافی کرنے کی تد ابیر پرغور وخوش کیا۔ اس زمانے میں شام میں ایو بی خاندان کے اکا ہر مندرجہ ذمیل تھے:

(۱) ناصر یوسف بن عزیز (۲) محد بن طاہر غازی بن صلاح الدین حاکم حلب وحص للبند اانہوں نے ناصر کو بلواکر دمشق میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اے آ مادہ کیا کہوہ مصر کی حکومت بھی حاصل کر لے۔

ا شرف موسیٰ کی حکومت اِدهرمصرے امراء کو بھی یہ اطلاع ملی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ابو بی خاندان کے کسی شخص کو بادشاہ مقرر کریں تا کہ عوام ان کی خدمت نہ کرسکیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا والد یوسف اطسز بن کامل' بین کا حاکم تھا۔ وہ اس زمانے میں چھ سال کا بچھا تا ہم اس کا لقب اشرف رکھا گیا (اور اسے باوشاہ بناویا گیا) اور ایک نے اس کے قت میں بادشاہت کی کری چھوڑ دی اور اتا بک نے (نائب سلطان) کے منصب کو قبول کر لیا۔

مصر کی طرف فوج کشی: (اس تدبیر کے ہاوجود) ناصر نے مصر کے حملہ کے ارادہ کو برقر اردکھا۔ اس نے ایو بی خاندان کے باد شاہوں کو بلوایا چنانچے اس کے پاس مندرجہ ذیل ایو بی حکام آئے:

(۱) موی اشرف حاکم جمس (۲) اساعیل صالح بن عادل حاکم بعلب (۳) معظم توران شاہ بن صلاح الدین (۳) اس کا بھائی ناصرالدین (۵) داؤ دناصر حاکم الکرک کا فرزندامجد حسن (۲) اس کا دوسرا فرزند ظاہر شادی۔ ناصر دمشق ہے ۵۳۸ھ میں (مصر کی طرف) روانہ ہوا۔ اس کی اگلی فوج کا سر داراس کا نائب لؤلؤ ارمنی تھا۔

مصروشام کا مفابلہ جب یہ خبر مصر پنجی تو وہاں پلچل کے گئی۔اس موقع پر انہوں نے عباسی خلافت اور خلیفہ مستعصم کے ساتھ و فا داری کا اظہار کیا اور اشرف موٹ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کی اور اپنی فوجیں تیار کر کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ان کی اگلی فوجوں کا سپہ سالا را قطائی جامدار تھا۔اس فوج میں تمام بحریہ جماعت شامل تھی۔ان کے چیچھے ایک (باقی ماندہ) فوجوں کی قیادت کر رہا تھا۔عباسیہ کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ابتداء میں مصری فوجوں کوشکت ہوئی اور اہل شام نے ان کا تعالی شام کے گردگھو ہے گئی۔

امرائے شام کا فرار ای عرصے میں ناصر کے بہت ہے جنگی افر (محاذی) بھاگ گئے۔ان میں عزیز یہ فوج کے امراء شام کا فرار ای عرب الدین الدین

تھیں کہ وہ غالب ہورہے ہیں (تا ہم وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ) وہ بلیس کی طرف مزگیا اور پھروہ قلعہ چلاگیا۔ جب شام کے نشکر کومعلوم ہوا کہ انہیں شکت ہوگئ ہے تو وہ لوٹ گئے اور ناصر کے یاس دمشق آگئے۔

گرفتاری اور قل جب ایک قاہرہ پہنچا تواس نے ابو بی خاندان کے افراد کوقلعہ میں مقیدر کھا۔ پھراس نے ان میں سے اساعیل صالح اور اس کے وزیر ابن یغمور کوقل کرا دیا جواس سے پہلے وہاں مقید تھے۔

<u>دو بارہ حملہ اور سکے</u> جب ناصر دمثق پہنچا تو اس نے اپنی فوجوں کی خامیوں کو دور کیا اور جلدی سے بلٹ کر دو بارہ حملہ کرنے کاارادہ کیا۔وہ مجلہ کرنے کاارادہ کیا۔وہ مجلہ کرنے کاارادہ کیا۔وہ مجلہ کرنے کیا۔وہ مجلس فریقین نے پچھ عرصے تک تو قف کیا پھر خلیفہ مستعصم باللہ کا قاصد فیم الدین با درانی پہنچ گیا اور اس نے فریقین کے درمیان اس طرح صلے کرا دی کہ بیت المحدس اور ساحل شام نابلس تک المعز کے قبضے میں رہے گا اور دریائے اردن ان دونوں سلطنوں کے درمیان مرحد کا کام دے گا۔

جب ان شرا لَطْ پرمصالحت ہوگئ تو ہرا یک اپنے وطن چلا گیااور المعز نے ان امرائے بنوایو ب کوچھوڑ دیا جواس نے جنگ میں قید کر دیتے تھے۔

بالا ئی مصریل بعثاوت جب ملک صالح فرنگیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھا تو مصر کے بالا ئی حصہ (صعید) میں عربوں نے بہت نساد ہر پاکیا۔وہ شریف خصرالدین جعفری کی قیادت میں اکتھے ہو گئے 'جوجعفر بن ابوطالب کی اُن اولا ڈمیں سے تھا جومدینہ میں ان کے پچازاد بھائیوں کے غلبہ کے بعد تجاز سے گزرکروہاں پہنچے گئے تھے۔

بالا ئی مصر کے تمام عرب بدوؤں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا تھا اس لئے ان کی بغاوت برقر ارر ہیں۔

جب ملک صالح فوت ہو گیا اور مصریں ترک خود مختار ہو گئے تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہو سکئے کیونکہ وہ بنو الوب کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔

بغاوت کی سرگونی جب المعزایک ناصر کے ساتھ جنگ ہے فارغ ہوگیااوراس کے ساتھ مصالحت ہوگی تواس نے ان (عربول) کے مقابلہ کے لئے فارس الدین اقطائی اورعز الدین ایک اقرم کو جو بخریہ جماعت کا سردارتھا' روانہ کیا لہذاوہ (فوج لے کر) وہاں پنچے اور آمیم کے علاقے میں ان سے جنگ کر کے انہیں شکست دی۔ (ان کا سپر سالار) شریف ہے لکا۔ اس کے بعد گرفتار ہوکر مارا گیا۔لہٰذا (اس بغاوت کو دورکر نے کے بعد) یونو جیس قاہرہ واپس آگئیں۔

ا قطائی جامد ار کافل : اقطائی جامد اربح بید جماعت کا امیر اور ان کی عظیم شخصیت تھا۔ اس کا لقب فارس الدین تھا اور وہ سلطنت مصر میں معزا یک کا ہم پلداور اس کا نائب تھا۔ وہ بحرید جماعت کے ساتھ بہت لطف وعنایت سے بیش آتا تھا تا کہ وہ اس سے مانوس ہوجائیں۔ چنا نچہ وہ ایک سے زیادہ اس سے مجت کرتے تھے' جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بہت مقبول اور طاقتور ہو گیا۔ اس نے معزا بیک سے اسکندر مید کا علاقہ حاصل کرلیا اور اس کے بیت المال میں حسب بغشاء تصرف کرنے لگا۔ اس نے معزا بیک سے اسکندر مید کا علاقہ حاصل کرلیا اور اس کے بیت المال میں حسب بغشاء تصرف کرنے لگا۔ اس نے فخرالدین محمد بن ناصر کو جماقہ کے جاکم مظفر کے پاس بھیجا تا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کردے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح

اس سے کردیا۔

ا قطائی جامدار نے اس کے بعد دادو دہش کے لئے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ یوں اس کے طرفداروں کی تعداد بہت ریادہ ہوگئی۔جس سے معزا بیک کو بہت خطرہ لاحق ہوا۔

آ خرکارا کیک نے اقطائی جامدار کوفل کرنے کا مصم ارادہ کرلیا چنا نچراس نے ۱۵۲ھ میں اسے اپنے کل میں مشورہ کے لئے بلوایا۔اس سے پیشتر اس نے اس کی گزرگاہ پرستونوں والے ہال میں اپنے تین موالی کو چھپا دیا تھا۔ان کے نام سے سے قطر' بہاول' سنجر۔ جب وہ ان کے پاس سے ہوکر گزرا تو انہوں نے اس پرحملہ کیا اور لیک کرتلواروں کے وار سے اسی وقت اس کوفل کردیا۔

بحریہ جماعت کو جب اس کی خبر ملی تو وہ گھوڑوں پرسوار ہو کر آئے اور قلعہ کا چکر لگایا۔اس نے اس کا سر ( قلعہ کے باہر )ان کی طرف بھینک دیا تو وہ منتشر ہوگئے۔

بحريد كافرار بحريد كى جماعت كے امراء كوخطره لاحق ہوا تو مندرجہ ذیل امراء اکٹے ہوئے (۱) ركن الدین بھر كى بند قدارى (۲) سيف الدین سفر الاعتر (۴ بدرالدین بنسشى (۵) سیف الدین بلیان مشدى (۲) سیف الدین سفر الاعتر (۴ بدرالدین بنسشى (۵) سیف الدین بلیان رشیدى (۲) سیف الدین موافق بیادگ بحرید جماعت كے ساتھ شام چلے گئے اور جو لوگ نہیں جا سکے تقے وہ جھپ گئے تاہم ان كامال و دولت اور ذخیر بے سب ضبط كر لئے گئے اور اقطائى نے (اسكندرید) بیت المال بے جولیا تھا'وہ لوٹ لیا گیا اور اسكندرید كی سرحد كاعلاقه (جواقطائى كودیا گیا تھا) سلطان كی مملدارى میں شامل ہوگیا۔

اب سلطان المعز ایب مصر کے انظام سلطنت کے لئے تنہا خود مخار تحکمران ہوگیا۔ اس نے موئی اشرف کو بھی معز ول کیا اوراس کے نام کا خطبہ (مساجد میں) بند کرادیا بلکہ اب اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے لگا۔ اس نے ملک صالح کی بیوی شجرۃ الدر ہے بھی نکاح کرلیا جو اس سے پہلے ملکہ مصر مقرر کی گئی تھی۔ اس نے علاؤ الدین اید غدی عزیزی آور جماعت عزیزیہ کو اپنا مددگا رکیا اور علاء الدین کو دمیا طی کا علاقہ جا گیر کے طور پردیا۔

بحریہ کی جماعت ومشق میں جب بحریہ اور اس کے امرء غزہ پنچے تو انہوں نے ناصرے خط و کتابت کر کے اس سے وہاں آنے کی اجازت طلب کی اور پھر اس کے پاس پہنچ گئے۔ ناصر نے ان کے ساتھ اچھاسلوک کیا۔ انہوں نے اس کومصر پر حملہ کرنے کے لئے آیا دہ کیا چنانچہ ناصر نے ان کی تجویز منظور کر کی اور جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان معزا بیک نے عاصر کوان کے بارے میں تحریکیا' مگر ناصر نے اس کی طرف توجیئیں کی۔

فریقین میں مصالحت انہوں نے اس سے بیت المقدس اور ساحلی شہروں کا مطالبہ کیا تو ناصر نے بیانی انہوں دے در ایفین می دیئے۔ پھر ناصر غور کی طرف روانہ ہوا اور عباسیہ کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں پہنچ کر فریقین نے پچھ مرصے تک تو قف کیا پھر انہوں نے مصالحت کرلی اور ۱۹۳۴ ہے میں ہرایک آپ وطن لوٹ گیا۔

علاء الدین کی گرفتاری اب سلطان ایب نے خلیفہ عبای مستعصم کے پاس اپنا قاصد بھیج کر اظہار اطاعت کیا اور

(خلیفہ سے )عکم اورتقر رنامہ طلب کیا جب وہ قاصد مصروا پس آیا تواس نے علاءالدین ایدغدی کو گرفتار کرلیا۔ کیونکہ اس کا معاملہ مشتبہ تھا۔ پھراس نے دمیاط (جواس نے اسے دے دیا تھا) سرکاری عملداری میں شامل کیا علاءالدین اس حالت میں رہا' یہاں تک کہوہ ہلاک ہوگیا۔

عز الدین افرم کی خود مختاری عزالدین ایک افرم صالحی قوص وائمیم اوران سے متعلقہ علاقوں کا حاکم تھا۔ اس کی طاقت بدھ کی تھی اوراس نے خود مختار ہونے کا ارادہ کیا۔سلطان معز اسے معزول کرنا چاہتا تھا گر ایسا نہ کر سکا۔ پھر اس نے ایک خوارزی شخص کواس کی امداد کے لئے بھیجا۔

اس کے بعد عزالدین حیمری نے اسے اس کے عبد سے معزول کر دیا اورا سے معربلوالیا۔ پھی عرصے تک وہ اس کے پاس رہا پھراس کو اقطائی کے ساتھ معرکے بالائی جھے کی طرف (عربوں کی بغاوت دور کرنے کے لئے) بھیجا گیا۔ چنا نچہ وہ شریف ابو تعلب اور عرب (کے باغیوں) کو لے کر آیا۔ اقطائی نے آ کر اپنا عبدہ سنجال لیا مگر سلطان معز اینک افرم کو کہا کہ وہ معرکے بالائی حصہ کا انتظام کرنے کے لئے وہاں مقیم رہے۔ حیمری اس کی خدمت میں رہے گا۔

علانیہ بغاوت جب افرم وہاں تھا تو اُسے بیخبر ملی کہ معزنے اقطائی برظلم کر کے اسے قبل کر دیا ہے اوراس کی بخریہ جماعت کے ساتھی شام کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ تو (بیخبرس کر) وہ بہت پریشان ہوااور تھلم کھلا باغی ہو گیا۔اس نے شریف ابواٹعلب کو بلوا کراسے اپنے ساتھ ملالیا اور ہرسمت سے عرب بدوؤں کو اکٹھا کر کے فتنہ وفساد ہریا کرنے لگا۔

شکست اور فرار اسلطان معزایک نے ۱۵۳ ہے میں شمس الدین برلی کوفوج دے کر بھیجا جس نے ان باغیوں کو شکست دی۔ شریف کوقید کرلیا گیا اور وہ قید خانے میں بندر ہا یہاں تک کہ سلطان ظاہر نے اسے قل کرا دیا۔ گرافرم اپنی موالی کی جماعت کے ساتھ بچ انگا اور وہ نخلتان کی طرف بھاگ گیا۔ پھراس نے شام جانے کا ارادہ کیا گروہ مصر کے بالائی جھے کی طرف تعیل کر زرہے تھے مصر کے بالائی جھے کی طرف لوٹ کے طرف تعیل کر زرہے تھے مصر کے بالائی جھے کی طرف لوٹ گئے۔ گروہ اس کے موالی مصر کی طرف لوٹ گئے۔

افرم کی گرفتاری جب افرم غزہ پہنچا تو اس کی ملاقات ناصرہ ہوگئی۔ اس نے اسے دمش آنے کی اجازت دے دی چنا نجہ دہ دمش ہوگئی۔ اس نے اسے دمش آنے کی اجازت دے دی چنا نجہ دہ دمش ہوگئی۔ اس نے مصر بھا گر جب بحریہ کی ہماعت الکرک ہے مصر بھا گ گئی تو اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ناصرائے گرفتار نہ کرلے۔ اس لئے اس نے مصر بھا گ گئی تو اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ناصرائے گرفتار نہ کے اس کے اس لئے اس نے مصر بھا گرفتار کرے خطاکھ کراجازت طلب کی اور اس کے باس بھنے گیا 'شروع میں اس نے اس کا استقبال کیا گر بعد از اں اے گرفتار کرے اسکندر یہ میں مقد کر دیا۔

صیم ی کا فرار: افرم کے بعد صیمری مصرکے بالائی حصہ میں مقیم رہا۔ جہاں اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا' آخر کا راس نے بھی خود مختار ہونا چاہا' مگر اس میں کا میاب نہیں ہو سکا' اس لئے وہ بھی میں <u>18 ھ</u>یں بھاگ کرناصر کے پاس چلا گیا۔ سلطان معٹر ایبک کافتل: جب سلطان معز ایبک کی سلطنت میں توسیع وثر تی ہوئی اور اس کانظم ونتی درست ہوا اور اس علی جو جری کافتل اس کے موالی کوآ دھی رات کے وقت اس کے قبل کی خبر معلوم ہوئی تو وہ سیف الدین قطر' سنجر عمّی اور بہا در کے ساتھ شاہی کل پنچے کل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے علی الجو جری کو گرفتار کر کے قبل کر دیا مگر سنجر عزیزی شام کی طرف بھاگ گیا۔ انہوں نے ملکہ شجر قالدر کو بھی قبل کرنا جا ہا تھا مگر موالی صالحیہ نے اسے بچالیا اور اسے قید کردیا۔

علی منصور کی تخت نشینی انہوں نے معز ایک کے فرزندعلی کو تخت نشین کیا اور اس کا لقب منصور رکھا۔ اس کا نائب (اتا بک)علم الدین بنجرعلی تھا' گرسلطان معز کے موالی نے مل کرعلم الدین کومعز ول کر کے اسے مقید کر دیا اور اس کے بجائے اقطائی المعزی الصالحی کو جوعز بیز کا مولی تھا' سلطنت کے سیاہ وسفید کا مالک بنا دیا۔ یہ ( تقرر ) ۲ ۲۸ پیس ہوا۔

شرف الدین کافتل منصوری والدہ نے اسے صاحب شرف الدین غازی کے خلاف بھڑ کایا کیونکہ وہ معز کا بہت راز دان تھا۔لہذااس نے اس کولل کرادیا۔

ز ہیر بن علی کی وفات ای سال زہیر بن علی المبلی فوت ہوا جو ملک صالح کا مراسلہ نگارتھا اور الکرک کے قید خانے میں بھی اس کے ساتھ رہا تھا اور پھروہ اس کے ساتھ مصر چلا گیا تھا۔

مجریہ کا ناصر سے مقابلہ بیہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بحریہ جماعت بھاگ کرناصر کے پاس چلی گئی ہی اور پھرا سے کے رسے کا ناصر سے مقابلہ بیان کر چکے ہیں کہ بحریہ جماعت بھاگ کرناصر کے جو سلم ہوگئ تو ناصر دمشق چلا کے رامصر گئے تھے۔ اس کے بعد سلطان ایک عباسیہ کے مقام پر پہنچا اور فریقین میں سلم ہوگئ ۔ جب سلم ہوگئ تو ناصر کا ان پر سے اعتاو کیا اور بحریہ جماعت اپنے قلعہ کی طرف واپس چلی گئی مگر وہ اس مصالحت سے خوش نہ تھی۔ اس لئے ناصر کا ان پر سے اعتاو جا تار ہا اور اس نے انہیں الگ کردیا اس لئے وہ غزہ واور نابلس چلے گئے اور حاکم الکرک کے پاس اپنی اطاعت اور وفا دار کی کا پیغام بھیجا (یہ فہرین کر) ناصر نے اپنی فوجیں جیجیں تا کہ وہ ان پر حملہ کریں۔ جب (وہ وہاں پہنچیں تو) انہوں نے ان فوجوں کو شکست دے وی

اس کے بعد ناصر بذائے خود فوج لے کر پہنچا تو انہوں نے اس کی فوج کوشکت دے کر بلقاء تک اس کا تعاقب کیا اور پھروہ الکرک پہنچ گئے۔( یہاں آ کر )انہوں نے مغیث کومصر پرحملہ کرنے پرآ مادہ کیا اور اس سے امداد طلب کی۔اس نے اپنالشکر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ چند دنوں کے بعد قلادن رہا ہوا اور اسے استاذ الداری گرانی میں چھوڑ دیا گیا گروہ پوشیدہ ہوکراپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مغیث کو دوبارہ (جنگ کے لئے) آمادہ کیا اور دوہ اپنی فوجیں لے کر ۲ ۱۹ ھے بیس مصر پہنچا اور صالحیہ میں مقیم ہوا۔ اس کے پاس عز الدین رومی۔ کا فوری اور ہوا شرآئے۔ بیروہ امرائے مصر تھے جن سے وہ خط و کتابت کرتا تھا۔ میں مقیم ہوا۔ اس کے پاس عز الدین رومی۔ کا فوری اور وہ اب امیر سیف الدین قطر مصر کی فوجوں کو لے کر مقابلہ کے لئے آیا اور فریقین میں جنگ ہوئی۔ مغیث کو فلکست ہوئی اور وہ فلکست خور دہ فوج کو لے کراکگرک بھاگ آیا۔

گر دول کے ساتھ اتحاد : بحریہ جماعت غور بھاگ گئ وہاں انہیں کردوں کے قبیلے ملے جوتا تاریوں سے ڈرکر شہر زور کے پہاڑوں سے بھاگ کروہاں پنچے تھے۔ یہ جماعت ان کے ساتھ مل گئ اوران کے ساتھ از دوا بی تعلقات قائم کر کے ان سے گھل مل گئے۔ ان کے اس اختلاط سے ناصر کوخطرہ لاحق ہوا۔ اس لئے اس نے دمش سے ان پر حملہ کرنے کے لئے فوجیں بھیجیں۔

ناصر کی شکست :غور کے مقام پران کا مقابلہ ہوا تو اسکی فوجیں ہار گئیں۔ دوبارہ وہ خود جنگی تیاری کرئے وہاں پہنچا تو بحریہ جماعت نے مقابلہ سے گریز کیا اور بیلوگ منتشر ہوگئے (بیرحالت دیکھ کر) کر دقبائل مصرروانہ ہوگئے۔ راستے میں عریش کے مقام پرتز کمان قوم نے ان کی مزاحمت کی تو دہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مصر پہنچے گئے۔

بیمرس اور قلا دون کا فرار: بحربه جماعت مغیث کی فوجوں کے ساتھ الکرک بینج گئیں۔ اس نے ان کی مد دکر نے کا وعدہ کیا۔ گرناصر نے دمشق سے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ بحربیہ جماعت کواس کے سپر دکر دے۔ اس نے بیده همگی بھی دی کہ وہ انہیں قبل کر دے گا۔ اس لئے وہ (بحربی کے سردار) گھرا گئے۔ چنا نچے بیمرس اور قلا دون بنگل اور حجرا میں گھس کے اور وہ اس سے لگے۔ بھروہ معربی گئے جہاں اٹا بک قطر نے ان کا احتقبال کیا اور انہیں جا گیریں ویں اور وہ اس کے یاس دینے گئے۔

بحریہ کے امراء کی گرفتاری جب بیرس اور قلادون مغیث کے پاس سے بھاگ گئے تو مغیث نے باتی ماندہ بحریہ کے امراء کو گرفتار کرلیا' ان میں سفتر اشتر ' شکر اور برائق شامل تھے۔اس نے انہیں ناصر کے پاس بھیج دیا۔ ناصر نے انہیں قلعہ حلب میں قید کردیا۔ جب تا تاری اس قلعہ پر قابض ہوئے تھے بلا کوخاں انہیں اپنے ملک لے گیا۔

ہلا کو کی بلغار: (ندکورہ بالا واقعات کے بعد) ہلا کوخاں نے بغداد پرفوج کشی کر کے اسے فتح کرلیا اس کے بعد و وفرات تک پہنچا اوراس نے میا فارقین اوراربل کو بھی فتح کرلیا۔ حاکم موصل لؤلؤ اس کے پاس گیا اوراس نے اس کی اطاعت قبول کا ۔ ناصر کے فرزند نے اپنے والد کی طرف سے تحاکف وے کرایک قاصد بھیجا تا کہ دوستانہ تعلقات کا ظہار ہواس نے ناصر کی طرف سے یہ معذرت بھی پیش کی کہ وہ بذات خود اس کی خدمت میں اس لئے حاضر نہیں ہوسکا کہ اسے سواحل شام پر

(صلیبی) فرنگیوں کے حملے کا خطرہ ہے۔

سلطان قطر کی حکومت (بیر حالات دیکی کر) امرائے مصرکوبھی اپنے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی۔ان کے خیال میں ان کا بادشاہ منصور علی بن المعز ایک اس قد رنوع رتھا کہ دہ دشن کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا کیونکہ اس نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا اور اسے فوجی قیادت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔اس لئے انہوں نے انفاق رائے کے ساتھ سیف الدین قطر المعزی کے ہاتھ پر بیعت کرلی کی کونکہ دہ اپنی دلیری اور پیش قدمی کے لئے بہت مشہور تھا۔ لہذا انہوں نے اسے مصرے تخت پر الھاج ہیں بٹھایا اور اس کا لقب مظفر رکھا۔ انہوں نے منصور کو معز ول کر دیا جس نے صرف دوسال تک حکومت کی۔ امرائے مصر نے اسے اور اس کے دونوں بھائیوں کو دمیا طرف جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد سلطان ظاہر نے ان دونوں کو قسطنظنیہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔

(سلطان قطر کو بادشاہ بنانے کے) بیسب انظامات صالحیہ عزیز بیاورسلطان قطر سے متعلقہ معزیہ گروہ نے انجام دیے۔اس موقع پر (دوسر دار) بہادراور بخر تحی عائب تھے جب وہ دونوں آئے تو سلطان قطر کوان دونوں کے بارے میں شک وشبہ پیدا ہوا اور اس نے ان کی مخالفت اور مزاحمت کا اندیشہ پیدا ہوا' اس لئے اس نے ان دونوں کو گرفتار کر کے انہیں مقید کر دیا پھراس نے سلطنت کا انتظام درست اور متحکم کرلیا۔

سلطان قطر شاہانِ خوار زمیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خوار زم شاہ کا بھا نجا تھا اور اس کا نام محمود بن مودود تھا۔ ان پر جب تا تاریوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا' اس کے بعد اسے فروخت کردیا گیا تھا اور ابن الزعیم نے اسے خرید لیا تھا۔ بیوا قعد نووی نے مؤرخین کی ایک جماعت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

ہلا کوغاں کی پیش قدمی اہلاکوخاں نے ۲۵۲ ہیں دریائے فرات کوعبور کیا (اس کی آمد کی خبرین کر) ناصراوراس کے بھائی الظاہر بھاگ کر جنگل اور بیا بانوں میں گھس گئے حاکم تماۃ منصور اور بحرید کی وہ جماعت جوعرب قبائل کے ساتھ بیا بانوں میں مقیمتھی مصر چلی گئی۔

شام کی فتو حات المالوخان نے وہاں پہنچ کرایک ایک کر کے شام کے شہروں کوفتح کرلیا اور ان شہروں کی فضیلیں گروا کر وہاں اپنے دکام مقرر کئے اس نے حلب میں بحریہ جماعت کے قیدیوں کورہا کر دیا جن میں سنقر الاشتر اور بدائق شامل تھاس نے ان سے کام لیا اور پھروہ عراق کی طرف لوٹ گیا۔ کیونکہ اس کے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے اس نے اپنے ایک بوے حاکم کتبغا کو علاقہ شام کا نائب حاکم مقرر کیا اور اس کے ماتحت بارہ بزار فوج چھوڑی جمع کے حاکم اشرف ابراہیم بن شیر کوہ نے بھی اس سے ملاقات کی۔

غلط مشورہ : ہلا کوخان نے (جب ناصراس کے پاس آیا) تو اس سے اہل مصر کے مقابلے میں شام کی فوجی تیار یوں کے بارے میں مشورہ کیا تو ناصر نے اہل مصر کی اہمیت گھٹا کر بیان کی اور انہیں حقیر ظاہر کیا۔لہذا اس نے اس (مشورہ) کے مطابق کتبغا اور اس کے ساتھیوں کو جنگی تیاریاں کرنے کا تھم دیا۔

قلعه ومشق كي تشخير جب بلاكوخان و بال سے رخصت ہوا تو كتبغانے قلعة ومثق كى طرف فوج كشى كى وہ البھى تك فقح

شامی حکام کی اطاعت اس کے بعدوہ دمش کی چراگاہ میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے پاس عالم مرخد ناصر کا بھائی الظاہر آیا(اوراطاعت قبول کی تو)اس نے اسے اپنی عملداری کی طرف لوٹا دیا۔ حاکم الکرک مغیث نے اپنے فرز ندعزیز کی قیاوت میں ایک وفدا ظہاراطاعت کے لئے بھیجا۔اس نے اس کی اطاعت قبول کر لی اورا ہے بھی اپنے والد کے پاس لوٹا ویا۔ ا ہل مصر کی تیاری ادھرمصر میں وہاں کی فوجیں انتھی ہونے لگیں اور سلطان مظفر قطرنے عربوں اور تر کمانوں کوفوج میں

بجرتی کیااورانہیں بخشش سے مالا مال کیااوران کی خامیاں اور کمزوریاں دورکیں۔

سلطان مصر کی فوج کشی اب کتبغا ( حاکم شام ) نے سلطان مظفر قطر کویہ پیغام بھجوایا کہ وہ اہل مصر کوسلطان ہلا کو خان کا مطیع اور فرما نبردار بنائے سلطان مصرنے قاصدوں کی گردنیں اڑادیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے فوج لے کرشام روانہ ہوا۔اس کے ساتھ حاکم حماۃ منصوراوراس کا بھائی افضل بھی تھے۔

غدارول كى شركت: ادهر ( نائب حاكم شام ) كتبغا تا تارى فوجوں كوليكر روانه ببواراس كے ساتھ اشرف حاكم حمق اورسعید بن عزیز بن عادل حاکم ضبینہ بھی (مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ) تھے۔سلطان قطز نے ان دونوں کو یہ پیغام بھیجا کہوہ دونوں اس کی حمایت کریں۔اشرف ( حاکم حمص ) نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ جنگ کے روز بھاگ کراس کے پاس چلا آئے گا۔گرسعیدابن العزیز نے اس کے قاصد کو براجواب دیا بلکہ اس پر حملہ بھی کیا۔

عين جالوت كامعركه

تا تار بول کی شکست فریقین میں غور کے قریب عین جالوت کے مقام پر جنگ ہوئی اشرف کھسان کی جنگ کے موقع پر ( میلمانوں کے پاس ) چلا گیا۔ اس کے بعد تا تاریوں کوشکت ہوئی اور ان کا سپہ سالار کتبغا عین میدان جنگ

قَلَ اور تعاقب (جنگ کے بعد) سعید بن عزیز حاکم ضبید کو جب گرفتار کرے (سلطان کے پاس) لایا گیا تو سلطان نے اسے زیر وقون کے کے بعد تل کر دیا۔ عزیز بن مغیث ( حاکم الکرک ) کو بھی گر فٹار کر کے لایا گیا۔ اس جنگ میں و ہ مخض ( ظاہر بیرس؟ ) بھی گرفتار ہوا جو بعد میں مصر کا بادشاہ ہوا۔عادل بیرس نے ترک فوج کے ساتھ شکست خور دہ فوجوں کا تعاقب کیا اورانہیں چن چن کرقل کیا۔وہ (بعاقب کرتے ہوئے)حمص تک پہنچ گیا تھا وہاں کتبغا کے لئے تا تاریوں کی امدادی فوج آئی ہوئی تھی۔اس نے ان سب کی بیخ کنی کی۔

قديم حكام كى بحالى: حامم مص اشرف تا تارى كشرب اس كياس والس آيا (اوراظها والعاعت كياتو) اليان ك شهر كا حاتم برقر اردكها حميا \_منصور كوبھي اس كے شهر تها ة كا حاتم بحال كر كے بھيجا گيا۔ اس نے معرة كاعلاقہ بھي اسے لوثا ديا۔

البنة اس سلميه كاعلاقه لے كرعر بول كے ايك حاكم محصائن مانع بن جديله كود يوا۔

نئے حکام کا تقریر بعدازاں (سلطان) دمثق پہنچا وہاں جوتا تاری تھے وہ سب بھاگ گئے۔ان میں سے جووہاں رہ گئے تھے وہ ماڑے گئے۔اب سلطان نے مختلف شہروں میں فوجیں متعین کیں۔ پھر دمثق پرعلم الدین ننجرعلی صالحی کومقرر کیا۔ یہ وہ شخص تھا جوعلی بن ایک اور نجم الدین ابوالہیجا ءابن حشتر بن کردی کا اتا بک تھا۔

حاکم حلب: سلطان نے حلب پر سعید کو حاکم مقرر کیا 'اسے مظفر علاء الدین بن لولو (حاکم موصل ) بھی کہا جاتا ہے وہ ناصر کے پاس پہنچا تھا' جب کہ وہ تا تاریوں کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ جب ناصر (دوبارہ شام) آیا تو وہ مصر چلا گیا تھا' جہال سلطان قطر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر ناصر نے اسے حلب کا حاکم بنا دیا تھا تا کہ وہ اس کے بھائی صالح سے جو موصل میں تھا تا تاریوں کے حالات معلوم کرتارہے۔

برلی کا تقرر اسلطان نے ناہل عزوہ اور سواحل شام پرش الدین دانشیر برلی کو جائم مقرر کیا۔ بیوزیز محد کے امراء میں سے تھا جو ناصر کا باب تھا بیٹنی خورہ اور سواحل شام پرش الدین دانشیر برلی کو جاعت کے ساتھ معر پرفوج کئی کی سے تھا جو ناصر کا باب تھا۔ پھر اسے ان پرشک دشبہ ہوا تھا اور اس نے بعض لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ برلی باقی لوگوں کے ساتھ ماصر کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے اس کو قلعہ حلب میں مقید کر دیا تھا' یہاں تک کہ اسے تا تاریوں نے فتح کیا۔ برلی اس کے بعد فوجوں کے ساتھ مصر چلا گیا جہاں سلطان مظفر نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس موقع پر اس نے اس سواحل شام اور غزہ کا حاکم مقرر کیا۔

سلطان مظفر قطز دمشق میں بیں دن رہااس کے بعدمصر چلا گیا۔

ہلاکو خاں کو جب شام میں اس کی شکست کا حال معلوم ہوا اور بیر پنۃ چلا کہ ترک (سلاطین) شام پر قابض ہو گئے ہیں تو اس نے (سابق) حاکم دشق (ناصر) پر بیرالزام لگایا کہ اس نے مشورہ دینے میں اسے دھوکا دیا ہے بعد از ال اس نے اسے (ناصر کو) قتل کردیا۔

اس کے بعد شام کے تمام علاقے سے ایو بی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا اور اس علاقہ پرمصر کے ترکی سلاطین کا قبضہ ہوگیا۔

سلطان منطفر قطر کا قبل جب بحریہ جماعت کا سردار اقطائی جامدار مارا گیا تھا اس وقت سے بحریہ جماعت اس کا انتقام

لینے کے دریے تھی۔ چونکہ سلطان قطر نے اسے قبل کرایا تھا' اس لئے وہ اس جماعت کوشک وشید کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ گرجب
وہ تا تاریوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا تو ہراکیک نے اپنے ذاتی اختلافات بھلا دیتے تھے چنا تی بحریہ جماعت کے ممتاز

سردار جوجا کم الکرک سے بھاگ کر بیابانوں میں چلے گئے تھے وہ بھی سلطان کے پاس چلے آئے۔ اس نے ان کی جان بخش کی۔ کیونکہ اسے اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کے لئے ان جیسے افراد کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس لئے اس نے انہیں اپنے لئکر اسلام میں شامل کرلیا اور بحریہ جماعت تا تاریوں کے خلاف عین جالوت کے معرکے میں شریک ہوئی اور اس (فیصلہ کن)

خلگ میں زیر دست گارنا ہے انجام دیئے اور مندرجہ ذیل ( بحریہ جماعت کے ) سرداروں نے آگے بڑھ کر جنگ میں حصد لیا جنگ میں زیر دست گارنا ہے انجام دیئے اور مندرجہ ذیل ( بحریہ جماعت کے ) سرداروں نے آگے بڑھ کر جنگ میں حصد لیا

جب سلطان قطر ۱۹۸ ہے میں دمش سے (مصر کی طرف) روانہ ہواتو بحریہ کے سرداروں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ داستے میں اس پر حملہ کریں گے۔ جب وہ مصر کے قریب پہنچاتو وہ ایک دن شکار کے لئے (جنگ کی طرف) گیا۔ سوار یوں کا باقی قافلہ (مقررہ) راستے پر چاتا رہا (اس موقع پر) بحریہ کے سرداروں نے اس کا تعاقب کیا اور انزنے آگے بڑھ کراپنے کسی ساتھی کی سفارش کی۔ اس نے اس کی سفارش تجول کی۔ جب وہ دست بوسی کے لئے جھاتو اس نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ فوراً عمر س نے تعلوار سے حملہ کیا اوروہ ہاتھوں اور منہ کے بل گر پڑا۔ اس وقت دوسر بے لوگوں نے تیروں سے حملہ کر کے اسے مارڈ الا۔ پھروہ جلدی سے خیموں کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں علی ابن المعزایب کھڑا ہواتھا۔ اس نے یو چھا:

"تم میں سے کس نے اسے قل کیا ہے؟" انہوں نے کہا" نیمرس نے" کے لہذااس نے فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا لقب الظاہر رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایدمرعلی کو بینجانے کے لئے مصر کے قلعہ کی طرف بھیجا۔ چنانچہ اس نے وہاں جاکر کے وہاں لوگوں سے (تیمرس کی بادشاہت کی) بیعت حاصل کی۔

g and my some in the space of the first section of the section of

化分类性质 医多类性神经 化多类性 医甲状腺 医二氏试验 医多种小脑丛

Boyer of the expension of the confidence of the

## باب: دوم

# ظا ہر ہیرس کی تخت نشینی

سلطان الظاہرای سال کی پندرہویں ذوالقعدہ کو (قاہرہ) پہنچا اور بادشاہت کی کری پر بیٹھ گیا۔اس نے مختلف طبقات کے لحاظ ہے ان پرنائب مقرر کئے اور تمام مملکت میں (اس قسم کی ہدایات) لکھ چیجیں۔اس نے لوگوں کی تنو اہیں مقرر کیا۔
کیس اور حکام کا تقرر کیا۔سلطان تاج الدین عبدالوہاب ابن بنت الاعز کوقاضی کے عبدہ کے ساتھ ساتھ وزیر بھی مقرر کیا۔
اوراینے استاد صالح بھم الدین کی ہدایت پرمل کیا۔

ترقی کا آغاز سلطان ظاہر میرس کی ترقی کا آغاز اس طرح ہوا کہ وہ ملک صالح کے موتی علاء الدین اید کن کا موتی (غلام) تھا۔ جب ملک صالح علاء الدین پر ناراض ہوا تھا تو اس نے اسے قید کر دیا تھا اور اس نے اس کی تمام مال و دوکت اور موالی و غلام سب چین لئے تھے انہی میں میرس بھی تھا۔ اس نے اسے جامدار پیش مقرر کر دیا ، جہاں اس کا مرتبہ بڑھتا گیا ' بہاں تک کہ اسے جنگی محکمہ میں مقرر کیا گیا اور سواروں کا افسر بنا دیا گیا۔ ملک صالح کے بعد میرس نے ترقی کی۔ اس کے حالات ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔

حاکم دمشق کی بغاوت جبطم الدین نجر کو (جودمش کا حاکم تھا) سلطان قطر نے قبل کی نبر ملی اور بیمعلوم ہوا کہ ظاہر کی بیرس حاکم ہوگئیا ہے۔ اس نے اپنالقب بیرس حاکم ہوگیا ہے تو اس نے اپنالقب مجاہدر کھا اور اپنا ماک خطبہ مساجد میں پڑھوایا بلکہ اپنے تام کا سکہ بھی تیار کرایا۔

جماۃ کے حالم مفور نے سلطان طاہر کی جمایت کی۔اس کے بعد جب تا تاری فوجیں شام کی طرف روانہ ہوئیں اور البیرہ کے قریب پہنچیں تو سعید بن لؤلؤ نے حلب کالشکران کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ تا تاریوں نے اس لشکر کوشکست دی اور ان کا کام تمام کردیا۔

امراء عزیز بیاور ناصریہ نے اس کا الزام ابن لولؤ پر لگا کر اے مقید کر دیا۔ انہوں نے اپنا حاکم حیام الدین جو کنداری کومقر رکیا'جس کی تائید سلطان طاہر نے بھی گی۔

تا تار بوں کے حملے بھرتا تاریوں نے حلب پر نوج کشی کر کے اسے فتح کرلیا۔ حسام الدین حماۃ کی طرف بھاگ گیا۔ پھرتا تاریون نے حماۃ پر بھی حملہ کیا جس کے نتیجہ میں اس کا ھائم منصور اور اس کا بھائی علی افضل حمص چلے گئے۔ وہاں اشرف بن شیر کوہ حائم تھا' اس کے پاس عزیز بیاور ناصریئے گروہ اسمھے ہوگئے تھے انہوں نے 9 18 بھیمیں تا تاریوں کا مقابلہ کیا اور پہلے فکست کھانے کے بعد انہیں فکست دی اور حماۃ کی مذافعت گی۔ منصوراورحمص کے حاکم اشرف سنجرعلی کے پاس دمشق گئے مگرانہوں نے اس کی اطاعت قبول نہیں گی' کیونکہ وہ کمزورتھا۔ تا تاری فوج حماۃ سے افامیہ پنجین ۔انہوں نے ایک دن اس کامحاصرہ کیااور پھر دریائے فرات کوعبور کر گے اپ وطن واپس چلے گئے۔

بغاوت كا انسداو: سلطان پیرس ظاہر حاكم مصرنے اپنے استاذ علاء الدین بندقد اری کوفوج و بے کر حاكم ومثق سنجر علی سے دات سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تو جنگ میں اسے شکست ہوئی اور اس نے قلعۂ ومثق میں جا کر پناہ لی بھر وہاں سے دات کے وقت نگل کروہ بعلبک کی طرف روانہ ہوا۔ گراس کا تعاقب کرکے اسے گرفتاً دکر لیا گیا۔ پھر اسے سلطان ظاہر کے پاس بھیجے ویا گیا 'اس نے اسے قید کر دیا اور اید کن کو ومثق میں برقر اررکھا۔ اس کے بعد تھی اور جماۃ کے دونوں حکام اپنے شہرلوٹ گئے۔

برلی کی بعناوت: سلطان ظاہر نے اید کن کو پیغام بھیجا کہ وہ عزیز میگروہ کے بہاءالدین بقری اور شمس الدین اقوس البرلی وغیرہ کو گرفتار کرلے وغیرہ کو گرفتار کرلے کو گئر کار کرلیا 'گرعزیز میداور ناصریہ کے افراداقوس البرلی کے ساتھ بھاگ گئے انہوں نے تھی اور حماۃ کے دونوں دکام کو بھی بغاوت پر آمادہ کیا۔ گران دونوں نے ان کی جمایت نہیں کی (پھروہ حلب پہنچا جہال فخر الدین سے کہا'' ہم سلطان طاہر کے مطبع ہونا چاہتے ہیں'۔ چنا نچیدہ واسے سلطان جہال فخر الدین سے کہا'' ہم سلطان طاہر کے مطبع ہونا چاہتے ہیں'۔ چنا نچیدہ واسے سلطان کے پاس لئے جارہا تھا کہ اچا تک برلی حلب کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں اس نے علم بغاوت بلند کیا۔ اس نے عربوں اور ترکمانوں کو اکتفا کر کے انہیں جنگ کے لئے آئیں اور اسے شکست دی لہذا وہ البیرہ پہنچ گیا اور اس مقام پر قابض ہو گیا اور وہاں رہے لگا۔

جب سلطان ظاہرنے اپنی فوجیں ۱۲۰ ہے میں سفر ردی کی قیادت میں حلب کی طرف روانہ کیس تو اس کے ساتھ حمص اور حماۃ کے دونوں حکام انطا کیہ پر تملہ کرنے کے لئے اس کے ساتھ روانہ ہوئے اس عرصے میں برلی نے ان سے ملاقات کر کے ان سے اطاعت کا اقرار کیا۔ لہذا سلطان ظاہرنے اے البیرہ کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وہ اس سے برگمان ہوگیا تو اسے قید کر دیا۔

سلطان نے علاءالدین اید کن کوبھی مقید کر دیا اور پیرس وزیر کودمثق کا حاکم بنا کرمصروایس آگیا۔

 اور کل خلافت کے سابق خادموں سے بھی اس کی تصدیق خاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے (ان کے صحیح النب ہونے اور حائز وارث ہونے کا) فیصلہ دیا۔

مستنصر کی خلافت اس کے بعد سلطان الظاہر اور عام مسلمانوں نے حب مراتب ان کے ہاتھ پر بیعت (خلافت) کی۔ پھر سلطان نے سلطنت کے مختلف حصول میں (لوگوں کو) لکھا کہ (نے خلیفہ کے لئے) بیعت حاصل کی جائے اور (مساجد کے) منبروں پر ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور سکوں پر بھی ان کا نام قش کیا جائے۔ ان کا لقب مستنصر کھا گیا۔ خلیفہ نے مجمع عام میں حکومت کا انتظام سلطان ظاہر کو سپر دکر دینے کا اعلان کیا اور اس مقصد کے لئے ایک تج ریی فرمان بھی تحریر کیا جوخط و کتابت کے میر منشی تھے۔

فنخ بغدا د کا ارا دہ: اس کے بعد سلطان اور تمام مسلمان سوار ہو کر ایک ایسے خیمے گی طرف گئے جوشہر کے باہر نصب کیا گیا تھا۔ (وہاں پہنچ کر) سلطان نے اپنے خواص اور منصب داروں کوخلعت عطا کئے اور اعلان کیا کہ وہ خلیفہ کو اپنے دارالخلاف میں واپس پہنچانے میں ان کی مکمل امداد کرے گا۔۔

رفت انگیز خطبہ بچراس (ئے) غلیفہ نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا اور منبر پر نہایت ہی رفت انگیز تقریر کی جس سے مسلمانوں کی آئیوں کے ۔ مسلمانوں کی آٹھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھراس نے نماز پڑھائی اورلوگ اپنے اپنے گھروں کوواپس چلے گئے۔

بنولۇ كۇ كا حالى: اس كے بعد صالح اساعیل بن لو كو حاكم موصل اوراس كا بھائی اسحاق حاكم الجزيرہ بھی (مھر) پہنچ ان كے والد لؤ كؤ ہلا كو كے ماتحت ہو گئے تھے۔ چنا نچہ ہلا كونے انہیں موصل اوراس كے متصل علاقوں كى حكومت پر برقر ارد كھا۔ لؤ كؤ كے 10 ھے میں فوت ہو گیا تھا۔ اس كا فرزندا ساعیل موصل كا حاكم مقرر ہو گیا تھا اور اساعیل مجاہد جزیرہ این عمر كا حاكم ہو گیا تھا اور در مرا فرزند سعید سنجار كا حاكم تھا۔ سلطان ہلا كونے انہیں اپنے علاقوں پر برقر ارد كھا تھا گر سعید حاكم ومثق ناصر كے ساتھ مل گیا تھا اور پھر اور اس نے اسے حلب كا حاكم مقرر كیا تھا اور پھر اسے مقید كرد ما تھا۔

ا قتد ارکی بحالی: اس کے بعد ہلاکوکوان دونوں بھائیوں پرشک وشبہوا تو وہ دونوں بھائی بھاگ کرمھر پہنچ گئے = سلطان ظاہر نے ان کی تعظیم و تکریم کی پھرانہوں نے اپنے قیدی بھائی کوچھوڑنے کی درخواست کی تو سلطان نے اسے قید سے رہا کردیا اوران کے علاقوں پران کی حکومت کے بارے میں تحریری حکم لکھااور انہیں (حکومت کے) جھنڈے عطا کئے ہے۔

اب سلطان نے خلیفہ کواپنے دارالخلافہ پہنچانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ اس نے اس مقصد کے لئے فوجیس تیار کیس اور خیمے اور شامیانے نصب کرائے اور ان سب کے لئے وظائف مقرر کئے ان کی کمزوریوں اور خامیوں کو دُور کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان نے اس مقصد کے لئے دس لا کا دینا رصرف کئے۔

پھرسلطان اسی سال مصرسے ماوشوال میں دمشق سے روانہ ہوا تا کہ وہاں سے خلیفہ کواپنے دارالخلافہ بجوائے اورائو لؤ کے دونوں فرزندوں کوان کے علاقوں کی طرف روانہ کرے جب سلطان دمشق پنجا تو اس نے قلعہ میں قیام کیا اور بلہان رشیدی اور مشس الدین سنقر کو دریائے فرات کی طرف بھیجا۔ چنانچہ خلیفہ نے (بغداد پہنچنے) کا پختہ اراد و کرلیا اور وہاں سے رخصت ہوگیا۔اس کے ساتھ ساتھ صالح اساعیل اوراس کے دونوں بھائی بھی موصل کی طرف روانہ ہوگئے۔

خلیفہ کی شہاوت: جب ہلاکوکو بیاطلاع ملی تو اس نے خلیفہ کے مقابلہ کے لئے فوجیں بھیجیں اور نماز وخذیدہ کے مقام پر اسے شکست دی خلیفہ نے تھوڑی دیرصبر واستقلال سے کام لیا اور پھر جام شہادت نوش کرلیا۔

فتح موصل: ہلاکو نے موصل کی طرف بھی فوجیں جیجیں' جنہوں نے موصل کا نو مہینے تک محاصرہ کیا۔ آخر کاراہل موصل محاصرہ سے ننگ آگئے توانہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ تا تاریوں نے موصل کو فتح کر کےصالح اساعیل کوتل کر دیا۔اس عرصے میں سلطان ظاہر دمشق میں مقیم تھا۔

ابو فی حکام کی اطاعت (جب سلطان دمشق میں مقیم تھا تو) اس کے پاس شام کے مختلف علاقوں سے بنوا یوب کے افراد آئے اور انہوں نے اطاعت اور فرمال برداری کا اظہار کیا۔ ان میں منصور حاکم حماۃ اور اشرف حاکم حص بھی شامل شخص سلطان نے ان دونوں کا استقبال کیا اور انہیں ان کے علاقوں پر دوبارہ حاکم مقرر کیا اور ان دونوں کو اجازت دی کہوہ اپنی حکومت کا دائر ہ بلا دِ اساعیلیہ تک وسیع کر سکتے ہیں اور منصور تل باشر کا قلعہ بھی حاصل کر سکتا ہے جواسے حص کے بدلے میں ملاقعا 'جب کہ بیعلاقہ حاکم حلب ناصر نے اس سے چھین لیا تھا۔

ابو فی خاندان کی تعظیم و تکریم سلطان ظاہر کے پاس مندرجہ ذیل (ایوبی) امراء بھی آئے (۱) الزاہداسدالدین شیر کوہ (سابق) حاکم تھس (۲) حاکم بعلبک (۳) صالح اساعیل بن عادل کے فرزندمنصور (۴) ان کے بھائی سعید (۵) امجد بن ناصر داؤد (۲) ظاہر بن معظم۔

سلطان ظاہر نے دمشق میں ان کے وفد کی تعظیم و تکریم کی اور ان کی اطاعت کوتسلیم کرتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کی تنخواہی اور وظا نف مقرر کئے ۔

سلطان جب مصرجانے لگا تو اس نے مغیث کے فرزندعزیز کور ہا کر دیا۔ جے سلطان قطر نے اککرک کی جنگ میں قید کر دیا تھا۔

عرب قبائل پر بخشش سلطان نے شام کے عرب قبائل برعیسیٰ بن مہنا کومر دارمقرد کیا جوان کا خاص آ دمی تقا۔ اس نے ان (عربوں) کوبکٹرت جاگیریں عطاکیں تا کہ وہ عراق کی سرجد تک داستوں کی تفاظت کریں۔

احمر کی خلافت: جب سلطان مصروا پس آیا تو بغداد کے خلیفہ مستر شد کی اولا دمیں ہے ایک شخص جس کا نام احمد تھا۔ اس کے پاس آیا۔ پہلے خلیفہ کی طرح قاضی تان الدین ابن بنت الاعز نے اس کے سلح النب ہوئے کی تصدیق کی ۔ لہذا سلطان ظاہر نے لوگوں کو حسب مرا تب بلوایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی نے خلیفہ نے بھی سلطنت کے تمام اختیارات سلطان کے سپر دکر دیئے اور اپنے اختیارات سے دستبردار ہوگیا۔ یہ بیعت (خلافت) ۱۲۰ جے میں ہوئی۔ اس خلیفہ کا نسب نامی عباسیوں کے شجر و نسب میں یوں ہے۔

"احدين الى بكرعلى بن الى بكر بن احد بن امام المستر شد"

#### معرك ماہرين انساب كے نزويك اس طرح ب

''احدین حسین بن ابی بکر بن الامیر ابی علی اقتیمی بن الامیر حسن بن الامام الراشد بن الامام المستر شد' \_ چنانچه حاکم حماة (ابوالفداء) نے اپنی تاریخ میں شجرہ اس طرح نیان کیا ہے۔

فرنگیول کی مصالحت: جب تا تاری شام میں گھس آئے تو تمام تر کمانی قبائل ساحل شام کی طرف بھاگ گئے تھا اوران کے قبلے صغد کے قریب جو کان کے مقام پرا کھے ہوگئے تھے۔

جب سلطان ظاہر نے شام کی طرف فوج کشی کی تو یا فاہیروت اور صغد سے فرنگیوں کے اپنچی آئے۔ وہ سلطان صلاح الدین کے زمانے کی طرح صلح کے خواہاں تصالبزا ان سے سلح کر لی گئی اور مملکت فرانس کے باوشاہ کے نام میں خامہ کھا گیا جو سمندریار تارتھا۔ یوں معاہدہ کی روسے بیفرنگی سلطان ظاہر کی حفاظت میں آگئے تھے۔

تر کما نوں کا فرار: اس اثناء میں صغد کے فرنگیوں اور تر کمانی قبائل کی درمیان جھڑپ ہوگئ۔ کہا جاتا ہے کہ اہل صغد نے پہلے ان تر کمانی قبائل پرحملہ کیا تھا۔ پھران تر کمانوں نے ان پرحملہ کر کے ان کے متعدد افسروں کو گرفتار کرلیا اور ذرفعہ یہ وصول کر کے انہیں چھوڑ اتھا پھروہ سلطان ظاہر کے ڈرسے بلا دروم کی طرف کوچ کر گئے اور شام کا علاقہ ان سے قالی ہوگیا۔

عزیز بیراورا مثر فید کی اہمیت: عزیز بیاوراشر فید کے گروہ ترک غلاموں کے سب سے بڑی طاقتور جماعت تھی۔اشر فید گروہ کا سر دار بہاءالدین بقری تھا اورعزیز بیرگروہ کا سر دارمش الدین اقوش تھا۔سلطان مظفر تطزیے اسے نابلس غزہ اور سواحل شام کی حکومت عطاکی تھی۔ جب سلطان ظاہر بادشاہ ہوا تو دمشق کے حاکم سنجر اعلیٰ نے اس کے خلاف بعاوت کی۔لہذا اس نے اپنے استاد علاء الدین بندقد اری کوفوج دے کراس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔

ان گروہوں کی بغاوت اشر فیہ اور عزیزیہ کے گروہ حلب میں تھے۔ انہوں نے بھی وہاں کے نائب سعید بن اؤلؤ کے خلاف بعناوت کردی تھی' اس کئے بند قد اری ان کی درخواست پر اس کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ پھر سلطان ظاہر نے برلی کے مقوضات میں بیسان کا اضافہ کیا۔ وہ گیا اور اس نے دمشق پر قبضہ کرلیا۔

البیرہ پر قبضہ : پھر سلطان ظاہر نے بندقداری کو ہدایت کی کہ وہ عزیزیہ اور اشر فیہ کے گروہوں کو گرفتار کر لے۔ مگروہ صرف اشر فیہ کے سروار بقری کو گرفتار کر سکا' باتی لوگ بھاگ گئے اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا بلکہ شرف الدین برلی نے البیرہ پر قبضہ کرلیا۔ وہاں اس نے محافر بنا کران تا تاریوں پر حملے کرنے شروع کئے جوفرات کے مشرقی کنارے پر تھے۔ اس نے انہیں کافی نقصان بہنجایا۔

بغاوت اوراطاعت : سلطان ظاہر نے اس کے خلاف فوجیں جمال الدین یا موحوی کی سرکردگی ہیں بھیجیں۔ اس نے انہیں گلت دی۔ اس کے اور اس کے خلاف فوجیں جمال الدین یا موحوی کی سرکردگی ہیں بھیجیں۔ اس نے انہیں گلت دی۔ اس کے بعد سلطان ظاہر تخی اور نرمی دونوں طریقوں ہے بر کی کواپنا جامی بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر گار دہ اطاعت کرنے برآ مادہ ہو گیا اور اس نے آنے کی اجازت مانگی۔ لہٰذا بکباس فخری اس سے ملاقات کرنے کے لئے روانہ جوانوں میں اس سے ملا۔ پھراس نے سلطان سے ملاقات کی۔سلطان نے اسے بخشش ہے مالا مال کروبا

اوراس کے ساتھیوں کو بھی حسب مراتب عطیات دیئے اورا سے اپنا مثیرا ورمصاحب بنایا۔اس کے بعدا سے ہوایت کی کہ وہ البیرہ کے علاقتہ سے دست بردار ہموجائے چنانچہاس نے بیعلاقہ سلطان ظاہر کے حوالے کردیا اور سلطان نے اس کے معاوضہ میں دوسراعلاقہ دیا۔

مغیث برفوج کشی: سلطان ظاہر جب ۱۲۰ میں شام سے واپس جار ہاتھا تو اس نے بدر الدین ایدم ی کی قیادت میں ایک کشکر شوبک کی طرف بھیجا، جس نے شوبک کوفتح کرلیا۔سلطان نے اس کا حاکم بدر الدین بلیان خصی کومقرر کیا اور پھروہ مصر کی طرف واپس چلاگیا۔

اس وقت الکرک بین اس کے حاکم مغیث کے پاس کر دون کا ایک گروہ تا تاریوں کے حملوں سے شہر زور سے بھاگ کر آگیا تھا۔ اس نے ان کردوں کوا پی فوج بین شامل کرلیا تھا اور انہیں شو بک اور اس کے گردونواح کے مقانات پر حملہ کرنے کے لئے الکرک فوجیں جمجیں۔ اس نے اظہار حملہ کرنے کے لئے الکرک فوجیں جمجیں۔ اس نے اظہار اطاعت کیا اور کردوں کے لئے پناہ طلب کی۔ لہذا سلطان نے ان کی اطاعت تبول کر کے کردوں کو پناہ دے دی اور وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔

مغیث کافل پھرسلطان نے الآج میں الکرک کی طرف فوج کشی کی۔ اس نے مصر پر اپنا نا بہ بخرعلی کو بنایا اورغزہ پر بھی اپنا نا بب مقرر کیا وہاں سلطان سے مغیث کی والدہ نے ملاقات کی اور اس سے اپنے فرزند کے لئے رحم اور جاں بخشی کی درخواست کی اور اس کی ملاقات کے لئے اجازت طلب کی۔ سلطان نے اس کی باتیں مان لیس اور بیسان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد مغیث ملاقات کے لئے روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سلطان نے اسے گرفتار کرلیا اور اس وقت اقسنقر فارقانی کے ساتھوا سے قام وروانہ کردیا۔

الكرك بر قبضه الطان نے الكرك برع الدين ايدم كو حالم تمرركيا (اس سے بہلے) اس نے نورى الدين بيسرى كو وہاں جيجاتا كدوہ الكرك كي بشدوں كے لئے امن وامان كا اعلان كرے اور وہاں كانظم ولئق درست كرے سلطان خود طور كے ملاقے بيس اس كا انتظام كرتا ہے جب بيسرى نے وہاں كا انتظام درست كرليا تو وہ اس كے پاس لوث آيا۔ سلطان وہاں سے بيت المقدس بہنچا اور مجد كی تقيير كا تھم دے كرم صردوانہ ہوگيا۔

سلطنت تخمص کا خاتمہ (بہاں آکر) سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ تمس کا حاکم موی الا شرف بن ابراہیم فوت ہو گیا ہے۔
جواسدالدین شرکوہ اعظم کی اولا دمیں سے تھا۔ یہ سلطنت اے اپ آباد اجداد سے دراخت میں ملی تھی یہ علاقے نورالدین
عادل زنگی نے اس کے جدا مجدا مجدا سدالدین شرکوہ کوعظا کیا تھا' اوراس وقت سے اس کی اولا داس پر حکومت کرتی رہی۔ البتہ
الاسمان میں ناصر پوسف حاکم حلب نے یہ علاقہ اس سے چھین کراس کے بدلے میں تل باشر کا علاقہ دے دیا تھا گر ہلاکو نے
الاسمان کی سلطنت حاکم علی اسے لوٹا دیا تھا۔ سلطان طاہر نے بھی اس کی حکومت بحال رکھی' اور جب وہ الاسے میں
فوت ہوگیا تو یہ علاقہ مص اسے لوٹا دیا تھا۔ سلطان طاہر نے بھی ایوبی غائدان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

تا تاریوں کی شکست سلطان طاہر کی عملداری میں شامل ہوگیا اوراس علاقے سے بھی ایوبی غائدان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

تا تاریوں کی شکست سلطان فاہر کی عملداری میں تا تاریوں کی فوجیں ایک مغل سیدسالار کی قیا دت میں البیرہ پر جملہ آور ہوئیں اوراس

کا محاصرہ کرلیا۔انہوں نے مجانیق (قلعہ شکن آلات) بھی نصب کردیے تھے (بیرعالت دیکھ کر) سلطان طاہر نے ایک ترک جرنیل کی سرکردگی میں جس کا نام لوغان تھا (ان کے مقابلے کے لئے) فوجیس روانہ کیس۔ چنا نچہ وہ اس سال کے موسم بہار میں روانہ ہو گیا۔ جب وہ فوجیس البیرہ پنچیس اس وقت میں روانہ ہو گیا۔ جب وہ فوجیس البیرہ پنچیس اس وقت دشمن اس کا محاصرہ کررہا تھا۔سلطانی فوجوں کے مقابلے میں تا تاریوں کا لشکر بھاگ گیا اور اُسے شکست ہوئی۔ بیانیاسب ساز وسامان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اُسے شکست ہوئی۔ بیانیاسب ساز

فخ قیسا رہے و حیفا اس وقت سلطان نے غزہ سے کوچ کیا اور قیسا رہے کا قصد کیا۔ جوفرنگیوں کے قبضہ میں تھا۔ سلطان وہاں اس سال کے دس جمادی الا ق ل کو پہنچا اور وہاں کے باشندوں کو جنگ کی دعوت و بے کرشہر پر بجائین نصب کراویں بھر وہ شہر کے اندر گھس گیا تو وہاں کے لوگ بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہوئے اس نے قلعہ کا پانچ دن تک محاصرہ کیا 'پھر قلعہ کو بھی بزور شمشیر فتح کر لیا اور فرنگی وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر سلطان ایک معمولی شکر لے کر گر دونواح کے علاقے پر غارت کری کرنے لگا اور ایک لشکر حیفا کی طرف بھیجا۔ اس شکر نے اسے بھی فتح کر لیا اور شہر حیفا اور اس کے قلعے کو ایک دن کے اندر تباہ و ہر با دکر دیا گیا۔

فتخ ارسوف سلطان نے پھرارسوف پرفوج کشی کی اور کیم جمادی الآخر کواس پرحملہ کیا اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے بھی فتح کرلیا۔ وہاں جوفرنگی فوجیں مقیم تھیں'انہیں گرفتار کر کے الکرک کی طرف بھیج دیا۔ اس کی فصیلوں کا کام (مرمت کرنے کے لئے ) اس نے اپنے امراء میں بانٹ دیا اور انہوں نے ان کی مرمت اور درتی گی۔

مفتوحہ علاقول کی تقسیم : سلطان نے ان جنگوں میں جو دیہات' جاگیریں اور اراضی عاصل کی تھیں وہ سب اپنے ان امراء میں تقسیم کر دیں جو اس کے ساتھ تھے۔ایسے امراء کی تعداد باون تھی۔اس بارے میں سلطان نے ایک تحریری تھم بھی صا در کیا تھا۔اس کے بعد وہ مصرلوٹ گیا۔

ہلا کو کی موت اس سال کے موسم بہار میں سلطان کوتا تاریوں کے بادشاہ ہلا کو کی موت کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا فرزند ابغااس کے بجائے بادشاہ ہوا ہے اور اس کے شالی علاقہ کے جاکم سلطان پر کہ کے درمیان خانہ جنگی ہور ہی ہے۔

انسد ادفتنہ وفسا و سلطان نے مصر پہنچتے ہی شمس الدین سفر رومی کو گرفتار کر کے اسے مقید کرلیا۔ اس کی فوج کشی سے پہلے عیسیٰ بن مہنا کے درمیان فتنہ وفساد ہور ہاتھا اور اس کے بعد زائل ہلا کو کے پاس پہنچ گیا بعد از ال اس نے سلطان خلا ہر سے پناہ کی درخواست کی ۔ چنا نچیہ سلطان نے اسے بناہ دے دی اور وہ اپ قبائل کے پائی لوٹ آیا۔

جنگ طرابلس وصغد طرابلس (شام) فرنگیوں کے قبضے میں تھا وہاں کا حاکم سندین البرنس اشتر تھا۔ انطا کیہ برجھی اس کی حکومت تھی سلطان ظاہر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ جنگ کرنے کے لئے تیار ہے۔ چنانچہ سلطان کے نائب علم الدین خرباشقر نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فکست ہوئی اور ان میں سے بہت سے مسلمان شہید ہوگئے۔ اس لئے سلطان نے خود جہاد کرنے کی تیاری کی اور مصر سے ماہ شعبان ۱۲۲ھ میں فوج لئے کر روانہ ہوا۔ (اس لئے سلطان نے خود جہاد کرنے) کی تیاری کی اورمصرے ماہ شعبان سمالا ہے میں فوج کے کرروانہ ہوا۔ اس نے اپنے فرزند سعید علی کو قلعہ میں عزالدین ایدم حلی کی قرانی میں چھوڑا۔ سلطان نے اپنے فرزند سعید کو ۲۲۲ھ میں اپناولی عہدمقرر کیا تھا۔

جب سلطان غزہ پہنچا تو اس نے سیف الدین قلادن کی قیادت میں وہاں سے فوجیں بھیجیں اس نے طرابلس کے قلعوں اور قلعۂ حلب وعراق پرجملہ کیا۔ قلعوں اور قلعۂ حلب وعراق پرجملہ کیا۔ آخر کا روہاں کے لوگوں نے ہتھیارڈ ال دیئے اور فوجوں نے کوچ کیا۔

فتخ صغد سلطان نے خودصغد کی طرف فوج کشی کی اور اس کا دس دن تک محاصرہ کیا۔ پھراسی سال کی ۲۰ رمضان المبارک کو اس کے اندر گھس کرحملہ کیا اور وہاں جوفرنگی موجود تھے انہیں جمع کیا اور پھران سب کا صفایا کر دیا اور وہاں محافظ فوجیس مقرر کیس اور ان کے لئے سرکاری رجسٹر ہیں باقاعدہ خو اہیں مقرر کیس ۔ پھروہ دمشق لوٹ آیا۔

#### ارمینیہ کے حالات

اس قوم کا نسب ناممہ بیارمنی باشندے حضرت ابرائیم علیہ السلام کے بھائی کی نسل سے ہیں۔ وہ تو میل بن ناحور کی اولا و سے ہیں اور ناحور کی اور ناحور حضرت ابرائیم علیہ السلام سے بیان کیا گیا ہے۔ ناحور حضرت ابرائیم کے بھائی تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرج قوم ارمینوں کے بھائی ہیں۔ ارمینیہ کا علاقہ انہی ارمن قوم کی طرف منسوب ہے۔ ان کا ترکی علاقہ وہ درے اور ان تے ہیں جو حلب کے علاقہ کے قریب ہیں۔ اس کا مرکزی مقام سیس ہے اور ان کے باوشاہ کا لقب نکفور ہے۔

شاہ ارمن سے تعلقات ملک کامل اور صلاح الدین کے زمانے میں ان دروں اور راستوں کا حاکم انہی کا باوشاہ تھا جس کا نام قبلے بن الیون تھا۔ سلطان عاول نے اس سے امداد طلب کی تھی اور اس کے لئے جا گیرمقرر کی تھی اور وہ اس کے ساتھ فوج کشی میں شامل ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کے ساتھ مصالحت کررکھی تھی۔

شاہ ارمن کی شکست: بلاکواور تا تاریوں کے زمانے میں ان کا بادشاہ بیثوم بن سطنطین تھا۔ غالبًا وہ تیج کی اولا دمیں سے تھایا اس کا رشتہ دارتھا۔ جب بلاکو نے عراق اورشام کوفتح کرلیا تو بیٹوم نے اس کی اطاعت قبول کر کی تھی اس لئے اس نے اس کی سلطنت برقر اررکھی ۔ پھراس نے اسے بی تھم دیا کہ وہ شام کے شہروں پر جملہ کرے۔ بلا دروم کے حاکم نے بھی اسے امداد دی اوروہ ۱۲۲ ہے میں عرب کے قبیلہ بنو کلاب کو لے کر فوج کئی کے لئے روانہ ہوا اور ریہ سب لوگ سیس بینج گئے۔ لہذا سلطان طابر نے تھا قد جمل کی فوجوں کو تیار کے گال کے تقابلہ کے لئے بھیجا۔ پیشکر آئیس شکست و سے کرا ہے وطن واپس آگیا۔

سیس بر جملہ : جب سلطان ۱۲۲ ہے میں طرابلس کی جنگ سے فارغ ہو کر لوٹا تو اس نے سیس اور ارمین شہروں پر جملہ کر نے لئے فوجیس جھیجیں۔ اس کے سیسی الارسیف الدین قلادون اور حاکم جماۃ منصور تھے۔ چنا نچہ وہ فوج کے کرروانہ ہوگئے۔

ار منوں کی تنا ہی : ارمنوں کا بادشاہ بیٹوم بہت خوفر دہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے اپنے فرزند کیقومی کو تخت پر بھی او یا تھا اس خودر اہب بن گیا تھا' چنا نچے کیومن نے ارمنوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو لئے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھاں کا خودر اہب بن گیا تھا' چنا نچے کیومن نے ارمنوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو لئے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھاں کیا تو در اہب بن گیا تھا' چنا نچے کیومن نے ارمنوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو لئے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھاں کا خودر اہب بن گیا تھا' چنا نچے کیومن نے ارمنوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو لئے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھاں کا کہ مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھاں کا کھور اس کے ساتھاں کیا تھور اس کے سب کے سیالہ کے لئے کہ کے دورانہ ہوا۔ اس کے سیالہ کے لئے دورانہ ہوا۔ اس کے سیالہ کی لئے دورانہ ہوا۔ اس کے دورانہ ہوا

بھائی اور چپابھی تھے۔ مسلمانوں نے ان پرسخت حملہ کیا اور ان کے بہت سے افراد قل کردیئے گئے اور باقی لوگوں کو گرفتار کرلیا گیا۔ بادشاہ کا بھائی اور چپابھی مارے گئے۔ مسلمانوں کی فوج نے ان کے شہروں کا صفایا کر دیا اور سیس کے شہر میں گھس کر اے تباہ کر دیا۔ انہوں نے بہت سامال غنیمت اور جنگی قیدی حاصل کر لئے تھے۔ اس لئے جب وہ لوٹ کر پہنچ تو سلطان ظاہر نے قارا کے مقام پران کا استقبال کیا اور ان کے پاس بے شار مال غنیمت دیکھ کروہ بہت بخش ہوا۔

خانہ بدوش قبائل کا صفایا وہاں کی رعایانے سلطان سے بیشکایت کی کہ خانہ بدوش گزرنے والے قبائل ان پر بہت مظالم کرتے ہیں اور وہ عکا کے فرگیوں سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں اسے وہ فروخت کردیتے ہیں۔ اس پرسلطان نے تھم دیا کہ ان قبائل کا صفایا کیا جائے۔ چنانچے مسلمان فوجیوں نے انہیں قبل کر دیا اور باقی جو پچے انہیں گرفتار کر کے جنگی قیدی بنالیا۔

شاہ ارمن کی گرفتاری بھرسلطان ظاہر مصرآیا اور اس نے کیقومن شاہ ارمن کورہا کر دیا اور اس سے اس کے شہر کے بارے میں مصالحت کر لی مگر وہ سلطان کے پاس ہی رہا۔ آخر کار اس کا زرفد رہ بھیجا گیا اور اس کے بدلے میں بہت مال و دولت اور قلع دینے کی پیش کش کی تھی۔ مگر سلطان ظاہر نے انہیں لینے سے انکار کیا اور بیشر طرکھی کہ ان مسلم امراء کورہا کیا جائے جنہیں ہلا کو طلب کے قید خانے سے نکال کرلے گیا تھا۔ ان میں سفتر اشتر اور اس کے ساتھی شامل تھے۔ لہذا ملکور نے ہلا کو کو ان کی اربائی ) کے بارے میں پیغام بھیجا تو ہلا کو نے آئییں بھیج دیا۔

ارمینیہ کے قلعوں کی تسخیر اس کے بعد سلطان ظاہر نے اپنے فرزند کو بھیجا کہ وہ شوال کی پندرہویں تاریخ کوان قلعوں پر قبضہ کر لے جوزرفدیہ کے طور پردیئے گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑے اور متحکم قلعے مرز بان اور رعبان کے قلعے تھے۔ اشقر کی آمد (اپنے میں) سنقر اشقر (اچا تک) سلطان ظاہر کی خدمت میں دشق پہنچ گیا اور اس کے جلوں میں شریک ہو گیا (اس سے پیشتر) اس کی آمد کا کسی کو علم نہیں ہوسکا تھا۔ سلطان نے اس کا بہت اعز از واکرام کیا اور اس کے منصب کو بلند کر کے ترقی دی اور اس کی گزشتہ خد مات کا لحاظ رکھا۔

### بیثوم کی موت بیثوم (شاوارمن) ۱۰ کی میں فوت ہو گیا تھا۔

تجدید جامع از ہر جب سلطان طرابلس کی جنگ ہے (فارغ ہوکر) مصراوٹا تو اس نے جامع از ہر کی از سرنونقمیر کا تھم دیا اور ہدایت کی کہ وہاں خطبہ جمعہ بڑھا جائے۔ پیچامع از ہرایک سوسال سے دیران پڑکی ہوئی تھی۔ جب (فاطمی) شیعول نے قاہرہ کا شہر بسایا تو ان کی بیر پہلی مجد تھی جو انہوں نے تعمیر کرائی تھی۔

فرگیوں کے خلاف جہاد (اسے میں) سلطان کوتا تاریوں (کے حملے) کی خبر ملی تو وہ دمشق روانہ ہوا ، گریپخبر جہاں کئی ۔ انگی۔اس لےءوہاں سے وہ صغد کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ہے روانہ ہوتے وقت اس نے از ہر کی تغییر کا تھم دے دیا تھا۔ اسی زمانے میں اسے اطلاع ملی کہ اہل شقیف نے سرحدوں پر پلخار کردی ہے۔اس لئے وہاں پہنچا اور عکا پر جملے کئے اور وہاں کے میدائوں کو روند ڈالا۔ آخر کارفر گیوں نے اس سے درخواست کی کہوہ جس طرح جا ہے سکے کر لے۔سلطان نے سیشرط رکھی کہ صیدا کی تقلیم کی جائے یا شقیف کا قلعہ تباہ کر دیا جائے اور جن مسلمان تا جروں کوانہوں نے گرفتار کر لیا ہے انہیں رہا کیا جائے اور جن مسلمانوں کوفل کیا گیاہے ان کی دیت (خون بہا) ادا کی جائے۔ بیسلح دس سال کے لئے ہوئی تھی مگر انہوں نے (مذکورہ) شرائط پرعمل نہیں کیا'اس لئے وہ ان کے خلاف جہاد کے لئے روانہ ہوا اور ماہ جمادی الا ولی ۲۲۲ھے میں فلسطین پہنچا اور وہاں سے شقیف کا محاصرہ کرنے کے لئے اس نے فوجیس روانہ کیں۔

اس کے بعد پیخبر کی کہ یافا کا فرنگی حاکم مرگیا ہے اوراس کے بجائے اس کا فرزند حاکم ہوا ہے چنانچہ اس کے قاصد سلطان کے پاس اس مقصد کے لئے آئے کہ وہ اس کے ساتھ سلح کر لے۔ مگر سلطان نے انہیں قید کر کے شبح سویرے یا فاپر حملہ کر دیا اوراس میں گھس گیا۔ شہروالے قلعہ میں جاکر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ آخر کار سلطان نے ان کو پناہ دی (اور قلعہ کو فتح کرکے )اسے تناہ و ہر باد کر دیا۔

یا فا کی تغمیر جب فرنگیوں نے ۳۹سے میں سواحل شام اور اس کے شہروں کو فتح کیا تھا تو اس وقت ایک فرنگی بادشاہ صنکل نے یا فا کا شہرتغمیر کرایا۔ اس کی عمارتوں کی تحمیل ریدا فرنس نے کی جودمیاط کی جنگ میں گرفتار ہو گیا تھا اور پھر اس نے مصر میں دار ابن لقمان کے قید خانے سے رہائی حاصل کی تھی۔

سلطان کچرقلعہ شقیف کی طرف واپس آیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ پھر پناہ دے کر اس کو فتح کرلیا۔ بعد از اں سلطان نے طرابلس کے گردونواح میں فو جیں جیجیں۔انہوں نے ان علاقوں کا صفایا کر دیا اور ان کی بستیوں اور گرجوں کو نتاہ و ہر با دکر دیا۔

طرطوں کے عاکم نے نہایت عجلت کے ساتھ سلطان کی اطاعت قبول کی اوراس کی فوجوں کے لئے خوراک کا ذخیرہ بھیجااوراس کے پاس جوتین سویا اس سے زیادہ (مسلمان ) قیدی تھے انہیں رہا کر دیا۔

اس کے بعد سلطان انطا کیہ پر حملہ کرنے کے لئے حمص اور حماۃ آیا اور اس نے سیف الدین قلادون کوفو جیس دے کر بھیجا۔ چنانچہاس نے ماوشعبان میں انطا کیہ پرحملہ کیا حماۃ کا حاکم منصور اور بحربید کی وہ جماعت بھی اس حملہ میں شریک ہوئی جوجنگل بیبانوں میں عرب قبائل کے ساتھ رہتی تھی۔

انطا کیدگی تاریخ: اس وقت انطاکیه کا حاکم سمند بن تیمند تھا۔ اسلام سے پہلے بیشاہ روم کا مرکزی مقام تھا' اس کی بنیاد
یونان کے ایک باوشاہ الطین نے ڈالی تھی۔ اس کی نسبت سے بیہ ' انطاکیہ' کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے بعد بیشر رومیوں
کے قبضے میں آگیا (اسلامی فتوحات کے آغازی ) مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تھا۔ جب فرنگی فوجیں و میں ماحل
شام پر پنجیں تو یہ ان کے قبضے میں آگیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے پرنس ارناط سے بیشر چھین لیا تھا جب کہ سلطان
(مذکور) نے اسے جنگ طین میں قل کردیا تھا۔ جیسا کہ اس کا حال بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرنگیوں نے پرنس اشرکی
قیادت میں جومیرے خیال میں صنکل ہے اس شہر کو دوبارہ حاصل کرایا تھا۔

جب سلطان ظاہر طرابلس کے مقام کا محاصرہ کررہا تھا تو شاہ ارش یغمور کا چپا کنداصطبل وہاں تھا'وہ اس واقعہ کے بعد دارابند بھاگ گیا تھا اوراب انطاکیہ میں (اس کے حاکم) سمند کے پاس مقیم تھا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر سلطان ظاہر سے جنگ کرنے کے لئے لگا۔ اس کے ساتھیوں کوشکست ہوئی۔ کنداصطبل کو اس مقصد کے لئے گرفتار کیا گیا کہ وہ اہل انطاکیہ کو

اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ مگرانہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھروہ محاصرہ سے ننگ آ گئے تو مسلمان زیردسی شہر میں گھس آئے اور وہاں خوب قتل وغارت کی۔ وہاں کے بچے کچھے لوگوں نے قلعہ میں پناہ لی اور آخر کارپناہ حاصل کر کے وہاں سے نکل گئے۔

سلطان ظاہرنے انطا کیہ کے حاکم کو جوطر اہلس میں تھا' اس کی اطلاع دی' کنداصطبل اور اس کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں شاہ ارمن ہیوم کے پاس میس بھیج دیا گیا۔

ابسلطان نے مال غنیمت کواکٹھا کر کے اسے تقسیم کرادیا۔ پھر قلعدانطا کید میں آگ لگا کراسے تناہ وہر باد کر دیا۔ بغراس کے حاکم نے پناہ طلب کی تو اس کے پاس سلطان نے اپنے (استاد الدار) سنقر فارقی کو بھیجا۔ جس نے بغراس پر قبضہ کرلیا۔

عکا کے حاکم نے جو حاکم قبرص کا بھانجا تھا' سلطان ظاہر کوشلح کا پیغام بھیجا۔للہذا سلطان نے اس سے دین سال کی مدت کے لئےصلح کر لی۔پھرسلطان مصرچلا گیا۔وہاں وہ بقرعید کے دوسرے دن پہنچا۔

تا تاریوں سے سلم کے کا دیں اید مرحلی کواپنے فرزنداور ولی عہد سعید کا نگر ان مقرر کیا۔ وہ ارسوف کے مقام تک پہنچا تھا کہ اس نے مصر میں عزالدین اید مرحلی کواپنے فرزنداور ولی عہد سعید کا نگر ان مقرر کیا۔ وہ ارسوف کے مقام تک پہنچا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ابعنا بن ہلا کو کی طرف سے قاصد بھیجے گئے ہیں کہ وہ شاور وم نقفور کے پاس پہنچے تھے اس نے انہیں ان کی طرف بھیج دیا۔ سلطان نے حلب کے ایک امیر کو بھیجا تا کہ وہ ان قاصد ول کواس کے سامنے پیش کرے (جب وہ قاصد خط طرف بھیج دیا۔ سلطان نے خط کا جواب لے کرآئے تو) سلطان نے ابعا (بن ہلاکو) کا خط پڑھا۔ جس میں نقفور کی مصالحان نہ کوشش کا ذکر تھا۔ سلطان نے خط کا جواب دے کر قاصد ول کولوٹا دیا اور اپنے امراء کومصر جانے کی اجازت دے دی اور خود دمشق لوٹ گیا۔ پھر وہ اپنی تھوڑی ہی فوج کے ساتھ قلعوں برحملہ کرنے کے لئے گیا۔

پوشیده وسفر: اس عرصے میں سلطان کو بیاطلاع ملی کہ اید مرحلی مصر میں فوت ہوگیا ہے لہذا وہ خربتہ الصوص میں خیمہ زن ہوائ اور پوشیدہ طور پر بھیس بدل کروہ تر کمانوں کی تھوڑی ہی فوج کے ساتھ شعبان کی پندرہویں تاریخ کو سرعت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے (مصر جانے) کی بی خبراپ محاذ کی فوج سے پوشیدہ رکھی تھی۔ وہاں اس نے بیہ شہور کر دیا تھا کہ بیاری کی وجہ سے وہ خیمہ کے اندر آرام کرے گا۔ سلطان بدھ کی رات کو مصر کے قلعہ پہنچ گیا۔ قلعہ کے محافظ اسے نہیں پیچیان سکے۔ آخر کار (کسی تدبیر سے) وہ واخل ہوا تو اس وقت انہوں نے شاخت کرلیا۔ جمرات کے دن سلطان میدان میں پہنچا تولوگ اس کود مکھ کرخوش ہوگئے۔ پھر سلطان نے وہاں جو ضرور کی کام کرنا تھاوہ پورا کیااور دوشنہ کی رات شام کوروانہ ہوگیا۔ وہاں وہ جمعہ کی شب کو واشعبان کوا پنے خیمے میں (پوشیدہ طور پر) پہنچ گیا۔ اس کی آئد پر امراء بہت خوش ہوئے۔

، بعدازاں سلطان نے مختلف ستوں کی طرف فوجیں جمیں انہوں نے صوبہ پر حملہ کیااورایک مقام پر قبضہ کرلیا۔ وہ کرکو کے میدانوں میں پنچے۔اوراس کا صفایا کردیا۔ ریفوجیس بہت زیاوہ مال غنیمت حاصل کر کے لوٹ آئیں۔

صبیون کے حکام سلطان صلاح الدین نے جب صیہون کوفتح کیا تھا تواس وقت م ۸۸ ھے میں ناصر الدین منکرس کو بیہ

مقام دے دیا تھا اور اس کی وفات تک بیاس کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد اس کا فرزند مظفر الدین عثان اس کا حاکم مقرر ہوا۔ اس کے بعد اس کا فرزند سیف الدین عثان صیبون کا حاکم رہا۔ اس عرصے میں مصر میں ترک خود مختار حاکم بن گئے تو سیف الدین نے اپنے بھائی محاوالدین کو ۱۲ ھے میں تخفے دے کرسلطان ظاہر تیبرس کی خدمت میں بھیجا سلطان نے اس کے شخا کف قبول کر لئے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

صهبون مر قبضہ : سیف الدین ۱۲۹ ہے میں فوت ہوگیا۔ اس نے (مرنے سے پہلے) اپنی اولا دکو یہ وصیت کی تھی کہ وہ صہبون سلطان فلا ہر کے حوالے کر دیں جنائچہ اس کے دوفر زند سابق الدین اور فخر الدین سلطان کے پاس مصر آئے۔ سلطان نے ان دونوں کی تعظیم دیکریم کی اور آنہیں انعام دیا۔ پھر سلطان نے ایک فرزند سابق الدین کو اپنی طرف سے صہبون کا حاکم مقر کیا۔ وہ بدستور وہاں حکومت کرتا رہا'تا آئکہ جب سنقر اشقر نے سلطان منصور کے زمانے میں دمشق میں بغاوت اختیار کی تواس نے اس وقت صیبون پر بھی قبضہ کرلیا۔

حاکم مکر معظمہ کا تقریر سلطان کو بیاطلاع ملی کہ ابونی بن ابوسعید بن قنادہ اپنے چھادریس بن قنادہ پر غالب آگیا ہے اور وہ مکہ معظمہ کا خود مختار حاکم بن گیا ہے ' مگر اس نے سلطان ظاہر کے نام کا خطبہ (مساجد میں پڑھوانے ) کا حکم دیا ہے۔ لہٰڈوا سلطان نے اپنی طرف سے اے مکہ معظمہ کا جاکم مقرر کر دیا۔

سلطان کا جے اسلان نے ۱۲۷ھ میں جے کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے ساتھوں کی خامیوں کو دورکیا' اوران کی ضرورتیں پوری کیں اوراپنے استادالداراقسنقر فارقانی کی قیادت میں فوجیں دمش کی طرف روانہ کیں' چرسلطان نے سیروشکار کا بہانہ کر کے الکرک کا قصد کیا اورشو بک پہنچے گیا۔ وہاں سے اس نے بتاریخ اا ذوالقعدہ (حج کا) سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں سے درود وسلام پیش کرنے کے بعد احرام باندھا۔ سلطان بتاریخ ۵ ذوالحجہ مکہ معظمہ پہنچا۔ اس نے خانہ کعبہ کا شمل اپنے ہاتھ سے کرایا اور اس کے لئے پانی اپنے کندھے پر لے کر گیا۔ پھراس نے تمام معظمہ پہنچا۔ اس نے خانہ کعبہ کا خان سے مصافحہ کیا۔ پھراس نے آن مراسم ادا کئے۔

ا ہل حجاز سے حسن سلوک سلطان نے شمس الدین مروان کو مکہ معظمہ کا نائب حاکم مقرر کیا۔اس نے امیر ابونی اور حاکم بینع وخلیق و دیگر شرفائے تجاز کے ساتھ اچھا سلوک کیا 'اس نے حاکم بین کولکھا کہ'' میں مکہ معظمہ میں ہوں اور میں وہاں ستر ہ قدم میں بہنچ گیا ہوں''۔

مصر کی طرف والیسی سلطان ماہ ذوالحجہ کی ۱۳ تاریخ کو مکم معظمہ سے رخصت ہوااور مدینہ منورہ بینج گیا۔ پھروہ سال کے پہلی تاریخ کو پہنچا (وہاں سے) جب وہ بیت المقدس کے اخری دنوں الکرک پہنچ گیا۔ وہ دمیت المقدس کی زیارت کے لئے روانہ ہواتو اس نے امیراقسنگر کی قیادت میں فوجوں کومصر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جب وہ زیارت سے فارغ ہواتو وہ تل الحجول کے مقام پراپئی فوجوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اسی سال کی تاریخ ۳ صفر کو (قاہرہ کے ) قلعہ میں پہنچ گیا۔

فرنگیوں اور تا تاریوں کا متحدہ حملہ: تا تاریوں کا ایک عالم صمغان کبلا دالروم میں مقیم تھا اور دہاں کا عالم تھا۔ اس نے فرنگیوں کے ساتھ خط و کتابت کر کے شامی شہروں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچے صمغان (اس باہمی سازش کے مطابق) اپنی فوجیں لے کرپہنچ گیا اور اس نے حلب کے گر دونواح میں عرب قبائل کی بستیوں پرحملہ کیا۔

حملہ کا مقابلہ ۱۲۸ ہے میں جب سلطان ظاہرا سکندریہ کے قریب شکار کررہا تھا' تواسے بیاطلاع پینچی وہ اسی وقت روانہ ہوکرغزہ پہنچا۔ پھروہاں ہے دمشق آیا۔ تا تاری فوجیس (اس کی آمد کی خبر سنتے ہی ) بھاگ گئیں۔ وہ پھر عکار وانہ ہواا وراس کے گردونوا جب کی استعار کیا۔ پھروہ ماہ رجب کے آخر بیل کے گردونوا جبال سے مصرجاتے ہوئے وہ عسقلان کے پاس سے گزرا تواس نے اس شہر کو تباہ و بربا و کردیا اوران کا نام ونشان مٹادیا۔

فرنگی با دشا ہوں کا اجتماع مصر پہنچ کر سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ فرینس لوئس بن لوئس شاہ انگلتان شاہ سکاٹ لینڈ با دشاہ نو دل شاہ برشلونہ ہور بدرا کون اور فرنگی بادشا ہوں کی ایک بڑی جماعت بحری بیڑوں میں صقلیہ (سسلی) پنچے ہیں اور انہوں نے جنگی کشتیاں اور سامانِ جنگ کثرت کے ساتھ ٹیار کرٹا شروع کیا ہے گرینہیں معلوم ہوسکا کہ وہ (حملہ کرنے کے لئے) کہاں جارہے ہیں۔

سرحدوں کی حفاظت (بیس کر) سلطان ظاہر نے ملک کی سرحدوں اور ساحلوں کی حفاظت کا خاص انتظام کیا اور اس نے بھی بحری بیڑے اور جنگی کشتیاں بکثرت تیار کرنی شروع کیں۔ پھر صحیح خبر بیدآئی کہ وہ نونس کی طرف جارہے ہیں چنانچہ ان کا پیرحال ہم تونس کی حفیہ سلطنت کے حالات میں بیان کریں گے۔

فتح حصن الا کراد : ۱۹۹ ہے میں سلطان فرنگیوں کے شہروں پرحملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے امیر قلادون کی گرانی میں اپنے فرز ندسعید کوفو جیس دے کرم قد کی طرف جیجا اور بعلب میں ( فوجیس دے کر ) خزندار کوروانہ کیا اورخودوہ طرابلس کی طرف ( فوج کے ساتھ ) روانہ ہوا۔ ان سب فوجیوں نے ان علاقوں کوروند ڈالا اوروہ اس سال بتاریخ و اشعبان جسن الاکراد پنچے ۔ سلطان نے اس کا دس دن تک محاصرہ کیا۔ اس کے بیرونی علاقے تباہ کردیے گئے اور فرنگی طرف اس کے قلعہ میں پناہ لینے پرمجبور ہوئے ۔ آخر کا روہ ہتھیار ڈال کرا پے شہروں کی طرف چلے گئے اور سلطان نے ان قلعوں کو فتح کر لیا۔ اس نے صاحب الاسینار کو فتح کی اطلاع دی تو اس نے مصالحت کا پیغام جیجا۔ چنانچ طرطوس اور مرقب کے لئے سلم نامہ منظور موگیا سلطان نے حصن الاکراد میں کثیر محافظ قوجوں کے لئے خوراک کا ذخیرہ جمح کرادیا۔

ویگرفتو جات حصن الا کراد ہے روانہ ہو کر سلطان عکانے قلعہ پر حملہ کیا اوراس کا سخت محاصرہ کیا۔ آخر کاروہاں کے باشندوں نے پناہ حاصل کی اور سلطان نے اسے فتح کرلیا۔

عیرالفطر کے بعد سلطان طرابلس پہنچا اور وہاں گھسان کی جنگ کی۔ آخر کاراس کے فرنگی حاکم پرنس نے صلح کی درخواست کی توسلطان نے اس کے ساتھ دس سال کے لئے صلح کرلی اور دمشق لوٹ آیا۔ بعدازاں سلطان نے شوال کے آخر میں علیقہ کی طرف فوج کشی کی۔اس نے اس شرط پر پناہ دے کر قلعہ فتح کیا گہ وہاں کے باشندے مال و دولت اور ہتھیار چھوڑ کر چلے جا کیں۔ قبضہ کرنے کے بعداس نے قلعہ کو گرا دیا اور کجون کی طرف روانہ ہو گیا۔

صور کے حاکم نے بھی اس شرط کے ساتھ مصالحت کی کہوہ پانچ قلع سلطان کے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ سلطان نے دس سال کے لئے اس سے مصالحت کی اوران قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ پھراس نے اپنے نائب مصرکولکھا کہوہ دس جنگی تشتیاں تیار کرتے قبرص (کے جزیرہ) کی طرف بھیجے۔ چنانچہا س نے ایسی کشتیاں تیار کیس اوروہ ایک رات میں قبرص بہنچ گئیں۔ فرقتہ اسماعیلیہ شام کے چند قلعوں میں رہتا تھا جوانہوں نے فتح کرر کھے تھے۔ وہ قلع یہ تھے۔ مصیاف علیقہ 'الکہف صیفقہ 'قدموں۔

سلطان ظاہر کے زمانے میں ان کا سردار نجم الدین شعرانی تھا۔ سلطان ظاہر نے اسے اپی طرف سے حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ مگر ایک دفعہ اس نے سلطان سے ملاقات کرنے میں تاخیر کی تو اسے معزول کر دیا گیا تھا اور اس کے بجائے خادم الدین بن الرضا کواس شرط پر حاکم کیا گیا کہ وہ قلعہ مصیاف سلطان کے حوالے کر دیے۔ چنا نچہ اس کے ساتھ فوجیں بھیجی گئیں (تا کہ وہ اس سے قلعہ حاصل کرلیں) چنانچے قلعہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔

جب سلطان ۱۲۸ھے میں حصن الا کراد پر جملہ کر رہاتھا تو اس موقع پر جُم الدین شعرانی اس کے پاس آیا۔وہ اس وقت بہت بوڑھا ہو چکاتھا (اس نے گزشتہ غلطیوں کی) معذرت پیش کی جسے سلطان نے قبول کرلیا اور اس پراظہار ہمدردی کرتے ہوئے (اساعیلیوں کے قلعوں کی) حکومت اس کے اور ابن الرضائے درمیان تقسیم کردی اور ان دونوں پر ایک لاکھ بیس ہزار در ہم سالانہ ٹیکس مقرر کیا جو انہیں اوا کرنا ہوگا۔

اساعیلی قلعول کی شخیر ۱۲۶ ہیں جب سلطان حسن الا کراد کو فتح کرنے کے بعد وہاں ہے گزرا تو اس نے اس سال شوال کی پندر ہویں تاریخ کو خادم الدین ابن الرضائے قبضے سے علیقہ کا قلعہ چھین لیا اور وہاں اپنی محافظ فوجیں مقرر کر دیں۔ وہاں سے وہ البیرہ کے مقام پرتا تاریوں سے جنگ کرنے کے لئے گیا۔ جب وہ والبی آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اساعیلیوں نے اپنے مقبوضہ قلع بھی اس کے نائب کے حوالے کردیتے ہیں اور انہوں نے ان پر قبضہ کرلیا ہے۔ یوں اساعیلیوں کے تمام قلعے سلطان خاہر کے زیم کی آئے اور وہاں سے ان کی اساعیلی کے لئے گئے۔

تا تاریخ بول کو مزید شکست ای ای میں ابغابی بلاکونے اپنے بڑے جاکم اور برنیل درباری کی قیادت میں الیرہ کی طرف فوجیں روانہ کیں۔ اس فت سلطان دمنق میں موجود خلف فوجیں روانہ کیں۔ اس فت سلطان دمنق میں موجود تقا۔ اس نے مصروشام سے فوجیں بھتے کیں اور دریائے فرات کی طرف فوج کشی کی۔ اس نے آخری حد تک فوجوں کو تیار کر رکھا تھا۔ اب امیر قلاون فوج کے کرآگے بڑھا اور تا تاریوں کے خیموں تک پہنچ کر ان سے جنگ کی جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ تا تاری فلکت کھا گئے اور ان کا سپر سالا رمارا گیا۔ سلطان نے اپنی فوجوں سمیت دریائے فرات کو عبور کیا اور ان کے پاس پہنچ کیا۔ چنا نیجہ وہ فیموں اور ان کے اندر کے تمام ساز وسامان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ البیرہ کے لوگوں نے نکل کران کا تمام ساز و

تا تاری فوج کا سیدسالار) در باری شکست کھا کراپنے بادشاہ البغا کے پاس پہنچا تو بادشاہ اس پر بہت ناراض ہوا اوراس نے اس کی کوئی معذرت قبول نہیں کی ۔

ارمینیہ پرفوج کشی سلطان طاہر نے ۲۷ ہے میں ماہ شعبان میں (ائرمینیہ کے بائے تخت) سیس پرحملہ کرنے کے لئے مصر سے فوج کشی کی اور وہ ماہ رمضان میں دمش پہنچ گیا وہاں سے وہ (سیس پرحملہ کرنے کے لئے) روانہ ہوا۔ اس کی اگل فوجوں کی قارندار کے بیردتھی۔ جب وہ مصیصہ پنچ تو انہوں نے اسے برورشمشیر فتح کرلیا۔ ان کے چیچے سلطان بھی (اپنی فوجوں کے ساتھ) پہنچ گیا۔ سلطان نے البیرہ پرتا تاریوں کے حملوں کے ڈرسے وہاں زبردست محافظ فوج متعین کی اور اس کے بعدوہ تمام فوجوں کو لے کرسیس کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے حسام اللہ بین عنتا فی اور شمیر وہوں کے طرف سے تا تاریوں کے شہروں پرحملہ کرنے کے لئے بھیجا جب شام میں عربوں کے حاکم مہنا ہی عیسی کو تاہ اور ویران کردیا۔

سلطان نے فوجی و ستے و ہاں کے مختلف علاقوں میں جھیجے۔ چنانچیوہ بانیاس اوراد نہ تک پہنچے اور انہوں نے وہاں کی مختلف سمتوں کوروند ڈ الا ۔سلطان بھی در بندالروم تک پہنچا۔ پھروہ مصیصہ لوٹ آیااورا سے جلاڈ الا۔

متبرک مقام کی شخیر اس کے بعد سلطان انطا کیہ گیا اور وہاں قیام کیا یہاں تک گداس نے مال عنیمت کوتشیم کیا۔ پھر
اس نے القصر کی طرف کوچ کیا جوفرنگیوں کا مخصوص متبرک مقام تھا۔ کیونکہ اس کی تغییر کا ان کے سب سے بڑے فہ ہمی پیشوا
نے تھم دیا تھا جوروم (اٹلی) میں رہتا تھا اور جو پوپ کے نام سے موسوم تھا۔ سلطان نے اس (متبرک مقام) کوجھی فتح کیا۔
وہاں اس کی ملاقات صام الدین عنوانی اور مہنا ہی عیسیٰ سے ہوئی جو دریائے فرات کے پیچے حملہ کرکے واپس آ رہے تھے۔
حاکم طرابلس سے معامدہ اسی زمانے میں سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ پرنس سمند بن جیمند حاکم طرابلس فوت ہوگیا ہے۔
لہذا سلطان نے بلیان دوا دار کو بھیجا تا کہ وہ اس کے بیٹوں کے ساتھ مصالحت مطے کرائے (اس نے جاکر) یہ معاملہ طے کرایا
کہاں کے فرزند سالا نہ بیش ہزار دینار اور بیس قیدی بھیجا کریں۔ اس معامدہ کے موقع پر حاکم قبرص بھی موجود تھا۔ جو پرنس
کے فرزند وں کے پاس تعزیت کے لئے آیا ہوا تھا۔ جب دوا دار (مصالحت کرائے) سلطان ظاہر کے پاس آیا تو وہ ماہ
ذوالحم کی چدر ہویں تاریخ کو دشق لوٹ گیا۔

بلا دالروم برتا تاری افتد ار علاء الدین بردانات فیج ارسلان کفرزندوں میں سے غیاف الدین کیسر و پر (افتدار میں) غالب تھا جو بلا دالروم کا حاکم تھا۔ اس وقت تا تاری بلا دالروم (ایشیائے کو چک) کے تمام علاقوں پر غالب آگئے تھے انہوں نے بردانات کی گرائی میں کیسر و کو برائے نام با دشاہ برقر اررکھا تھا اور اپنی طرف سے ان کا ایک حاکم رہتا تھا' جس بہوں نہوں کتاب میں بیاض ہے دتاریخ ابوالفد اءا خبار البشر جلد باصفے ہیں یوں نہوں نہور سلطان وہاں سے لوٹ گیا اور ای سال بتاریخ ہما دی اللہ خرصر پہنیا'۔ (مترجم)

کے پاس تا تاری فوج ہوتی تھی جو ملک کی حفاظت کرتی تھی۔ بیشحہ (کوتوال) کے نام سے موسوم تھی۔ بلا دالروم میں تا تاریوں کا پہلا حاکم بیلوتھا جس نے اس علاقہ کو فتح کیا تھا۔اس کے بعد صمغان یہاں کا حاکم مقرر ہوا۔اس کے بعد تو قواور تد وان مقرر ہوئے وہ دونوں سلطان فلا ہر کے زمانے میں وہاں کی حکومت میں شریک تھے۔ بروانات کتا تاریوں سے بیزار تھا۔ کیونکہ دہ اس پر دست درازی کرتے تھے اوران کا انظام بہت خراب تھا۔

پوشیده خط و کتابت جب سلطان ظاہری حکومت کوم مروشام میں تقویت حاصل ہوئی تو بروانات کوتا تاریوں پر غالب آنے کی امید نظر آئی اور سلطان کی امداد نے گئے ارسلان کے خاندان کی دوبارہ سلطنت قائم ہونے کی توقع ہوئی۔ لہذا اس نے سلطان سے پوشیدہ طور پرخط و کتابت کی (بیکام اس وقت شروع ہواجب کہ) تا تاریوں کے بادشاہ ابعان میں کے سلطان سے پوشیدہ طور پرخط و کتابت کی (بیکام اس وقت شروع ہواجب کہ) تا تاریوں کے بادشاہ اب وقت بروانات البیرہ کی طرف فو جیس ہجی اور سلطان طاہر (ان کے مقابلہ کے لئے) فوجیس لے کروشق سے نکلاتھا۔ اس وقت بروانات نے خط و کتابت کر کے اسے بلوایا تھا۔ جب سلطان جمص میں مقیم تھا تو اس وقت بروانات نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ تا تاریوں کے ساتھ جنگ کرے اس وقت ابغا (تا تاری بادشاہ) نے اسے اپنے پاس طلب کیا تھا۔ مگر اس نے معذرت پیش کی اور پھر بادل ناخواست اس نے کوچ کیا تھا۔

امراء نے اس کے بعد بیلکھا کہ سلطان ظاہر نے بلادالروم کی طرف اس کی ہدایت کے مطابق فوج کشی کی ہے۔
اس نے پیغام بھیج کر ابغا سے امداد طلب کی ۔ چنانچہاس نے امداد کے لئے مخل فو جیس بھیج دیں اور اسے تھم دیا کہ وہ سلطان ظاہر کا مقابلہ کرنے کے لئے لوٹ آئے چنانچہ وہ واپس آگیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ امراء کی ایک جماعت نے سلطان سے خط و کتاب کی تھی اور اسے آئے گئے آمادہ کیا تھا اس پر وہ سب جیران اور پریشان ہوئے اور ان کا مقصد پورانہیں ہوئے۔

تا تاریوں کے بلادالروم میں حکام شام کی سرحدوں پر پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کوان کی خبریں ملیں تو وہ مصرے ماہ رمضان تا تاریوں کے بلادالروم میں حکام شام کی سرحدوں پر پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کوان کی خبریں ملیں تو وہ مصرے ماہ رمضان ۵ کے بھی روانہ ہوا اور براہ راست بلادالروم کا قصد کیا اور دریائے ارزق تک پہنچ گیا۔ وہاں ہے اس نے شمس الدین سنقر اشقر کو (فوج دے کر بھیجا'اس کا مقابلہ تا تاریوں کی اگلی فوج سے ہوا اور اس نے انہیں شکست دے دی۔ پھروہ سلطان کے یاس لوٹ آیا۔

تا تاریوں کا قبل اور گرفتاری: اب (سلطان کی سب فوجیں) روانہ ہوئیں اور بلنشین کے مقام پران کا تا تاریوں سے مقابلہ ہوا۔ اس میں مغل فوجوں کو شکست ہوئی اور امیر قوقو اور آمیر قوقو اور آمیر قوقو اور آمیر قوقو اور مدوان دونوں مارے گئے۔ بردانات اور اس کا بادشاہ کینسر ودونوں بھاگ گئے 'کیونکہ وہ ان ہے الگ تھے۔ مغلوں کے بہت سے سرداز گرفتار ہوئے ان (گرفتار ہونے والوں) میں سلار بن طغرل 'قفچاق اور جاور صی بھی شامل تھے۔ بعد میں

ا بردانات كاصلى نام سليمان ہے اور بردانات لقب ہے۔ ان كى زبان ميں بردانات حاجب (دربان) كو كہتے ہيں۔ (تاريخ ابوالفذ اءاخبارالبشر ج بهصفحہ ۱)مترجم۔

علاء الدين بن معين بردانات بھي گرفار بوااوران مين بہت سے لوگ مارے گئے۔

فتح قیسار بیر بچرسلطان نے قیساریہ کی طرف کوچ کیا اور اسے فتح کرلیا۔ وہاں مقیم ہوکروہ سلطان بردانات کا انظار کرتا رہا۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان وہاں ملاقات کا وقت مقرر تھا اور اس نے تاخیر کی تھی۔ پھر وہاں سے سلطان (اپنے ملک) لوٹ گیا۔

سازش کاعلم تا تاریوں کی شکست کی خبران کے بادشاہ ابغائے پاس بھی پہنچ گئی۔اے اپنے جاسوسوں کے ذریعے میے بھی پینچ گ پید چلا کہ بردانات اور سلطان ظاہر کے درمیان ساز بازتھی۔اسے بردانات کی بیر کت پیندنیس آئی۔وہ اسی وقت محاذ جنگ کامعائند کرنے کے لئے پہنچا۔

قبل عام اسے اس بات پرشک وشبہ ہوا کہ مغل مقتولوں کی لاشیں بکٹرت ہیں۔ ان کے برخلاف روم کی فوجوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا (اس بات سے متاثر ہوکر) اس نے ان کے شہروں میں قبل وغارت کا بازارگرم کر دیا۔ مگران کے بہت سے قلعے نا قابل تسخیر ثابت ہوئے۔ لہٰڈ ااس نے ان کو پناہ وے دی اور پھروہ واپس آگیا۔ اس کے ساتھ بردانات بھی تھا۔

بروانات کافتل سب سے پہلے اس نے اسے قبل کردینے کا ارادہ کیا پھراسے چھوڑ دیا تا کہ وہ ملک کی تفاظت کرے مگر (تا تاری) مقتولوں کی بیویوں نے اس کے دروازے پر چیخنا چلانا شروع کر دیا (انہوں نے بردانات کوفل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیونکہ وہی ان کے شوہروں کے قبل کا سبب بنا) آخر کار بادشاہ نے ان پرترس کھایا اور ایک مخل امیر کو بھیجا اس نے بروانات کوراستے ہی میں قبل کردیا۔

سلطان ظاہر کی وفات : جب سلطان بلستین اور قیساریہ میں تا تاریوں سے جنگ کر کے واپس آرہا تھا تو ماہ محرم ۲ کا چے میں وہ بیار ہوگیا اور اسی مہینہ کے آخر میں فوت ہوگیا۔ اسی وقت بیلیک خرندار سلطنت کانگران تھا۔ اس نے اس کی موت کی خبر کوچھیا کر ذفن کر دیا اور فوج لے کرمصروالی آگیا۔

## بركة سعيدكي بإدشابت

جب وہ قلعہ میں پنجا تو اس نے اوگوں کو اکھا کیا اور برکۃ بن الظاہر کی (بادشاہت کے لئے) ان سے بیعت کرائی اور اس کا لقب سعیدر کھا۔ اس کے قوڑے وصے کے بعد بیلیک خود بھی فوت ہوگیا تو سلطنت کا انظام شس الدین فارقائی کے سیر دہوا۔ کیونکہ جب سلطان ظاہر شام میں تھا تو وہ مصر کا نائب حاکم رہ چکا تھا۔ اس لئے انظام سلطنت ورست رہا۔

امراء کی گرفتاری پھراس نے شس الدین سفر الاشر اور بدرالدین بیسری کوگرفتار کرائیا جوسلطان ظاہر کے بخصوص امراء میں سے تھے۔ ان کے بارے میں اس کے ان گہرے دوستوں نے چغل خوری کی تھی جواس کی حکومت کے ابتدائی دلوں میں اس کے پاس اکھے ہوگئے تھے۔ وہ رذیل قتم کے موالی تھے۔ تا ہم وہ اپنے ارادوں کی تھیل میں ان سے مدد لیتا تھا۔

گرفتاری اور رہائی : جب اس نے ان دونوں امراء کوگرفتار کیا تو اس کے ماموں محمد بین برکہ خال نے اس بات کونالپند

کیا۔اس نے اس کوبھی ان دونوں کے ساتھ قید کر دیا۔ اس بات پراس کی والدہ ناراض ہوگئی تو اس نے ان سب کور ہا کر دیا۔ اس پرتمام امراء کو بدگمانی ہوئی اورانہوں نے اس کوملامت کیا۔اس نے معذرت پیش کر کے حلف اٹھایا۔

چغل خورول کا تسلط: پھراس کے ان گہرے دوستوں نے اسے ٹمس الدین فارقانی کے خلاف بھی پھڑ کا یا جواس کی سلطنت کا نگران تھا۔ چنا نچہ اس نے اسے گرنت کے مقد لردیا اور وہ مقید ہونے کے چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس کے سلطنت کا نگران تھا۔ پہن تھی پھلخوری کی تواسے بجائے اس نے بارے میں بھی پھلخوری کی تواسے بجائے اس نے بارے میں بھی پھلخوری کی تواسے بھی معزول کر کے اس کی بجائے سیف الدولہ کو تک الساقی کو (نگرانی) مقرر کیا جوام پر سیف الدین قلادن کا ہم زلف تھا۔ اوراس کی سالی کا شوہر تھا جو کرمون کی بین تھی۔

اس کا والدتا تاری امیرتھا جوسلطان طاہر کے پاس جلا آیا تھا اور اس کے پاس رہنے لگا تھا۔اس نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح امیر قلادن سے کیا تھا اور دوسری بیٹی کا نکاح کوز بک سے کیا تھا۔

<u>لاشین ربعی کی آمد</u> سیجھ عرصے کے بعد سلطان سعید کے پاس اس کا ایک خاص ملازم لاشین الربھی بھی آیا اور وہ اس کا منظور نظر ہو گیا اس نے امراء کی ضرورتیں پوری کر کے انہیں اپنا طرفدار بنا لیا اور وہ ان پر احسان کرتا رہا جس سے اس کا قدّ ارقائم ہو گیا۔

جب سلطان سعید کی سلطنت مصرین قائم ہوگئ تو اس نے شام جانے کا ارادہ کیا تا کہ وہاں کے نظم ونسق کی دیکھ بھال کر سکے۔ چنانچیاس مقصد کے لئے وہ کے آجے میں دمشق روانہ ہوا' اور وہاں مقیم ہوگیا اور مختلف سمتوں میں اپنی فوجیس جیجیں۔ قلا دن صالحی اور بدرالدین بیسری سیس (ارمینیہ خور دکے پائے تخت) کی طرف (فوجیس لے کر) روانہ ہوئے۔ یہ مشورہ لاشین ربعی اور با دشاہ کے مخصوص گہرے دوستوں نے دیا تھا اور اسے آ مادہ کیا تھا کہ جب وہ واپس آئے تو انہیں گرفتار کرلیا جائے۔

ا تفاق سے بادشاہ کے مخصوص گہرے دوستوں اور اس کے نائب جا کم سیف الدین کوتک کے درمیان نا چاقی ہوگئ بادشاہ کی حمایت کی وجہ سے وہ ان پر بہت ناراض ہوا۔

امراء کی بعناوت ادھریونو جیں روانہ ہوگئیں اور انہوں نے سیس پر مملہ کر کے اسے تباہ و ہرباد کر دیا۔ جب وہ واپس آئ تو نائب حاکم کوتک ان سے ملا اور اس نے انہیں خفیہ طور پربادشاہ کے پوشیدہ ارادوں سے مطلع کر دیا لہٰذایہ فو جیس شہر سے باہر خیمہ زن ہوئیں اور انہوں نے باوشاہ سے ملئے سے انکار کر دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ اپنے نائب کے ساتھ عدل و انصاف کر سے اور اپنے خصوص گہرے دوستوں کی (ب جبا) طرف داری نذکر سے سلطان نے (ان کے مطالبہ کو) نظرانداز کر دیا اور اپنے والد کے موالی کو پوشیدہ طور پر اس بات پر امادہ کیا کہ وہ (کسی طریقہ سے ) انہیں اس کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے جاکر انہیں سلطان کی (سازش اور) اس کے خط سے مطلع کر دیا۔ جس سے وہ مزید پر افرو ختہ ہوئے اور علانہ طور پرباغی ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے ان کے پاس سنٹر اشٹر اور سنٹر قریمتی کو بھیجا۔ تاکہ وہ انہیں سمجھا ئیں 'گر انہوں نے ان دونوں کی بات نہیں مانی۔ پھر اس نے اپنی والدہ دختر برکت خان کو بھیجا 'گر ان (امراء) نے کوئی بات نہیں مانی اور وہ سب قاہرہ کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں ماہ محرم ۸ کے لاجے میں پینچ گئے۔ قاہرہ کے قلعہ میں اس وقت عز الدین ایک افرم صالحی امیر جندار'علاءالدین اقطوان ساقی اور استاد خانہ سیف الدین بلیان موجود تھے۔انہوں نے قاہرہ کے بھا تک ہندکر دیجے اور ان (باغی امراء) کوشہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

قلعہ کا محاصرہ ان (باغی) امراء کی (قلعہ کے امراء سے) خط و کتابت ہوتی رہی اس کے بعد ایک افرم اقطوان لاشین تر کمانی گفت وشنید کے لئے پنچ مگروہ ان پر برافروختہ ہوئے اوروہ گھروں میں گھس گئے اور دوسرے دن فہم سویرے انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا اور ان پر یانی بند کردیا۔

شاہی فوج کی کمی ادھ سلطان سعیدا پی باتی ماندہ فوج کے ساتھ دمشق سے واپس روانہ ہوا تھا تو اس نے عرب بدوؤں کو عطیات و کے رانہیں اپنے لئکر میں شامل کیا گر جب وہ غزہ پہنچا تو عرب بدوفوج بھاگ نگی اور دوسر نے لوگ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب سلطان بلیس کے مقام پر پہنچا تو اسے فوجوں کی کمی گا احساس ہوا' اس لئے اس نے عزالدین ابد مر فاہری کے ساتھ فوج کو ومثق لوٹا دیا۔ اس وقت وہاں کا نائب حاکم اقوش تھا۔ اس نے اسے گرفتار کر کے مہم کے امراء کے پاس بھیج ویا۔ جب سلطان سعید نے بلیس کے قلعہ کی طرف کوج کیا تو سئر اشتر اس سے الگ ہوگیا۔ امراء فوج کے کردوانہ ہوئے تا کہ اسے قلعہ میں واخل ہونے سے روکیس۔ گراللہ تعالی نے گئے بادلوں کا پردہ اس پر ڈال دیا۔ اس لئے وہ اس کی طرف جانے کاراستہ نہیں معلوم کر سے جس کا متیجہ میے ہوا کہ وہ قلعہ کے اندر داخل ہوگیا اور اس نے علم الدین سنجر حنفی کوقید خانے سے رہا کیا تا کہ اس کی مدد حاصل کر سکے۔

سلطان سعید کی برطر فی اس کے بعد سلطان کے مخصوص گہرے دوستوں کی آمدورفت شروع ہوگئی۔ان میں سے پچھ دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے۔اس لئے وہ مجبور ہوا کہ وہ امرائے مصر کے ساتھ نرمی اختیار کرئے اس نے ان امراء کے لئے شام کے تمام علاقے سے دست برداری کا اعلان کیا' گروہ اس قید کرنے پرمصرر ہے آخر کا راس نے ان سے صرف قلعہ الگرک کی حکومت طلب کی ۔اس کے لئے وہ تیار ہوگئے۔

الكرك كا حاكم اس نے ان (امراء) سے اسے بناہ دینے كا طف اٹھوایا اورخود بھی پیرطف اٹھایا كہ وہ ان كے خلاف بغاوت نہيں كرے گا اور نہيں كرے گا اور نہيں كرے گا اور ابنى حمايت كر لئے كسى كوآ ما دہ نہيں كرے گا (اس یقین دہانی كے بعد) (ان امراء نے) اس وقت الكرك بھیج دیا اور وہاں كے نائب حاكم علاء الدین اید كر الفخری كولكھا كہ وہ قلعہ اس كے حوالے كر دیا اور سعید كئے ) حوالے كر دیا ور سعید كئے ) حوالے كر دیا ور سعید كئے ) حوالے كر دیا ور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كی حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے لگا اور اس كے حوالے كر دیا اور سعید الكرك بین رہنے كی اس میں در ہا۔

شلامش کی حکومت (سعید کی برطر فی کے بعد) امراء (مشورہ کے لئے) اکتھے ہوئے انہوں نے امیر قلادن کو بادشاہت پیش کی۔وہ اس کاحق دارتھا مگراس نے اسے قبول نہیں کیا اور مشورہ دیا کہ سلطان ظاہر کے دوسرے فرزند شلامش کو جوآ ٹھ سال کا بچے تھا بادشاہ بنادیا جائے۔ چنانچہ ۸ کا جے میں اسے بادشاہ بنادیا گیااوراس کا لقب بدرالدین رکھا گیا۔ امیر قلادن کا انتظام: امیر قلادن سپه سالارمقرر ہوا۔ آتوش عالم دمشق کا تبادلہ کر کے اسے علب کا عالم بنایا گیا۔ امیر قلادن نے بر ہان الحصری السخادی کو وزیر مقرر کیا۔ اس نے ممالیک صالحیہ کو اکٹھا کر کے ان کی جا گیروں میں اضافہ کیا اور انہیں سلطنت کے اعلی مناصب پرمقرر کیا۔ اس نے ظاہر یہ جماعت کو (جوسلطان ظاہر سے تعلق رکھتی تھی) دور در از بھیج دیا اور انہیں قید خانوں میں ٹھونس دیا تا کہ وہ فقند و فساد ہریانہ کر سکیس۔ جب ان کی سزاکی مدت پوری ہوگئ تو اس نے ان کور ہا کر دیا۔ اس کے بعد (ملک میں امن وا مان ہوگیا) اور اس کے تمام معاملات سلطنت درست ہوگئے۔

منصور قلا دن کی اصلیت امیر قلا دن تنجاق کے ایک قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جو برج اعلیٰ کے نام سے موسوم تھا'وہ علاء الدین اقسنقر کا بلی کا مولیٰ (آزاد کردہ غلام) تھا جوخود ملک صالح نجم الدین ابوب کا مولی تھا۔ جب علاء الدین فوت ہو گیا تو قلادن (براہ راست) ملک صالح کے مولیٰ میں شامل ہوگیا' جن کی بہادری اور وفا داری مشہور تھی۔

امیر قلادن سلطان مظفر قطز کے عہد حکومت میں ظاہر پیرس کے ساتھ مصراؔ یا۔ جب ظاہر بادشاہ ہو گیا تو اس نے اسے مقرب بارگاہ بنایا اور اس کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کئے پھر اس نے اس کے فرزند سعید کے ہاتھ پر اس کے مرنے کے بعد بیعت کی۔

منصور قل ون کی تخت شینی جب امراء سعید سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے برطرف کیا تو وہ امیر قلاون کو بادشاہ مقرر کیا تو امراء نے بھی اس کے اتباع میں بادشاہ بنانا چاہتے تھے گر جب اس نے اس کے بھائی شلامش بن الظاہر کو بادشاہ مقرر کیا تو امراء نے بھی اس کے اتباع میں اس کی موافقت کی۔ اس کے عہد حکومت صرف دو مہینے رہا۔ آخر کا رامیر قلادن نے ان کا مطالبہ شلیم کرلیا۔ چنا نچیان (امراء نے) ماہ جمادی الا وئی ۸ کے اسے میں منصور قلادن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس نے تخت کے مومت پر بیٹھتے ہی عوام کی شکایات کا از الد کیا اور کئی قسم کی منسوخ کیا۔ اس نے امرائے مصر میں عہدوں کو (مناسب طور پر ) تقسیم کیا۔ اس نے علاموں کی ایک جماعت کو ہزاری منصب پر مقرر کیا اور ان کی جا گیروں میں اضافہ کیا۔

حکام کا تقریر: اس نے فوراً عزالدین ایک افرم صالحی کو (قید خانے سے ) رہا کیا اور اسے مصر کا نائب حاکم مقرر کیا۔گر

اس نے استعفاء دے دیا۔ اس لئے اس نے اس کے بچائے اس کے غلام حسام الدین طرفطائی کو نائب مقرر کیا اور علم الدین شخر شجاعی کو سرکاری دفاتر کا افسر اعلی مقرر کیا۔ سلطان قلادن نے بربان الدین سنجاری کو وزارت پر بحال رکھا۔ بعد از ال

اسے معزول کر کے فخر الدین ابراہیم بن لقمان کو وزیر مقرر کیا۔ اس نے عزالدین اید مرفطاہری کو طلب کیا جسے جمال الدین اقوش نے اس وقت گرفار کیا تھا جب کہ سعید نے ملیس سے شام کی فوجوں کو اس کے ساتھ بھیجا تھا جب اسے بیزیوں میں جکڑ کرا ایا گیا تو اس نے اسے مقید رکھا۔

سعید کی بغاوت اور و فات : جب سلطان قلادن بادشاہ ہوا تواس وقت (سابق سلطان) سعید بن ظاہرالکرک میں تھا اس نے مصروشام کے امراء سے خط و کتابت کر کے انہیں بغاوت پر آ مادہ کیا۔سلطان قلادن نے اس عہد تھنی پراہے ملامت کی مگروہ اس سے متاثر نہیں ہوا۔ بلکہ اس نے اپنی فوجیس حسام الدین لاشین جامدار کی قیادت میں قلعہ شوبک کی طرف جیجیں ادر اس نے وہاں جا کر اس پر قبضہ کرلیا۔ لہٰذا سلطان نے نور الدین بیلیک ایدمری کو فوجیس دے کر جیجا و اس نے ماہ ذوالقعدہ ۸ کا چیمیں بیعلاقہ اس سے واپس لے لیا۔اس کے بعد ہی سعیدالکرک میں فوت ہو گیا۔

مسعود خسر و کی یاغی حکومت اس کے بعد الکرک میں امراء کا اجماع اس کے نائب اید کین فخری کی قیادت میں موا۔ اید کین فخری نے اپنا نائب ایدغری حرافی کومقرر کیا اور سعید کے بھائی خسر وکو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور اس کا لقب مسعود مجم الدین رکھا۔اس نے موالی کواپنے او پر مسلط کرلیا۔ چنانچہ وہ بے حساب اور بے انداز ہ مال و دولت خرج کرتے رہے یہاں تک کہانہوں نے الکرک کاوہ تمام ذخیرہ صرف کر دیا جوملک طاہراوربعض امرائے شام نے وہاں جمع کررکھا تھا۔

محاصرہ اور صلح: انہوں نے فوجیں بھیج کرصلیب پر قبضہ کرلیا اورصر خد کا محاصرہ بھی کیا مگر وہ فتح نہیں ہوسکا انہوں نے سنقر اشقر ہے بھی خط و کتابت کی جو باغی ہو گیا تھا۔ لہٰذا سلطان قلادن نے ایبک افرم کی قیادت میں الکرک کےمحاصرہ کے لئے فوجیں جیجیں' چنانچہاس کا سخت محاصرہ کیا گیا۔ آخر کارمسعود نے بید درخواست پیش کی کہ ناصر داؤ دین اعظم نے جس طرح مصالحت کی تھی' اس طرح کاصلح نا مہاس کے ساتھ بھی کیا جائے ۔سلطان نے بیشر طمنظور کر لی اور اس قتم کاصلح نامه ہو گیا۔

مسعود کی حکومت کا خاتمہ مسعود نے دوبارہ بغاوت اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا نائب حاکم علاء الدین ا یوغری حرافی اس کے پاس سے بھاگ کرسلطان کے پاس پہنچ گیا اور اس کی بغاوت کی تقیدیق کی لہذا سلطان نے ۱۸۹ جے میں اپنے نائب حسام الدین طرنطائی کوفو جیس دے کر الکرک کے محاصرہ کے لئے بھیجا۔ فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر کار مسعوداوراس کے بھائی شلامش کو پناہ دے کرالکرک پر قبضہ کرلیا گیا اوران دونوں بھائیوں کوسلطان قلادن کے پاس مصر بھیج دیا گیا۔سلطان نے ان دونوں کی تعظیم و تکریم کی اورانہیں اپنے لڑے کے ساتھ شامل رکھا۔ بیسلسلہ اس کی وفات تک جاری ر ہا۔اس کے بعد اشرف ان وونوں کو لے کر قسطنطنیہ بھا گ گیا۔

سنقر الاشقر كي خود سري شمس الدين سنقر الاشقر جب دمشق كانائب حاكم ہوا تواس نے خود مخارجا كم بننے كاعز م مقمم كر لیا تھا۔اس نے ظاہر ریہ جماعت ہے قلعوں کو چھین لیا تھا اور ان پراپنے حاکم مقرر کر دیئے تھے اور سلطان منصور قلا دن سے بپہ مطالبہ کیا کہ وریش سے لے کروریائے فرات تک کا تمام علاقہ شام کی مملکت میں شامل کر کے اس کے زیر حکومت کرویا جائے اس نے رہی وعویٰ کیا کہ سلطان نے اس کے ساتھ اس بات کا معاہرہ کیا تھا۔

اعلان بغاوت: جب سلطان نے قلعۂ دمثق کا حاکم اپنے مولی (آ زاد کردہ غلام) حیام الدین لاشین صغیر سلحد ارکو ماہ ذ والحجه ٨ ٧٢ ج مين مقرر كيا تؤسنقر نے اس كو بہت ناپيند كيا اور بغاوت كا اعلان كر ديا اور اپنے آپ كو با دشاہ مشہور كيا۔ جب ا ہے قلادن کی تخت نشینی کی خبر ملی تو اس نے اپنی تمایت کے لئے ان سے حلف اٹھوایا اور جس نے حلف نہیں اٹھایا اسے قید کر دیا۔اس کے بعداس نے اپنالقب الکامل رکھا۔ بیتمام کارروائی اس سال کے ماہ ذوالحجہ میں ہوگی۔

اس نے قلعہ کے (شاہی) حاکم لاشین کو گرفتار کرلیا اور سیف الدین کوشای اصلاع اور قلعوں میں اپنی جمایت کے ، لئے حاف (اطاعت) حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔ نیز شام کا وزیرمجدالدین اساعیل بن کسیرات کومقرر کیا اورخودسنقر قلعہ میں رہنے لگا۔ افرم سے ملاقات اس اثناء میں سلطان نے ایبک افرم کونو جیس دے کرالکرک اس وقت بھیجا جب الکرک کا حاکم سعید فوت ہو گیا تھا جب و مغزہ پہنچا تو وہاں بیلیک ایدمری بھی قلعہ شوبک کوفتح کر کے واپس آیا ہوا تھا اور دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ سنقر الاشقر نے انہیں خبر دار کیا اور افرم سے مخاطب ہو کر اس نے سلطان پر الزام لگایا کہ اس نے اسے شام کا واحد تھر ان نہیں بنایا اور قلعہ دمشق اور حلب کی حکومت دوسرے لوگوں کو دے دی (اس ملاقات کے بعد) افرم نے سلطان کوایک خطاکھا، جس کا اس نے جواب دیا اور ہدایت کی کہ افرم اسے ان حرکوں سے بازر کھے۔

مگرسنقر (اپنی حرکتوں ہے) بازنہیں آیا بلکہ اس نے شام کے مختلف علاقوں سے فوج اکٹھی کی اور عرب بدوں کو جمع کر کے قراسنقر القری کی قیادت میں بیفوج غز ہ بھی دی۔افرم اور اس کے ساتھیوں نے اس فوج کا مقابلہ کر کے اسے شکست دی اور ان کے افسروں کی ایک جماعت مقید کر کے سلطان قلادن کے پاس بھیج دی۔سلطان نے انہیں رہا کر کے خلعت عطاکتے۔

سنقر کی شکست جب شکست خوردہ فوجیں دمشق پنجیں توسنتر الاشقر اپنی فوجوں کے ساتھ باہر چرا گاہ میں خیمہ زن ہوا۔
اس نے غزہ میں مقیم امراء کواپی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔اشے میں سلطان نے مصری فوجوں کوعلم الدین سنجر لاشین منصوری اور بدرالدین بکتاش فخری سلحد اری کی قیادت میں روانہ کیا۔وہ فوجیں دمشق کی طرف روانہ ہوئیں۔ دمشق کے قریب ان کا مقابلہ سنقر الاشقر کی فوجوں سے ہوا اور مصری فوج نے سنقر کو ماہ صفر 9 کے برج میں شکست وے دی آتھ برج ھرکر انہوں نے دمشق بنا دیا گیا۔قلعہ دمشق کا نائب حاکم بنا دیا گیا۔قلعہ دمشق کا حاکم سیف الدین سنجر لاشین منصوری کوقید سے رہا کر کے اسے دمشق کا نائب حاکم بنا دیا گیا۔قلعہ دمشق کا طلاع دی گئی۔

شاہِ تا تاریبے خط و کمایت سنقر (شکست کھانے کے بعد) رحبہ پہنچا۔ وہاں کے حاکم نے اس کا مقابلہ کیا تو وہ عیسیٰ بن مہنا کے پاس پہنچ گیا وہاں سے وہ اپنی شکست خور دہ فوجوں کے پاس گیا اور ان سب نے تا تاریوں کے بادشاہ ابغا سے خط وکتابت کی اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شام کو فتح کرلے۔ مگر اس نے یہ بات نہیں مانی۔

شیر ریر قبضه سنقر نے صهون اور شیزر پر قبضه کرلیا۔اس لئے سلطان مصر نے عز الدین افرم کی قیادت میں شیزر کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں جمیجیں جس نے اس کا محاصرہ کرلیا۔

حملہ تا تار کی خبر اس عرصہ میں بیاطلاع ملی کہ تا تاریوں کا بادشاہ ابغا 'سنقر اور ابن مہنا کے ورغلانے ہے شام پرحملہ کرنے والا ہے اور اس نے بلاد الروم کے حاتم صفار کو بھی اس کی مغل فوجوں کے ساتھ طلب کیا ہے اور اپ جینیج بیدوابن طرخان حاکم ماردین اور حاکم سیس کو آذر بائیجان کی سمت سے روانہ کیا ہے اور وہ خود شام کے راستے ہے آر ہا ہے اور اس کی اگلی فوجیں اس کے بھائی منو تھرکی قیادت میں کوچ کر رہی ہیں۔

و تیمن کے خلاف اتحاد جب ایی خبریں لگا تاریخ پخی لکیں توافرم نے شیزر کے مقام سے محاصرہ اٹھا لیا اور سفر اشقر کو دعوت دی کدوہ مل کرمسلمانوں کے دشمن کے خلاف جہا د کرے۔ چنا مچہاس نے یہ دعوت قبول کرلیا اور ابغا ( تا تاری بادشاہ) ہے ترک موالات کر کے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے کے لئے صہون سے روانہ ہوا۔

سلطان کی فوج کشی ادھرسلطان نے مصر میں فوجیں جمع کیں اور شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے مصر میں اپنے فرزند ابوالفتح کو اپنا جائشین بنایا اور اس کی ولی عہدی کا علان کیا۔ چنانچہ اس بارے میں اس کاتحریری فرمان عوام کے سامنے پڑھ کر سایا گیا۔ پھروہ فوجوں کو اکٹھا کر کے ماہ جمادی الاولی 9 ہے لاچے میں روانہ ہوا اور غزہ پہنچ گیا۔

حلب کی مساجد کی نتا ہی ادھرتا تاری فوجیں جب حلب پنچین تو وہاں کے باشندے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اوران کے گھر ویران ہوگئے۔ ان فوجوں نے وہاں پنچی کر گھروں اور مسجدوں کوجلا ڈالا۔ اس نتا ہی کا ذمد دارسیس اورار مینیہ کا حاکم تھا۔ جب انہیں پیز برلی کہ سلطانِ مصرغز ہو بیجی گیا ہے تو وہ بھاگ کراینے وطن واپس چلے گئے۔

حفاظتی فوج کا تقرر سلطان نے مص اور شام کے ساحلی شہروں پر مزید نوجیں متعین کی تا کہ فرنگیوں کے حملے سے ان کی حفاظت ہو سکے اس کے حملے سے ان کی حفاظت ہو سکے اس کے بعد سلطان بھی مصروا پس چلاگیا۔

<u>سنقر کی والیسی</u> سنقر اشقر بھی صہیون چلا گیا۔اب اس کی فوج کے بہت سے افرادا سے چھوڑ کرشام چلے گئے۔اس کے ساتھ صرف خجر دوادار'عو الدین اردین اور وہ امراء باقی رہے جنہوں نے اس کی بغاوت کے وقت اسے شام کے قلعوں پر قبضہ دلایا تھا۔

حصن مرقب ہیں شکست: ان فرنگیوں کو جومرقب کے قلعوں میں سے جب تا تاریوں کے تملہ شام کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے قریبی علاقوں پر قل و غارت شروع کی۔ جب تا تاری شام سے لوٹ گئے تو حصن الا کراد کے حاکم بلیان طباخی نے سلطان سے ان پر تملہ کرنے کی اجازت طلب کی اور (اجازت طنے پر) وہ اپنے قلعوں کی محافظ فوجوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے ترکمان فوجوں کو بھی جمع کر لیا تھا جب وہ مرقب کے قلعہ کے پاس پہنچا تو وہ اس کے نیچے خیمہ زن ہوا اور قلعہ والوں کو مقابلہ کے لئے بلوایا۔ گروہ پہاڑ کے دشوارگز ارراستوں میں پھنس گیا۔ اس وقت ان فرنگیوں نے یک دم تملہ کر کے اسے شکست دے دی 'جس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔

فرنگیول سے سلے ناممہ جب یہ اطلاع سلطان مصرکو پیچی تو وہ ای کے جے آخر میں ان سے جنگ کرنے کے لئے اکلا اور اپنے بجائے اپنے فرزند کو جانشین بنایا جب وہ روحاء کے مقام پر پہنچا تو وہاں فرنگیوں کے ایلجیوں نے اس سے ملا قات کی تا کہ وہ اہل مرقب کے ساتھ مصالحت کر لے (انہوں نے وعدہ کیا کہ) اس کے بدلے میں وہ ان مسلمانوں کوقیہ سے رہا کر دیں گے جو بلیان کے ہمراہ جنگ میں گرفتار ہوئے تھے۔ چنانچہ سلطان نے ماہ محرم میں ان سے شکٹ تامہ کرلیا۔ پھر اس نے بیت الاستبار کے حاکم اور اس کے فرزند سے بھی سلے کی۔ نیز طرابلس کے حاکم سمندین تیمند اور حاکم عکا کے ساتھ بھی ان کے شہروں اساعیلی قلعوں اور نے مفتو حی علاقوں کے بارے میں صلح کے معاہدے کئے ۔ سلطان کی شرا اور پیش کہ سلمانوں کے حکام لاذ قیہ میں مقیم رہیں گے اور وہ کسی قلعہ کے قیدی اور دوسر بے لوگوں کی مدہ نہیں کریں گے اور زنہ وہ کی اجازت نہیں تا تاریوں کے ساتھ سازش کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں سے گزرنے کی اجازت نہیں تا تاریوں کے ساتھ سازش کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں سے گزرنے کی اجازت نہیں تا تاریوں کے ساتھ سازش کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں سے گزرنے کی اجازت نہیں تا تاریوں کے ساتھ سازش کریں گے اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں سے گزرنے کی اجازت نہیں

دیں گے۔سلطان نے ان کے ساتھ بیمعاہدہ گیارہ سال کے لئے کیا تھا۔اوراپنے امراء میں سے بچھلوگوں کوفرنگیوں کے یاس ان سے (اس معاہدہ کے لئے) حلف اٹھوانے کے لئے بھیجا تھا۔

سازشیوں کا قتل : اس عرصے میں سلطان کو بیاطلاع ملی کہ اس کے امراء کی ایک جماعت اسے اچا تک قتل کرنے کی سازش کررہی ہے اور انہوں نے اس (سازش) میں فرنگیوں کو بھی شریک کیا تھا۔ اس کا سرغنہ کوندک تھا۔ چنا تچہ جب وہ بسیان پہنچا تو سلطان نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے انہیں قتل کرا دیا اور جو اس (سازش میں شریک تھے وہ مشتبہ قرار دیئے گئے۔ چنا نچہ وہ سنقر کے یاس صربون پہنچ گئے۔

علاقوں کا تبادلہ و مثل بینی کرسلطان نے قلعہ شیزر کے ماصرہ کے لئے فوجیں بھیجیں آخر کارسلطان اوراشقر کے درمیان قاصدوں کا تبادلہ ہوا اوران شرائط پرصلح ہوئی کہ سنقر اشقر شیزر سے دست بردار ہوجائے گا۔ بشرطیکہ اس کے معاوضہ بیس اسے شغراور بکاس کا علاقہ دیا جائے۔ یہ بھی طے پایا کہ اشقر اپنے قلعوں کی حفاظت کے لئے صرف چے سوسوار کا فوجی دستہ رکھے گا اور وہ ان امراء کو تکال دے گا جواس کے پاس بھاگ کر آئے ہیں۔ جب یہ معاہدہ کمل ہوگیا تو اس کو نا فذکر نے کے لئے فرمان جاری ہوگیا۔

اشتر کے پاس سے سنجر دوادارمصر کے پاس چلا آیا تو سلطان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔سلطان نے شیزر کا حاکم بلیان طباخی کومقرر کیا۔

الكرك كا معاملين اس سے پہلے ملك ظاہر كے فرزند جوالكرك ميں تھے۔سلطان سے بيہ مطالبہ كرر ہے تھے كہ وہ صلح نامه ميں سلطان داؤد كے زمانے كی طرح الكرك كے علاقه برقائع ہوگئے۔سلطان نے ان كے رشتے داروں كو قاہرہ سے بھیجا اور این سلطان داؤد كے زمانے كی طرح الكرك كے علاقه برقاضى تاج الدين الاثيركوان سے حلف اٹھوانے كے لئے بھیجا۔

تا تار پول کا زبر دست جمله ۱۹۰۰ هیم میں تا تار پول نے ہرست سے شام کی طرف فوج کشی کی۔ چنا نچہ تا تار پول کا (بادشاہ) ابغا خود مغلول اور تا تار پول کی فوجول کو لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ رحبہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس کا محاصرہ کر لیا (اس محاصرہ میں) اس کے ساتھ حاکم ماروین بھی شریک تھا۔ اس (بادشاہ) کے بھائی منکو تمر نے بھی شام کی طرف فوج کشی کی ۔ شائی علاقے کا بادشاہ منکو تمر'جو دو دقی خان کی اولا دسے تھا'وہ بھی اپنے پائے تخت سے ابغا بن ہلاکو کی مدد کے لئے شام پر حملہ آور ہوا۔ وہ قسطنطنیہ سے گزرتا ہوا قیساریہ اور تفلیس کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ پھر وہ منکو تمر بن ہلاکو کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مل کراس نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔

اسلامی کشکر کا مقابلہ بلطان مصرد شق ہے مسلمانوں کی فوجوں کولے کرتا تاریوں سے پہلے مصیبیج گیا۔ وہاں اس کے ساتھ سنقر الاشقر بھی امرائے طاہریہ میت شامل ہوگیا۔

استی ہزار کی تا تاری فوج تا تاریوں کے زبردست اشکر میں روم فرنگی ارمن اور کرج اقوام سمیت اسی ہزار سے زائد فوج تھی فرج تھی فرج تھی کے مقام پرمقابلہ ہوا۔ اسلامی صفول کے سیدسالار: سلطان معرکی میمند (دائیں طرف کی فوج) میں حاکم نماۃ محد بن المظفر ۔ نائب حاکم دمثق لاشین سلحد ارتھے۔ عیسیٰ بن مہنا عرب بدوؤں کی قیادت کررہے تھے۔ میسرہ (بائیں طرف کی فوج) میں سنقر الاشقر، ترکمان فوج اور خلام رید کی جماعت اوران کے امراء کے ساتھ شریک تھا۔ قلب (درمیانی صفوں) میں سلطان کا نائب حسام الدین طرفطائی ٔ حاجب رکن الدین اباحی اور فوج کا کثیر حصد اور ممالیک (مصر) شریک تھے۔ سلطان (بذات خود) جہنڈوں کے نیچے اپنے موالی اور مخصوص ملاز مین کے ساتھ شریک جنگ تھا۔

تا تار پول کوشکست: تا تاری فوجیس بھی مختلف دستوں میں منقسم تھیں۔ یہ جنگ پندر ہویں رجب • ۱۳ ہے میں ہوئی۔ جنگ مبر واستقلال کے ساتھ زور وشور کے ساتھ جاری رہی۔ پھر مسلمانوں کا میسر و منتشر ہوگیا اور تا تاریوں نے آن کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد تا تاریوں کا میسر و منتشر ہوا اور ان کی بیر فوجیس پیچے ہے کر اپنے بادشاہ منکوتمر کی طرف جو قلب (درمیانی حصہ) میں تھا 'بھا گیس تو اسے شکست ہوگی اور تا تاری فوج نے بھی مسلمانوں کے میسر ہ کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا۔ چنا نچ جب و وسلطان کے پاس سے گڑر بے تو (انہوں نے بید میکھا کہ) سلطان اپنے مقام پرڈٹا ہوا ہے اور ثابت قدی سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعدر سداورخوراک والے بھی لوٹ آئے۔

تا تا رہوں کا تعاقب اور تا ہی : (تا تاریوں کی شکست کے بعد ) سلطان مصر (قلادن ) خیمہ نشین ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے دشمن کے تعاقب کے لئے کوچ کیا اور ان قلعوں کا قصد کیا جو دریائے فرات کے اطراف میں تھتا کہ دشمن کی فوجوں کو روکا جائے۔ لہٰذا انہوں نے راستہ تبدیل کرلیا اور وہ دریائے فرات کے نامعلوم مقامات میں گھس گئے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ وہ دریا میں ڈوب گئے۔ ان میں سے پچھٹو جسلمیہ کے جنگل بیا بانوں میں سے گزری (اوران میں بھٹک کر) بناہ وہ بر با دہوگئی۔

ابغا كا فرار ابغا (تا تاريون كابادشاه) رحبه كے مقام برتھا 'جب اسے (فوج كى كلست) كى خبر ملى تو وہ بغداد بھاگ كيا۔ تا تارى حكام كى موت اس كے بعد سلطان (قلادن) نے فوجوں كوان كے اصلى شھا توں كی طرف بھيج ديا۔ سنقر الاشقر صهيون چلا گيا۔ ظاہريہ جماعت كے افراد چيچے رہ گئے اور وہ سلطان كے طامى بن گئے۔ اب سلطان دشق آگيا اور يہاں سے اس سال ماہ شعبان كے آخر ميں مصر پہنچا۔

مصر پہنچتے ہی اے اطلاع ملی کہ منکوتمر بن ہلا کو ہمدان میں فوت ہوگیا ہے اور شالی علاقہ کا بادشاہ منکوتمر صرائے میں مرگیا ہے۔لہٰذااس خبر کے بعدا سے فتح کامل حاصل ہوئی۔

شاوتا تاركی ہلاكت ابغابن ہلاكوبھى ا ۱۸ ہے میں فوت ہوگیا۔ اس كی موت كاسب یہ بیان كیا جاتا ہے كہ اس نے اپنے وزیم سالدین ابح یض كو اپنے بھائی منكوتمر كے اچا تك قل كا ملزم قرار دیا۔ تا تاری با دشاہ (ابغا) نے اسے گرفتار كے اس كے بارے میں تحقیقات كرائی توجولینی نے كسی كو پوشیدہ بھیج كر (اس كے كھانے میں) زہر ملوا دیا جس سے وہ مرگیا۔ مغل حاكم كی گرفتارى ابغائے ایک دوسرے مغل حاكم پر بھی اپنے بھائی كی موت كا الزام لگایا جو الجزیرہ كا كوتوال تھا۔

چنانچہوہ (الزام کی خبرین کر) بھاگ گیا۔ جب سلطان قلادن نے ایک فوجی مہم موصل کے علاقے پرجملہ کرنے کے لئے بھیجی اوروہ شخر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے اس نہ کورہ مخل امیر کودیکھا' وہ اسے سلطان کے پاس لے گئے۔اس نے اسے مقید رکھا' اس کے بعداسے رہا کر کے اس کا نام اپنے رجٹر میں درج کرادیا۔ چنانچہوہ تا تاریوں کے بہت سے واقعات بیان کرتا تھا اور کچھوا قعات اس کی روایت سے ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔

حلب کی تنا ہی کا انتقام اس سال سلطان نے دوسری فوجی مہمیں بھی بلا دالروم میں میس (ارمینیہ) کے علاقہ کی طرف بھیجیں۔ کیونکہ ارمنوں نے شہر حلب اور اس کی مساجد کو تباہ کیا تھا۔ لہذاان سے انتقام لینا (ضروری) تھا۔ ان فوجوں نے ان کوشکست کے علاقوں کا صفایا کر دیا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک مقام پر بعض تا تاری حکام کو بھی ویکھا۔ چنا نچے انہوں نے ان کوشکست دے کر بھگا دیا۔ یہ فوجیں بلغار کے پہاڑوں تک بھی پہنچیں اور وہاں سے مال غذیمت حاصل کر کے واپس آ گئیں۔ اس زمانے میں سلطان نے شمس الدین قراسنقر منصوری کو حلب بھیجاتا کہ وہ حلب کے قلعہ اور جامع مسجد کی مرمت کرائے جنہیں تا تاریوں میں سلطان نے شمس الدین قراسنقر منصوری کو حلب بھیجاتا کہ وہ حلب کے قلعہ اور جامع مسجد کی مرمت کرائے جنہیں تا تاریوں نے تباہ کر دیا تھا۔ چنا نچے اس نے ان کی اس طرح تغیر ومرمت کرائی کہ ان کی حالت پہلے سے بہتر ہوگئی۔

نگودار کا اعلان اسلام آبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنا (اسلامی) نام احمد رکھا۔ اس کے اپنجیوں نے تحریری طور پر بیہ ہلاکوحا کم عراق نے اسلام آبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنا (اسلامی) نام احمد رکھا۔ اس کے اپنجیوں نے تحریری طور پر بیہ خبرسلطان مصرکو پہنچائی۔ اپنجیوں کے نام بیر ہیں: (۱) شمس اللہ بن اتا بک (۲) مسعود بن کیکاؤس حاکم بلا دالروم (۳) قطب اللہ بن محمود شیرازی قاضی سیواس (۲) شمس اللہ بن محمد بن الصاحب جوحا کم ماردین کا خاص ملازم تھا۔ اسی (کے اسلام لائے کی خبر) کے خط پر تاریخ جمادی الاولی الراح کے تھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اس (واقعہ) کوکرامت پر محمول سمجھا۔ بہر حال اس خط کا مناسب جواب دیا گیا۔

قودان کا قبولِ اسلام اس کے بعد قودان بن طقان کا ایلی آیا جوایئے بھائی منگوتمر کی موت کے بعد ۲۸۲ھ میں شالی علاقہ کی سلطنت کا بادشاہ ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی بادشاہت اور مسلمان ہونے کی خبر پہنچائی۔ اس نے خلیفہ سے (جومصر میں رہتا تھا) اپنی بادشاہت کی منظور گلب اور اپنے قریبی علاقوں کے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے (اسلامی) جھنڈ احاصل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ چٹانچہ اسے بیسب چیزیں عطاکی گئیں۔

قلعه مرقب کی تسخیر : ۱۸۲ چین منصورین المظفر حاکم حماة ماه شوال میں فوت ہوگیا۔ سلطان قلادن نے اس کے فرزند مظفر کو دہاں کا حاکم مقرر کیا اور اسے اور اس کے رشتہ داروں کے لئے خلعت بھجوائے۔ پھر ۱۸۳ چین ماہ رہ الاوّل میں سلطان قلعہ مرقب کا محاصرہ کرنے کے لئے شام روانہ ہوا۔ کیونکہ وہاں کے لوگوں نے دشمن کی مدد کی تھی۔ چنانچے سلطان نے وہاں پہنچتے ہی اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا رانہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور قلعہ سلطان کے حوالے کردیا۔ اس کے بعد سلطان صہون سے سنقر الاشقر کی آمد کا انتظار کرتارہا مگروہ نہیں آیا تو سلطان مصرچلا آیا۔

قلعه الكرك كي تسخير : (مصريقي كر) سلطان نے اپنے نائب عالم حيام الدين طرنطائي كوالكرك كے محاصرہ كے لئے فوج دے كر بھيجا كيونكه شلامش اور خسر و باغی ہو گئے تھے۔ وہ (فوج لے كر) ١٨٥٨ جديث الكرك پہنچا اور ان كا محاصرہ كرليا۔ آخر کارانہوں نے بناہ طلب کی تو حسام الدین انہیں مصر سلطان کے پاس لے آیا (اور الکرک پر قبضہ کرلیا۔)

سلطان گھوڑے پرسوار ہوکران کی ملاقات کے لئے گیا اوراس نے ان کی بہت تعظیم وکڑیم کی۔مگر جب ان کا چال چلن خراب ہو گیا تو سلطان نے بدگمان ہوکر انہیں قید کر کے قسطنطنیہ جلاوطن کر دیا اور الکرک کا حاکم عز الدین منصوری کومقرر کیا۔اس کے بعد پیرس دویدارکوحاکم مقرر کیا جوا خبار الترک کامؤلف ہے۔

فتح صبہون الفتان نے حمام الدین طرنطائی کو دوبارہ لشکر دے کراس مقصد کے لئے بھیجا کہ وہ صبہون میں سنقر الاشقر کا محاصرہ کرے' کیونکہ وہ بھی باغی ہوگیا تھا اور اس نے سلطان کے شہروں پر جملہ کیا تھا۔ وہ ۲۸ میں صبیون پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب سنقر اور اس کے ساتھیوں نے ہتھیارڈ ال دیچے (اور صیبہون پر قبضہ ہوگیا) تو وہ اسے سلطان کے پاس (مصر) لے آیا اور اسے قلعہ میں تھہر ایا گیا۔ چنانچہ وہ سلطان کے پاس مقیم رہاتا آئکہ سلطان فوت ہوگیا اور اس کے بعد اس کا فرزند اشرف با دشاہ ہوا۔

شاہِ فسطنطنیہ کی وفات ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ فرگی من ہے میں تسطنطنیہ پر قابض ہو گئے اور انہوں نے رومیوں کو شکست دی تھی۔ مینا نیا۔ آخر کارا سے موقع ملاقواس نے رات کے وقت قسلت دی تھی۔ مینا تھا۔ آخر کارا سے موقع ملاقواس نے رات کے وقت قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اور وہاں جوفرنگی تھے انہیں مارڈ الا جوزئدہ بیجے وہ اپنے جہاز وں پر سوار بہوکر بھاگ گئے لہذار ومیوں نے اکتھے ہوکر میخائیل کو اپنا با دشاہ بنالیا اور جو با دشاہ اس سے پہلے تھا وہ مارا گیا۔ سابق شاہ قسطنطنیہ اور شاہ مصر کے ساتھ اور اس کے بعد سلطان قلادن کے ساتھ گہرے تھا ت تھے اور ان میں تحقول کا تباد لہ بھی ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ جب بنو ظاہر کو جلا وطن کیا گیا تو وہ اس با دشاہ کے یاس جائھ ہرے۔

ا ۱۸ چیس میخائیل (شاہ قسطنطنیہ) فوت ہو گیا تواس کا فرزند ماندر بادشاہ ہوا۔وہ راونس کے لقب سے مشہورتھا۔ میخائیل اشکری کے نام ہے بھی مشہورتھااوراس کے بعداس کے فرزند بنوالاشکری کہلاتے تھےاور یہی لوگ آج کل (ابن خلدون کے زمانے تک) قسطنطنیہ کے بادشاہ ہیں۔

نوبہ کے حالات: ۵ کا چیس جب ملک ظاہر حکمران تھا'نوبہ کا بادشاہ (مصر) آیا تواس نے اپنے جینیجے کے خلاف جس کا نام داؤد تھا امداد طلب کی تھی' کیونکہ اس نے اسے شکست دے کراس کے قبضے سے اس کا علاقہ چیس لیا تھا۔ سلطان ظاہر نے امداد دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس عرصے میں داؤد کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا اور سلطنت کی حدود وس جو تی گئیں۔ یہاں تک کہ وہ مصر کے بالائی حصہ (صعید) کی آخری حد تشی اسوان کے قریب تک بھی گئیں۔

واؤد کے خلاف جنگ (بیرحالت دیرکی کرسلطان ظاہر نے اقسفر فارقانی اور ایک افرم کوفوج دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ نوبہ کے (سابق) بادشاہ مرتشکین کوبھی بھیجا۔ جب بیلوگ روانہ ہوئے تو انہوں نے عرب کی فوج کوبھی اپنے ساتھ شامل کرلیا جب وہ راس البخاول پہنچ تو وہ اس علاقے پر قابض ہو گئے اور وہاں کے باشندوں کو پناہ دی۔ جب وہ آگے بڑھے تو ان کابادشاہ داؤ دے مقابلہ ہوا۔ انہوں نے اسے شکست دی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔ مصری فوجوں نے اس کے جمائی بہن اور والدہ کو گرفار فارکرلیا۔ داؤدسوڈ ان کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے حاکم نے جب اسے دی کھا تو اس

نے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دے دی اورائے گرفتار کرلیا۔ بعد میں اسے بیڑیوں میں جکڑ کرسلطان کے پاس بھیج دیا گیا جہاں وہ قلعہ میں مقیدر ہااور وہیں فوت ہوگیا۔

جائز با دشاہ کا تقرید: اب (حقیق بادشاہ) مرتشکین نوبہ کا بادشاہ ہوگیا۔اس کے ذمے بیشرا لطاقیس کہ وہ سالانہ خراج کی مقررہ رقم ادا کرے اور مقررہ تحا کف بھیجا کرے۔ایک شرط بیجی تھی کہ اسوان کے قریبی قلعے خالص سلطان کی ملکیت ہی رہیں گے۔ نیز وہ اپنے بھینیج داؤد اور اس کے تمام ساتھیوں کو اپنے علاقے سے نکال دے گا۔ چنانچہ اس نے بیتمام شرا کط پوری کردیں۔

نو بہ برفوج کشی: اس کے بعد سلطان ظاہر فوت ہو گیااس کی اور اس کے فرزندوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب منصور قلادن بادشاہ ہوا تو اس نے ۲۸۱ج بیس علم الدین ہجر خیاط اور عزالدین کورانی کی قیادت بیس نوبہ کی طرف فوجیس روانہ کیس ان کے ساتھ قوص کا حاکم عزالدین اید مرسیقی بھی شامل تھا۔ اس نے فوج بیس مشہور عرب خاندانوں کے افراد مغرب کے لوگوں اور بنو ہلال کے قبائل کو بھرتی کر لیا تھا۔ مشہور خاندانوں بیس حضرت ابو بکڑ حضرت عمر کی اولا داور شریف شیبان اور کنز الدولہ کی اولا دبھی (فوج بیس) شامل تھی۔ میدفوج دنقلہ بیس مشرقی اور مغربی سرحدوں پرنقل و ترکت کرتی رہی۔ نوبہ کا بادشاہ اس نے مان باور کی بیتما مون تھا جو میرے خیال بیس غالبًا مرتشکین کا بھائی تھا۔ جب اس کی فوج مقابلہ کے لئے بادشاہ اس نے قلست کھائی اور مصری فوج مقابلہ کے لیے پندرہ دن تک تعاقب کرتی رہیں۔

دیگر حالات: اس کے بعد بیتما مون کے بھانج کو حاکم بنا کرفوج مصر واپس چلی گئی (ان کے جانے کے بعد ) بیتما مون دنقلہ آیا اور اس کے اس علاقہ کا اقتد ارسنجال لیا۔ اس کا بھانجامصر بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلطان (قلاون) سے فریاد کی تو سلطان نے اس کی مدد کے لئے عز الدین ایک افرم کوفوج دے کر بھیجا اس کے ساتھ تین فوجی افسر تھے اور قوص کا حاکم عز الدین بھی ان کے ہمراہ تھا۔ پیفوج کشی ۱۸۸۸ھے میں ہوئی۔

نوبہ کا وہ بادشاہ اسوان ہی میں فوت ہو گیا تھا اور وہیں مدفون ہوا۔ تو اس کا نائب فریا دری کے لئے سلطان کے پاس آیا تو سلطان نے اس کے ساتھ مرتشکین کے بھتے داؤ دکو بھیجا' جوقلعہ مصر میں اسپر تھا۔ جرنیس نے فوجوں کے سامنے پیش قدمی کی' تو بیتما مون بھاگر کر دریائے نیل کے وسط میں ایک ایسے جزیرہ میں جاکر پناہ گزین ہوا جو دنقلہ سے پندرہ مرحلہ کے فاصلے پر تھا۔ جزیرہ کے قریب اس کٹر ت سے پھر تھے کہ وہاں تک کشتوں کا پنچنا بہت مشکل تھا۔ بیتما مون وہاں سے نکل کر البواب میں پناہ گزین ہوگی (البی صورت میں) اس کے ساتھی بھی لوٹ کے اور فوجیں بھی دنقلہ واپس آگئیں۔ اور انہوں نے داؤ دکو جاکم بنایا اور پھر ۹ ۱۸ ہے میں مصراوٹ گئیں۔ فوج کشی کی (اس مہم میں) انہیں نو مہینے صرف ہوئے۔ وہاں وہ داؤ د

جب فوج مصروا پس چلی گئی تو بیتما مون دنقلہ واپس آ گیا۔اس نے داؤد کے (مقرر کردہ حاکم) کوتل کر کے اس افسر کو جو کہ وہاں موجود تھا سلطان کے پاس بجوایا تا کہ وہ سلطان کے ساتھ اس کی مصالحت کرا دے (اس نے دعدہ کیا کہ) وہ اس کے بدلے میں مقرر کردہ محصول ادا کرتا رہے گا۔ سلطان نے اس کی یہ تجویز منظور کرلی اور وہ

ا ہے علاقے کا حاکم بحال ہو گیا۔

## طرابلس کے حالات

وہ فرنگی جوطرابلس میں مقیم تھے بار بارعہد فکنی کرتے رہے اور مختلف سمتوں میں حملہ کرتے رہے تھے۔ اس لئے سلطان مصر نے مصروشام کی فوجوں کو اکٹھا کیا اور ان کی خامیوں کو دور کیا۔ اس نے محاصرہ کے (جدید) آلات بھی تیار کئے وہاں وہ دو ماہ محرم ۱۸۸ھے میں فوج لے کر پہنچا اور اس شہر کا محاصرہ کرکے وہاں مجانیق نصب کرا دیئے۔ چونتیس دن تک محاصرہ کرنے کے بعد سلطان نے طرابلس کو ہز ورشمشیر فتح کر لیا اور وہاں قتل عام کرایا۔

طرابلس کی نتاہی: بعض فرنگی جان بچانے کے لئے جنگی کشتیوں میں سوار ہوئے مگر باد مخالف نے پھر انہیں ساحل پر پہنچا دیا 'جہاں انہیں یا توقل کردیا گیایا گرفتار کرلیا گیا۔ بادشاہ مصر نے طرابلس شہر کو تباہ اور دریان کرنے کا بھم دیا۔ چنانچہا سے نذر آتش کر کے تباہ وہر باد کردیا گیا۔ سلطان نے اس شہر سے متعلق جس قدر قلعے تصان سب کو فتح کرلیا۔ پھر سلطان نے محافظ فوجیں اور اپنا حاکم حصن الا کراد میں مقرر کیا اور ایک اور قلعہ تھیر کرایا 'تا کہ وہاں اس کا حاکم اور محافظ فوجیں رہ سکیں۔ اس کا نام بھی طرابلس رکھا گیا جو آج تک (تا بجہدا بن خلدون) موجود ہے۔

فتح طرابلس کی تاریخ اس شہر (طرابلس) کی تاریخ (اسلامی) فقوحات کے زمانے سے بیہ ہے کہ جب امیر معاویہ عضرت عثان کے عہد خلافت میں شام کے حاکم تھے تو انہوں نے طرابلس فتح کرنے کے لئے سفیان بن محصف آلا زوی کو (فوج دے کر) بھیجا۔ انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بالقابل ایک اور قلعہ تغییر کرلیا۔ وہاں کے باشند بے محاصرہ سے نگ آ کروہاں سے بحری کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ گئے (یوں بیشہر فتح ہو گیا تو) سفیان بن محصف نے حضرت معاویہ وہاں سرحدوں کی حفاظت کے لئے ہر سال فو جیس بھیجا میں وہ سے تھے۔

رومی یا دری کا مرکز خلیفه عبدالملک بن مروان (کے عبد خلافت میں) اس کے پاس روم کا ایک بڑا پا دری آیا۔ اس نے خلیفہ سے اجازت طلب کی کدوہ اسے آباد کر کے وہاں رہے گا اور اس کے عض وہ (سالانہ) خراج اداکر تارہے گا۔ خلیفہ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہوہ کچھ عرصہ (طرابلس میں) رہا۔ پھر وہاں کے مسلمانوں سے غداری کرکے بلاوروم روانہ ہوا۔ گرمسلمانوں کے جنگی جہازوں نے اسے سمندرہی میں گرفتار کرلیا (اور خلیفہ کے پاس بھیج ویا) خلیفہ عبد الملک یا ولید بین مسلمانوں کے قضہ میں رہا۔

طرابلس کے مختلف حکام بہاں کے عکام دمشق ہی سے مقرر ہوکر آتے تھے گر جب فاطمیوں کی حکومت قائم ہوگئ تو انہوں نے پہال مستقل حکام مقرر کئے چنانچہ پہلے یہاں کا حاکم امان الخادم مقرر ہوا۔ پھر (بالتر تیب) سرالعادلة 'ابوالسعادة علی بن عبدالرحمٰن نزال مختار الدولہ بن نزال یہاں کے حکام مقرر ہوتے رہے۔ بیسب فاطمی حکام کے ارکان سلطنت سے تھے۔ بنوعما رکی حکومت: پھریہاں کا قاضی امین الدولہ ابوطالب حسن بن عمارخود مختار حاکم ہوگیا۔وہ ۲۸سے بیل فوت ہوا۔وہ شیعوں کا بہت بڑاعالم اور فقیہ تھا اور اس نے وہ کتاب تصنیف کی ہے جوخراب الدولہ ابن مقربین کمود کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی ابوالحسن بن مجمہ بن عمار خاکم ہوا۔ اس کا لقب جلال الدین تھا۔

فرنگیوں کا محاصرہ ۲۹۳ ہے میں فرنگیوں کا ایک حاکم خبیل جس کا نام میست تھا، فوت ہو گیا۔ خبیل ایک شہر کا نام بھی ہے۔ جو اس کے نام پرموسوم ہو گیا۔ خبیل اس (طرابلس) کا طویل عرصہ تک محاصرہ کرتا رہا تھا (اس کا حاکم) این عمار اس کی حفاظت کرنے سے عاجز آگیا تھا۔ اس کے وہ عراق کے سلحوتی محمد بن فلک شاہ کے پاس امداد حاصل کرنے کے لئے پہنچا۔ اس نے اپنے بچازاد بھائی المناقب کوطرابلس میں اپنا جانشین بنایا۔ اس کے ساتھ سعد الدولہ فتیان بن الاعز بھی تھا، جے ابوالمناقب نے قبل کر دیا اور اس نے افضل بن امیر الجوش کی اطاعت قبول کر لی جو اس زمانے میں فاطمی خلفاء کا خود مختار حاکم تھا۔

صجیل ( فرنگی حاکم ) طرابلس کے محاصرہ کے دوران ہی مرگیا تھااوراس کے بجائے فرنگیوں کا ایک افسرسر دانی ان کا "

حامم مقرر بوا\_

فاظمی حکام کا تسلط: (فاظمی سیہ سالار) افضل نے طرابلس پر اپنا عائم مقرر کر کے بھیجا۔ گروہ دیمُن کا مقابلہ کرنے کے بچائے مال ودولت سمیٹنے میں مشخول رہا۔ افضل کواس کے بارے میں پینج ملی کہ وہ خود مختار بننا چاہتا ہے گراس نے اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے اہل شہر کوا پنا مخالف بنالیا تھا۔ لہٰذا افضل نے دوسرا حاتم اس کے بجائے بھیجا اورامداد کے لئے مصر سے جنگی جہاز بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد شہر کے ارباب اقتد ارکوگر فنار کرلیا گیا اور فخر الملک بن محارکے باقی ماندہ اہل وعیال کوگر فنار کر کے مصر بھیج دیا گیا۔

ا بن عمار کی ناکامی: فخر الملک بن عمار (جوسلجو تی بادشاہ کے پاس امداد کے لئے گیا تھا) ان کی امداد سے مایوس ہوکر واپس آگیا۔ کیونکہ وہ باہمی خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔وہ ۲ دی چے میں دمشق واپس آیا اور (وہاں کے حاکم ) طبعتہ گین اتا بک کے پاس تھرا۔

طرابلس کے فرنگی حکام: (فرنگی حکام) سردانی نے سات سال کے حاصرہ کے بعد طرابلس کو فتح کرلیا۔ لہذا ضجیل کے فرزند نے بورپ نے آ کر طرابلس پر بقضہ کرلیا اور طرابلس کا شہراس کی سلطنت ہیں تمیں سال تک شامل رہا۔ پھر پچھ فرنگی افسروں نے اس کے خلاف بعناوت کی اور پھر سامور نے اسے آل کر دیا اور اس کے بعد طرابلس کا (فرنگی) حاکم القوش بطرار ہوگیا۔ جب اتا بک زنگی حاکم موصل اور بیت المقدس کے فرنگی بادشاہ کے درمیان جنگ ہوئی اور اس میں فرنگیوں گوشکست ہوئی تو اس جنگ ہوئی اور اس میں فرنگیوں گوشکست ہوئی تو اس جنگ میں القوش (حاکم طرابلس) گرفتار ہوگیا۔

فرنگی بادشاہ جان بچا کرتغریب کے قلعہ کی طرف بھاگ گیا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ زنگی نے اس کا محاصرہ کیا۔ آخر کا رفریقین نے اس پرمصالحت کی کہوہ تغریب حوالے کردے گا اور زنگی ان قیدیوں کورہا کرے جو جنگ میں گرفتار ہوئے تھے (اس صلح کی روسے القوش بھی رہا ہو گیا) اور وہ طرابلس واپس چلا گیا' اور وہاں کافی عرصہ تک حکومت کرتا رہا کہ (اچانک) اساعیلیفرقہ کے کھافرادنے اسے تل کردیا۔

اس کے بعد رہند طرابلس کا اس وقت حاکم مقرر ہوا' جب کہ وہ ابھی بچہ تھا۔ وہ فرنگی فوجوں کے ساتھ 200 ھے میں جنگ حارم میں شریک تھا جس میں ملک عاول نے فرنگیوں کو شکست دی تھی اوراس جنگ میں رہند گرفتار ہوا تھا اور وہ بہت میں جنگ حارم میں شریک تھا جس میں ملک عاول نے فرنگیوں کو شکست دی تھی اوراس جنگ میں رہند گرفتار ہوا تھا اور وہ طرابلس کی حکومت اس کے اور اس کی اولا د کے پاس رہی۔ تا آ تک سلطان منصور قلا دن نے ۱۸۸ ہے میں طرابلس کو فتح کرلیا۔

ہمینال اور دارالعلوم کا قیام: سلطان منصور قلادن نے بیم مم ارادہ کرلیاتھا کہ وہ قاہرہ میں ایک ہمیتال قائم کرے گا۔ اس نے اس مقصد کے لئے بہت ہے مقامات کا معائنہ کیا۔ آخر کا رائے فاطمی خلفاء کے محلوں میں ہے دو محلوں کے قریب الدارالقطبیہ کا مقام پند آیا اور اس نے وہاں ہمیتال قائم کرنے کا فیصہ کیا۔ اس نے اصل حویلی کو ہمیتال کے لئے مقرر کیا اور اس کے سامنے اس نے علوم وفنون کی تعلیم کے لئے اعلیٰ درس گاہ اور اپنے لئے ایک مقبرہ کی تعمیر تجویز کی۔ ان سب کی تعمیر محمل اس نے مام الدین شجاع کی ومقرر کیا۔ چنا نچہ اس نے بہت جلد میتمام عمار تیں تعمیر کرادیں اور میا کہ جے میں کمل موشئیں۔ سلطان نے ان کے اخراجات کے لئے مصروشام کی بہت کی جائیدا دیں اور اراضی وقف کیں۔

وقف کر دینے کا اعلان: (جب بہتال کمل ہو گیا تو) ایک مقررہ دن کے موقع پروہ بہتال پنچا اور ایک طبی شربت کا بیالہ پی کر کہا '' میں نے بیر بہتال اپنے اور اپنے سے کمتر (ہرخاص وعام) مخلوق کے لئے وقف کردیا ہے'۔ چنانچہ بیہ بہتال اس کی نہایت عمدہ یا دگار ہے۔

ع کا بر فوج کشی سلطان منصور قلادن نے اپنے فرزندعلاءالدین کواپناولی عہد بنایا تھا اوراس کالقب الصالح رکھا تھا' مگروہ ۱۸۷ جی میں فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کے بجائے دوسر نے فرزند خلیل کو ولی عہد بنایا۔اس عرصہ میں ع کا کے فرنگیوں نے بغاوت کی اور انہوں نے گردونواح کے (مسلمانوں کے) علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیئے تھے اسی زمانے میں وہاں سے (مسلمان) تا جروں کا ایک قافلہ رومی اور ترک غلاموں کو لے کرگزرا۔ وہ بیغلام سلطان کے لئے لے جارہے تھے کہ استے میں فرنگیوں نے انہیں لوٹ لیا اور گرفار کرلیا۔

قلاون منصور کی وفات: (پیفهرس کر) سلطان نے آن ہے جنگ کرنے کے مصم ارادہ کرلیا اور عیدالفطر کے بعد اس منصور کی وفات الدین سیف اور علم اللہ کے اسلام کی اسلام کی اللہ کی سیف اور علم اللہ کے اسلام کی اللہ کی سیف اور علم اللہ کی شروع کی اللہ کی سیف اور علم اللہ کی دریر تھے (وہاں پہنچ کر) وہ شہر کے باہر خیمہ زن ہوا کہ اچا تک وہ بیار ہوگیا لہٰذا اسے اپنے کل پہنچایا گیا۔ وہاں اس کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ ماہ ذوالقعدہ ۱۹ ۱۸ ہے میں فوت ہوگیا۔

#### ېاپ:سوم

## منصور قلادن کے جانشین

خلیل اشرف کی حکومت (اس کی وفات کے بعد)اس کے فرزند خلیل کے ہاتھ پر بیعت لی گئی اوراس کا لقب اشرف رکھا گیا۔ اس وقت حیام الدین طرنطائی منصور کا نائب تھا۔ خلیل نے اسے اس عہدہ پر برقر اررکھا اور اس کے ساتھ زین الدین سیف کو آستانہ عالیہ کی نیابت میں شریک کیا۔ اس نے علم الدین شجاعی کو بھی وزیر برقر اررکھا۔ بدر الدین بیدو (بدستور)اس کا وزیر مالیات رہا اورعز الدین ایبک خز انہ دارتھا۔

حکام کا تقریر اس وقت حیام الدین لاشین سلحد اردمش کا حاکم تھا اورشمس الدین قر استقر جو کندار حلب کا نائب حاکم تھا۔ خلیل نے دونوں کو برقر اررکھا۔ اس نے اپنے والد کے مقر رکر دہ جتنے حکام تھے' انہیں فی الحال برقر اررکھا۔ تاہم اس نے تھوڑے دنوں کے بعد اپنے نائب حیام الدین طرنطانی کو گرفتار کر کے قبل کرا دیا اور اس کی جمع کر دہ تمام مال و دولت کو ضبط کرلیا۔ وہ اپنی دولت کو چھپایا کرتا تھا۔ کم از کم اس کے پاس چھلا کھ دینار تھے' جوسب کے سب اس کے شاہی خزانہ میں جمع کرا دیئے گئے تھے۔

نٹے وزیرِ کا تقریب بدرالدین متقل طور پراس کا نائب مقرر ہو گیا تھا۔ خلیل نے محد بن عثان بن سلعوس کو تجاز سے بلوا کراسے وزیرِ مقرر کیا۔ وہ اس سے پہلے شام کا ایک تاجر تھا۔ اس کے والد کے عہد میں وہ اس کا مقرب بارگاہ ہو گیا تھا اور اس کی اچھی خدمت کی تھی۔ لہٰذا اس نے اسے اپنی شام کی جا گیروں کا منتظم بنا دیا۔ جہاں رہ کر اس نے بہت رقم وصول کر کے دی۔ اب اسے مصر کے دفتر کا نگران مقرر کیا گیا۔ یہاں آ کر اس نے بہت مظالم برپا کئے ، جس کی اطلاع سلطان کے نائب طرنطائی تک پہنچی تو سلطان نے اس کی دولت ضبط کرلی اور اسے ہزادے کر اسے شام کی طرف جلاوطن کردیا۔

محد بن عثان نے ای سال کے کیا تھا (اوروہ تجازیس مقیم تھا)۔ جب خلیل انٹرف تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا کا م پہلا کا م بیر کیا کہ اسے بلوا بھیجا اور اسے وزیر مقرر کیا۔ یہاں آتے ہی اس نے بہت انٹر ورسوخ حاصل کر لیا۔ وہ خواص کا کا م کرتا تھا اور عوام الناس سے الگ تصلگ رہتا تھا۔

خلیل اشرف نے مٹس الدین سنقر کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔اس نے اپنے نائب السلطنت طرنطائی کے ساتھ عز الدین سیف کو بھی گرفتار کیا تھا کیونکہ اسے بیا طلاع ملی تھی کہ وہ طرنطائی کے ساتھ مل کراس کے خلاف سازش کر رہاہے مگر جب اس کی بے گنا ہی ثابت ہوئی تو اس نے اسے رہا کردیا۔ عکا کا محاصرہ (انظام سلطنت درست کرنے کے بعد طلیل اشرف نے 19 پھیں عکا کے عاصرہ کا قصد کیا تا کہ اپنے والد کی فوجی مہم کی تحکیل کرے۔ چنا نچہ اس نے فوجوں کو تیار کیا اور اہل شام کو دعوت جہا ددی۔ وہ قاہرہ سے فوج کشی کر کے تیز رفتاری کے ساتھ براہ راست عکا پہنچا۔ شام کے حکام اور حاکم جماۃ مظفر بن منصور (فوج لے کر) اس کے پاس عکا پہنچا۔ محاصرہ کے بعد قلعہ پر بجانی (قلع شکن آلات) سے حملہ کیا گیا ، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ قلعہ کی گئی بر جیال ٹوٹ گئیں جہاں سے فوجیوں نے گھنے کی کوشش کی تر جیال ٹوٹ گئیں جہاں سے فوجیوں نے گھنے کی کوشش کی تو دشمن نے ان پر تیرا ندازی کی۔ تاہم انہوں نے مٹی سے خندق کو بھرنے کی کوشش کی 'بہال تک کہ اسے پاٹ دیا۔ شکتہ برجیوں کو زمین کے برابر ہموار کر دیا اور اسی سے شہر میں گئی گئی کر جوابھی تک قائم تھے۔ قتل و غارت کی ۔ شکست خوردہ اور بچ کچھے دشمن سیاہی ان بڑے برجوں میں پناہ گزین ہوئے جوابھی تک قائم تھے۔ اس لئے دس دن تک ان کا بھی محاصرہ کر کے مسلمان سیاہی ان میں بھی گھس گئے اور انہیں تہ تیج کیا۔

فنج عظیم عکام 19 جے میں فتح ہوا۔ بیشہر فرنگی کفار کے قبضے میں ایک سونتین سال تک رہا۔ کیونکہ فرنگیوں نے سلطان صلاح الدین کے قبضے سے اے 200 جے میں حاصل کیا تھا۔

فرنگی شہروں کی نتاہی سلطان خلیل اشرف کے علم سے عطا کا شہرتاہ و ہرباد کر دیا گیا جب اس کی خبرصور 'صیدا 'صقلیہ اور حیفا کے فرنگیوں کو ملی تو وہ ان شہروں کو ویران چھوڑ کر بھاگ گئے۔سلطان جب ان شہروں میں سے گزرا تو اس کے علم کے مطابق بیتمام (فرنگی) شہر برباد کر دیئے گئے۔ پھر سلطان دشق روانہ ہوگیا۔

سلطان نے رائے میں حسام الدین لاشین حاکم دمثق کو پکڑلیا۔ کیونگداس کے شیطان (مخبروں) نے اسے اطلاع دی تھی کہ سلطان اسے اچا تک قبل کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ فرار ہونے کے لئے سوار ہو گیا۔ اس کے تعاقب میں علم الدین سنجر شجاعی گیا تھا۔

پھر سلطان بیروت گیااورائے فتح کرلیا۔سلطان الکرک کے پاس سے بھی گزراتو وہاں کے نائب حاکم رکن الدین بیرس دوا دار نے جومؤرخ بھی تھا۔اپنااستعفیٰ پیش کیالہٰذاسلطان نے اس کے بجائے جمال الدین اقسز اشر فی کوالکرک کا حاکم مقرر کیا۔

جب سلطان قاہرہ والی آیا تواس نے سلطان طاہر کے دونوں فرزندوں شلامش اور خسر وکواسکندریہ کے قید خائے سے رہا کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا۔ جہاں پہنچنے کے بعد شلامش فوت ہو گیا۔ سلطان نے حسام الدین لاشین منصوری اور شمس الدین سنٹر الاشتر کو بھی جیل خانے سے رہا کر دیا۔ علم الدین سنجار نائب حاکم دشق کو گرفنا رکر کے پہلے سے مصر بھیج کر مقید کر دیا گیا تھا۔

سلطان نے بیتھم دیا کہ قلعہ کے اوپر کے شانشینوں کو جس قدرممکن ہوزیا دہ سے زیادہ وسیج اور بلند کیا جائے اور اس کے سامنے جشن اور عید کے دنوں میں سلطان کے جلوس کے لئے ایک گنبر تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ میدان اور گھوڑوں کے بازار کے قریب ایسی عمارت تعمیر کی گئی۔

فتح قلعة الروم الطان خليل اشرف في جب صام الدين لاشين كوچيور ديا تفاتوان كوشام كے حاكم كے عهدے پر بحال

کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اوا بھی میں اپنی فوج لے کرشام روانہ ہوا۔ دمش چینچے کے بعد وہ حلب پہنچا اور وہاں ہے اس نے تعدد الروم کی طرف فوج کشی کی اور اس سال کے جمادی الاولی میں اس نے اس کا محاصرہ کرلیا اور تیس دن تک محاصرہ کرنے کے بعد قلعہ کو تباہ و ہر باوکر دیا کے بعد سلطان نے اس قلعہ کو برورشمشیر فتح کرلیا اور وہاں کی منتشر فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد قلعہ کو تباہ و ہر باوکر دیا اور وہاں بطرک الارض کو قیدی بنالیا۔

صلب كا نیا حاكم: پھروہاں سے واپس آ كرسلطان نے ماہ شعبان ميں حلب ميں قيام كيا اور قراسفر ظاہرى كے بجائے حلب كانائب حاكم سيف الدين طباقى كو بنايا۔ كيونكه سلطان نے قراسفر كومما لك كاسر دار بنا ديا تھا۔

<u>اشیمن کی دو بارہ گرفتاری</u>: دہاں سے سلطان دمشق پہنچا اور عیدالفطر منائی (شام کے حاکم) لاشین کو بدگمائی ہوئی تو وہ عیدالفطر کی رات کو دہاں سے بھاگ گیا۔سلطان نے اس کے تعاقب میں سوار بھجوائے تو کسی عرب بدونے اپنے قبیلے میں (سے گزرتے ہوئے) اسے بکڑلیا اور اسے لے کر سلطان کے پاس آیا۔سلطان نے اس کو بیڑیوں میں جکڑ کرقا ہرہ بھجوا دیا اور دمشق کا حاکم عزالدین ایک جمیدی کو علم الدین سنجر شجاعی کے بجائے مقرر کیا۔

سلطان کا نیامشیر جب سلطان مصروایس آیا تواس نے علم الدین شجاعی کور ہاکر دیا مگروہ رہائی کے ایک سال بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے سنقر اشتر کوگرفتار کر کے قبل کرا دیا۔ سلطان کے نائب بیدوکو جب لاشین کی ہے گناہی معلوم ہوئی تو اسے رہاکر دیا۔ ایک مہینے کے بعد الا ثیر فوت ہوگیا' اس کے منصب پر اس کے فرزند تما دالدین ابوب کومقرر کیا گیا۔ ابوب کوسلطان منصور نے اپنی حکومت کے آغاز میں مقید کر دیا تھا۔ مگر سلطان خلیل اشرف نے اسے اس سال رہاکر دیا تھا۔ بول وہ تیرہ سال تک قید میں رہا

..... مگراب سلطان اشرف نے رہا کر کے اسے اپنی ہمنشنی اور مشورہ کے لئے مخصوص کرلیا۔

میر منتی کی وفات: (اس سال) سلطان کے میر منتی اور پرائیویٹ سیرٹری قاضی فتح الدین محمد بن عبداللہ بن عبدالظاہر فوت ہو گیا۔اس کا سلطان اور اس کے بجائے فتح الدین احمد بن افوت ہو گیا۔اس کا سلطان نے اس کے بجائے فتح الدین احمد بن الاثیر طلی کو (اس منصب کے لئے) مقرر کیا۔ابن عبدالظاہر کا فرز ندعلاء الدین علی تھا۔سلطان نے اس کے ساتھ بھی نوازش کی اورائے بھی منشیوں میں ملازم رکھ لیا۔

نَا تَبِ السلطنت سے بدگمانی : بعدازاں جب سلطان مصرکے بالاتی حصہ (صعید) میں سیروشکار کے لئے گیا تو اس نے بیدونا ئب السلطنت کو دارالخلافہ کے انظام کے لئے اپنا جانشین مقرر کیا گرجب وہ قوص پہنچا تو ابن اسلموس نے اسے پوشیدہ طور پر بیاطلاع پہنچائی کہ بیدو (نائب حاکم) نے مصرکے بالائی حصہ (صعید) میں بے شارزری اراضی اپنے قبضہ میں کردگی ہے۔ چنانچہ وہاں جا کرسلطان نے ان کا معائنہ کیا اور جب ان اراضی کی کثرت کو (بری طرح) محسوں کیا تو وہ بیدو سے بدگمان ہوگیا۔ جب سلطان اشرف مصروا پس آیا تو اس نے اس سے اس کی کچھ جا گیریں واپس لے لیس۔ اس وقت سے بیدو کے بارے میں اسے شک وشہدر ہے لگا تھا اس لئے بیدو نے خیموں اور عمرہ مویشیوں کے تخفے سلطان کو پیش کئے۔

شاہ ارمن سے مصالحت الواج میں سلطان نے شام کے سفر کی تیاری کی اور بیدوکولئکر دے کر پہلے بھیج ویا اورخود الکرک پہنچا اور وہاں کے حالات درست کر کے شام پہنچا۔ وہاں ارمینیہ اورسیس کے حاکم کے اپلچی نے اس سے ملاقات کی اور اس کی طرف سے مصالحت کا اظہار کیا۔ اس مقصد کے لئے وہ تھا، مرحش اور تل حمدون کے قلعے (سلطان کے ) حوالے کرنے کے لئے تیارتھا۔ چنا نچے سلطان نے مصالحت کر لی اور ان (فدکورہ بالا) قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ یہ قلعے حلب کی اراضی کے راستوں کے موڑ پر واقع تھے تھا کا قلعہ تو مسلمانوں کا تھا مگر جب ہلاکو نے حلب کو فتح کیا تو یہ قلعہ شاہ ارمن وسیس کو فروخت کر دیا تھا۔

پھرسلطان اس سال کے ماہ رجب میں جمع پہنچا۔اس کے ساتھ حاکم جماۃ مظفر بھی تھا سلطان نے سلمیہ میں قیام کیا۔ وہاں اس سے عرب قبائل کے سردار مہنا بن عیسیٰ نے ملاقات کی ۔سلطان نے اسے اور اس کے دونوں بھائیوں محمد وفضل اور اس کے فرزند موئی کو گرفتار کر کے لاشین کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ وہاں سے وہ مصر بھیجے گئے اور وہاں وہ سب قید میں رہے۔سلطان نے ان کے بجائے عرب قبائل پر محمد بن انی بکر بن علی بن جدیلہ کو حاکم مقرر کیا۔

جب سلطان ممص میں تھا تو اس نے الکرک کے نائب حاکم کو بیہ ہدایت کی کہ وہ قلعہ شوبک کو تباہ و برباد کرا دے۔ چنانچہ بی قلعہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔اس کے بعد سلطان مصر کی طرف روانہ ہوا۔اس نے اگلی فوج بیدو کے ساتھ روانہ کی اورخود اپنے خواص کے ساتھ پچپلی فوج میں واپس آیا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس نے لاشین منصوری کوقید سے رہا کر دیا۔

سلطان اور بیدو کی ناچاقی نائب السلطنت بیدوسلطان اشرف پر چھایا ہوا تھا اور اشرف اس کی خودمختاری کی وجہ سے اس سے بدگمان تھا' خود بیدو بھی اشرف سے ناراض اور کبیدہ خاطر رہتا۔

سلطان کی ناراضگی سواج پی سلطان اشرف بحیره میں شکار کے لئے نکلا اوراس نے اپنے وزیر ابن اسلموں کو مال اور کیٹر ہے وغیرہ فراہم کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے دیکھا کہ بیدو (نائب سلطنت) اور دیگر امراء وہاں پہلے سے پہنچ ہوئے اور وہاں جوعمہ ہیزیں تھیں وہ سب حاصل کرلی تھیں۔ اس نے سلطان کو خط لکھا تو سلطان بہت ناراض ہوا اور اس نے سلطان کو خط لکھا تو سلطان بہت ناراض ہوا اور اس نے بیدوکو بلوا کرا سے بہت زجروتو بیخ کی۔ اس معالمے میں بیدو نے (بظاہر) اس کے ساتھ نہایت نرم روبیا فتلیار کیا۔ یہاں تک کہ سلطان کا غصہ شعنڈ اہو گیا۔

امراء کی سازش: اس کے بعد بیدوا پنے ساتھیوں کی طرف گیا اوران سے بادشاہ پرجملہ کرنے کی سازش کی۔اس سازش کے سرغنے لاشین منصوری حاکم مشق اور قراسنقر منصوری حاکم حلب تھے۔ان کے علاوہ تمام امرائے مصر سلطان اشرف سے ناراض تھے۔ کیونکہ اس نے اپنے اونیٰ ملازموں کو ان پر ترجیح و بے رکھی تھی۔ چنا نچہ جب ایک دفعہ ابن سلموس نے اسے لکھا کہ مال کی قلت (برستور) کہ مال کی قلت ہے موالی کو قلعہ کی طرف منتقل کر دیا' تا کہ اخراجات میں کمی ہو' مگر اس کی قلت (برستور) برقرار دبی۔

سلطان اشرف كاقتل ايك دن سلطان سير وشكارك لئے باہر تكلا ہواتھا كە ( ندكور ه بالا ) امرائے مصرف اس كاتعا قب كيا اور أے شكار كرتے ہوئے بكڑليا۔ جب سلطان كوان سے خطر ومحسوس ہوا تو انہوں نے بر عجلت تمام تكوار كے پ در پ اس سال کے ماہ محرم کی بیندر ہویں تاریخ کوہوا۔

بیدو کی عارضی با دشاہت: اس کے بعدوہ اپنے خیموں کولوٹ گئے۔ انہوں نے مقیم ارادہ کیاتھا کہ وہ بیدو کو بادشاہ بنائیں گے۔ چنانچے انہوں نے اسے بادشاہ بنا کراس کالقب القاہر رکھا۔ بیدو نے بیسری مشی اورسیف الدین مکتمر سلحد ارکو گرفتار کر کے انہیں شاہی قلعہ لے جانے کے ارادے سے اپنے ساتھ رکھا۔

بید و کافعل ای وقت زین الدین سیف بھی (کسی اور جگہ ) شکار کے لئے نکلا ہوا تھا' اسے (باوشاہ کے قل) کی خبر شکار کرتے ہوئے ملی تو وہ (فوراً) ان کے تعاقب کے لئے روانہ ہو گیا۔اس کے ساتھ سوں جاشنگیر حیام الدین استاز الدار 'رکن الدین سوس اوطقجی' جاهنگیرییه جماعت کے ساتھ تھے۔انہوں نے ان (بیدواوران کے ساتھیوں) کو**طرآ نہ کے مقام پر جا** کپڑا۔ جب بیسری' مکتمر نے جو خیمے میں گرفتار تھے انہیں دیکھا تو وہ کتبغا اوران کے ساتھیوں کی طرف بھاگ گئے' بلکہ بیدو کے ساتھ جوعرب قبائل کے سابھی تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ بیدو نے ان کے ساتھ جنگ کی مگر مارا گیا اور اس کے ساتھی قر اسنقر اور لاشین وغیر ہبھی قاہر ہ بھاگ گئے۔ بہدو کا سر نیز ہ پراٹکا کر لے جایا گیا۔کہا جاتا ہے کہ لاشین ابن طولون کی جامع مسجد کی اڈان کے مینارہ پر پوشیدہ ہو گیا تھا۔

محمد الناصر کی بہلی با دشاہت کتبغا اور اس کے ساتھ قلعہ مصرینیج وہاں علم الدین شجاعی تھا۔ انہوں نے سلطان اشرف بھائی جمہ بن قلادن کو بلوا کراس کے ہاتھ پر (بادشاہت کے لئے ) بیٹت کر لی اوراس کا لقب ناصر رکھا۔ نائب السلطنت گنبغا ، مقرر ہوا' اور حسام الدین اتا یک اورعلم الدین شجر وزیر بنا۔ (وزیر مالیات) استاذ الدار رکن الدین سوں جاشنگیر بنایا گیا۔

سا زشبیول کافعل بیسب (امراء) خودمخاراورمطلق العنان تھے۔ ناصر کوکوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ ان امراء نے ان لوگوں کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی جنہوں نے بیدو کے ساتھ کل کرسلطان کے قُل کرنے کی سازش کی تھی چنانچہ انہیں قُلّ ' سولی اور قطع و ہربید سے ختم کیا گیا۔نو بہ کے حاکم بہا دراورا قوش موصلی کو بھی قتل کیا گیا اوران کی لاشیں جلا دی گئیں۔

سرغنول کی رہائی: کتبغانے لاشین اور قراسنقر کے بارے میں جو قل کے اصل سرغنہ تھے سفارش قبول کی اوروہ دونوں پوشیدہ مقامات سے نمودار ہوکرسلطنت کے اعلیٰ مناصب پر بحال ہو گئے۔ پھر جب محمد بن سلموس اسکندر ریہ سے واپس آیا تو ا ہے بھی گرفتار کرلیا گیا۔ وزیر شجاعی نے اس کی جائیدا دصط کر لی اور اسے سزادی گئی۔ چنانچہ دوات دوران فوت ہو گیا۔

عزالدین ایک افرم صالحی کوقیدے رہا کردیا گیا۔اے سلطان انٹرف نے ۱۹۲۰ ہے میں مقید کیا تھا۔

کتبغا کی بغاوت: سلطان ناصر کے ساتھ اس کے وزیر شجاعی کے تعلقات بہت گہرے ہوگئے تھے اوروہ ناصر کا خاص اور ہراز بن گیا تھا۔اس نے مشورہ دیا کہ وہ امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کرلے۔ چنانچہ ناصر نے ان امراء کونظر بند کر دیا۔ان میں سیف الدین کرجی اور سیف الدین طوخی بھی شامل تھے۔ کتبغا سے بیواقعہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ اس کی اطلاع کتبغا کواس وقت ملی جب وہ قلعہ کے میدان میں ایک جلوں کی رہنما گی کرر ہاتھا اور امراء اس کے سامنے سوار ہو کر جارہے تھے۔وہ اس خبر

سے بہت پریٹان ہوا اور وہ شجاعی اور ناصر دونوں سے بدگمان ہو گیا۔ استے میں شجاعی کا ایک غلام اس جلوس میں کتبغا کی طرف پڑھا اور اسے قبل کرنے کے لئے تلوار نکالی تو اس کے ایک غلام نے اس (غلام) کو قبل کر دیا۔ کتبغا اور اس کے ساتھ کے امراء قلعہ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے استاذ الدر۔ (وزیر مالیات) سوس جاشنگیر کو گرفتار کر کے اسکندر سیج جھے دیا ہی بعد فوج کو بلوا کر اکٹھا کیا اور قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ سلطان ناصر نے ان کے پاس ایک افسر کو (گفت وشنید کے لئے بھیجا) تو انہوں نے بیشرط پیش کی کہ شجاعی کو ان کے حوالے کیا جائے۔

وز مریشجاعی کافتی : جب سلطان نے یہ بات نہیں مانی توان (امراء) نے قلعہ کا سات دن تک محاصرہ کیا اور پھر سخت جنگ شروع ہوگئ قلعہ کے اندر جونوج رہ گئ تھی وہ بھی بھاگ کر کتبغا کے محاذ پر پہنچ گئی۔شجاعی ان کے مقابلے کے لئے لکلا مگر پچھ نہ کر سکا اور وہ سلطان کے پاس چلاگیا۔وہ بہت خوفز دہ ہو گیا تھا۔اس لئے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کیا۔ چنانچہ غلام اسے قید خانے کی طرف لے گئے' مگر راستے ہی میں اس کوتل کرویا۔

ممالیک کا شہر میں واضلہ جب کتبغا اوراس کے ساتھیوں کواس (کے قبل) کی اطلاع ملی تو ان کے تمام شک وشبہات دور ہوگئے اور انہوں نے سلطان سے بناہ کی درخواست کی۔ سلطان سے ان کی جال بخشی کی۔ پھر انہوں نے سلطان سے (اس ہارے میں) حلف اٹھوایا ۔ جب اس نے حلف اٹھوایا تو وہ قلعہ میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد کتبغا نے عوام کو داوو دہش سے نوازا۔ اور ان تمام ممالیک کور ہا کر دیا جو شجاعی کی مداخلت کی وجہ سے (باہر) نظر بند تھے۔ کتبغا نے ان کوشہر کی مختلف سرکاری ممارتوں میں لاکر بسایا' کیونکہ وہ قریباً نو ہزارافراد تھے۔ یوں وہ شہر میں رہنے گئے۔

ممالیک کا فتنہ وفسا و ۱۹۳۰ میں جب ماومحرم میں نے سال کا آغاز ہوا توان (ممالیک) نے (فتنہ وفساد کے لئے)
ایک رات مقرر کی۔ ای رات وہ سب سوار ہوکر (بابرنکل آئے) انہوں نے قید خانوں میں سے تمام قیدیوں کور ہاکر دیا اور
امراء کے گھر وں کولوٹ لیا۔ ابھی ان کامنصو بھمل نہ ہونے پایا تھا کہ جبح ہوگئے۔ جبح سویرے حاجب بہا درفوج لے کران کے
مقابلہ کے لئے پہنچے گیا۔

فساد کا قلع قمع : اس نے انہیں شکست دے کر بھا دیا اور وہ منتشر ہوگئے۔ ان میں سے اکثر گرفتار کر لئے گئے اور انہیں مختلف قتم کی سز ائیں دی گئیں بچھٹل کردئے گئے' باقی لوگوں کو مار پیٹ کے بعد معزول کردیا گیا۔ عز الدین ایبک افرم کو بھی رہا کر کے اسے امیر جندار کے عہدہ پر بحال کردیا گیا۔ مگروہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کانظم ونتی برقر ارہو گیا۔ تا ہم اس کانائب کتبغا اس پر چھایا رہا اور بچھڑ صدتک بھی صورت حال برقر اروہی۔

#### كتبغا كي بإوشابت

جب كتبغا اور شجاعي ميں ناحياتي ہوئي اور اس كے بعد (ندكورہ بالا) فتنہ وفساد ہوا تو كتبغا بظاہر كشيدہ خاطر رہا۔ اور اپنے فرائض منصى نيابت سے منقطع ہوكر بيار بن گيا۔ سلطان آس كى عيادت كے لئے جاتا رہا۔ اس اثناء ميں اس كے گہرے ووستوں نے اسے اس بات پرآ مادہ كيا كہ وہ بالكل خود مختار ہوكر تخت ثنين ہوجائے۔ چونكہ وہ ابتداء ہى سے اس قتم كے اقتدار کا خواہاں تھا۔اس لئے اس نے امرائے مصرکوا کٹھا کر کے انہیں اپنی (بادشاہت کے لئے) بیعت کی دعوت دی۔انہوں نے (اس مقصد کے لئے) بیعت کی دعوت دی۔انہوں نے (اس مقصد کے لئے) اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ناصر کو (بادشاہت سے) معزول کر دیا اور پھر کتبغا خودشا ہی محل گیا اور وہاں تخت شاہی پر بیٹھا اور العادل اپنا (شاہی) لقب رکھا۔اس کے بعد اس نے سلطان (ناصر) کوشا ہی محل سے بالکل ٹکال دیا۔وہ اس وقت اپنی والدہ کے ساتھ کسی کم وہ میں رہتا تھا۔

حکام کا تقرر: کتبغانے صام الدین لاشین کونائب السلطنت اور الصاحب فخر الدین عمر بن عبدالعزیز غلی کوجو پہلے استاف الدار (وزیر مالیات) تھا'وزیر مقرر کیا۔اسے علاءالدین ابن قلادن ولی عہد کے دفاتر کی نگرانی سے تبدیل کر کے یہاں مقرر کیا گیا تھا کتبغانے عز الدین ایبک افرم صالحی کو امیر جندار' بہا در طبی کو امیر حاجب اور سیف الدین منماص کو استافی الدار (افسر مال) مقرر کیا۔اس نے سلطنت کے دیگر عہدے اپنے علاقوں (ممالیک) کے درمیان تقسیم کردیے تھے۔

شام میں اقتد ار کتبغانے شام کے حکام کولکھا کہ وہ اس کے حق میں بیعت حاصل کریں۔انہوں نے قبیل حکم کی۔اس نے طرابلس کے حاکم عزالدین ایبک خازندار کو گرفتار کر کے اس کے بجائے فخر الدین ایبک موصلی کو حاکم مقرر کیا۔ چٹانچہ خازندار حصن الاکرادییں رہے لگا اور موصلی طرابلس میں رہتا تھا اور وہ حاکم کا مرکزی مقام ہوگیا۔

تا تاری جماعت کی آمد: ۱۹۵۰ پیرسلطان عادل کتبغا کے پاس تا تاریوں کی ایک جماعت آئی جوار بدانیہ کے نام سے موسوم تھی۔ان کا سردار طرنطا کی تھا' وہ اپنے چچپازاد بھائی بدولی تخباب کا گہرا دوست تھا جو تا تاریوں کا بادشاہ تھا جب غازان تخت نشین ہوا تو طرنطائی کواس سے خوف لاحق ہوا۔ کیونکہ اس کے قبائل خازان اور موصل کے درمیان تھے۔

شاہ تا تار کے باغی: عازان نے ان تا تاریوں کا محاصرہ کرلیا جو مارتکن سے متعلق تھے اوران کاراستہ روک لیا۔ اس نے
اپنے ایک عالم قط قر اکوروانہ کیا تا کہ وہ طرنطائی اوراس کے قبیلہ کے اکابرکوگر فتار کر لئے۔ چنانچہ وہ ای سواروں کو لے کراس
کی طرف روانہ ہوا۔ طرنطائی اوراس کے ساتھیوں نے اسے قل کر دیا اوراس کے بعد دریائے فرات کوعبور کر کے وہ شام کی
طرف بھاگ گئے۔

شام ومصرمیں استقبال جب دیار بکر کے تا تاریوں نے ان کا تعاقب کیا تو پلٹ کران پر حملہ کیا اور انہیں بھی شکست دے دی اس کے بعد سلطان عادل ( کتبغا) نے سنجر دوادار کو حکم دیا کہ وہ ان کا استقبال کرے۔ ان کی آید پر نائب طاکم دیشت نے جشن منایا۔ پھروہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو شمس الدین قر آسٹر نے ان کا استقبال کیا اور وہ قلعہ کے دروازہ کے پاس امرائے مصر کے ساتھ ل کر بیٹھنے گئے جس سے امراء تاک بھول چڑھانے گئے اور یبی (تصریف) سلطان عادل کی معزولی کا سبب بن گئی جیسا کہ آگے جس سے امراء تاک بھول چڑھانے لئے اور یبی (تصریف) سلطان عادل کی معزولی کا سبب بن گئی جیسا کہ آگے چل کربیان کیا جائے گا۔

تا تاریوں سے تعلقات : بہر حال ان تا تاری (امراء) کے آنے کے بعد ان کی قوم کے باقی افراد بھی (مصر) آگئے۔ ان میں سے اکثر (رائے ہی میں) مرگئے تھے اب ان (تا تاریوں نے) سلطنت میں بھی اثر ورسوخ قائم کرلیا اور ترک خاندانوں کے ساتھ ان کا خلا ملط ہونے لگا۔ وہ مسلمان بھی ہوگئے تھے اور وہ ان کی اولا دے خدمت لینے لگے تھے

کتبغا کے خلاف سمازش مفرے ارکان سلطنت سلطان کتبغا عادل ہے اس وجہ نے ناراض ہو گئے کہ اس نے اپنے ممالیک کوان پر مقدم کررکھا تھا بعدازاں اس نے اربدانیہ تا تاریوں کوان کے برابر درجہ دیا ہے لہذا آنہوں نے اسے معزول کرنے کے لئے باہم مشورہ کیا۔

شام کاسفر: 198 جین ماه شوال میں سلطان شام کی طرف روانه ہوا اور اس نے حاکم دمشق عز الدین ایب جموی کومعزول کر دیا اور اس کے بچائے اپنے موالی میں سے سیف الدین غز لوکو حاکم دمشق مقرر کیا۔ بعد از اں سیروشکار کر لئے حمص پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات حاکم تماۃ مظفر سے ہوئی۔سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اسے اس کے شہروا پس کر دیا۔

أمرائے مصر کا متفقہ فیصلہ : جب سلطان مصروا پس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا تو اس وقت امرائے مصر نے اس بادشا ہت ہے معزول کرنے اوراس کے ممالیک کا صفایا کرنے کا متفقہ فیصلہ کرلیا تھا جب ( کتبغا ) فلسطین کے مقام عوجاء پر پہنچا تو اُسے اطلاع ملی کی بیسری شمسی نے تا تاریوں سے خط و کتابت کی ہے۔ کتبغا نے اس بات کوشخت نا پہند کیا اور اسے سخت و صلی دی۔ مگر امرائے مصراس بات ہی ہے مشتعل ہو گئے اور وہ اپنے فیصلے کو (عمل میں لانے کے لئے ) متفق ہو گئے ۔ چنا نچہ مندرجہ ذیل امراء اور ان کے ساتھیوں نے لائیں کے ہاتھ پر (باوشاہت کے لئے ) بیعت کرلی (ا) بدرالدین بیسری (۲) مشمس الدین قراسنقر (۳) سیف الدین تھیاق (۴) بہا ورطنی عاجب (۵) بکتاش فخری (۲) بیلیک غازندار (۷) اقوش موصلی (۸) بکتر سلحدار (۹) سلار (۱۰) طعم میں (۱۱) کرجی (۱۲) معطائی۔

وفا دارول کافتل : بیلوگ بکتوت ازرق کے خیمے میں پہنچ اورائے قل کر دیا جب ان کے پاس مجاص آیا تو انہوں نے اسے بھی قل کر دیا۔ جب سلطان کتبغا اپنی مختر جماعت لے کر پہنچا تو انہوں نے اس پر بھی حملہ کر کے اور شکست دے کردمشق کی طرف جمادیا۔

#### لاشين كى بإدشابت

آ خرکارلوگوں نے لاشین کے ہاتھ پر بیعت کر لی اوراس کا لقب منصور رکھا۔ گراس کے سامنے بیشرط رکھی کہ وہ صرف اپنی تنہارائے کے مطابق حکومت نہیں کرے گا۔اس نے بیشرط شلیم کر لی اور مصر بیٹی کروہ شاہی قلعہ میں داخل ہوگیا۔

مشتق میں بناہ : جب کتبنا دمشق پہنچا تو اس کا نائب حاکم سیف اللہ بن غزلواس سے ملا اوراس نے اسے قلعہ میں بناہ دی۔اس نے لاشین کے محصوص افراد اور ان امراء سے جو اس کے ساتھ سے احتیاطی تد ایپر اختیار کیں اور اس کے موالی کی ایک جماعت کو بھی بناہ دی۔اس نے میں وہ فو جیس بھی پہنچا گئیں جو رحبہ میں تھیں ، جن کا سپر سالا رجا غان تھا۔ بدلوگ لاشین کے حامی سے ۔اس لئے دمشق کے بیرونی علاقے میں آ کر جمع ہوگئے تھے۔ بیہ منفقہ طور پر لاشین کی بیعت کا اعلان کر رہے تھے۔ کائی تخیار کی حکومت کا کوئی امکان باتی نہیں رہا تھا تو اس نے ہتھیا رہے کہ تھیار

ڈال دیئے اور اسے وہاں کے قلع میں مقید کر دیا گیا۔ اس نے صرف دوسال بادشاہت کی۔ اب اس نے (اپنے لئے) صرف صرخد کی حکومت کے لئے درخواست کی۔ اس (درخواست) کے بعد دمشق کے امراء نے بھی لاشین کے پاس اپنی بیعت اور وفا داری کا پیغام بھیج دیا اور سیف الدین جاغان قلعہ میں داخل ہوگیا۔

حكام مصركی تنبد ملی الشین نے اہل دمش كوكھا كەكتبغا كوم مرجيح ديا جائے اس نے كتبغا كايد مطالبہ بھى تتليم كرليا كه اسے صرخد كى حكومت دى جائے دمش كا (نيا) حائم ففق منصورى بھى وہاں پہنچ گيا۔ لاشين نے مصر ميں ركن الدين بيرس جاشگير اور ميگر مماليك كوبھى قيد سے رہا كرديا۔ اس نے قراستر كونائب السلطنت اور سيف الدين سلاركواستا والدار (افسر مال) اور سيف الدين بكتر سلحد اركوا مير جندر مقرر كيا۔ اس نے بہا در حكى كوبھى اعلى عہدہ ديا اور فخر الدين خليلى كوبدستور وزير مقرر كيا۔ تا ہم ( كچھ وسے كے بعد ) اسے معزول كركاس كے بجائے شس الدين سنقر اشقر كووز يرمقرر كيا۔

۱ و و کی کے آخر میں لاشین نے اپنے نائب قراستر اورسیف الدین سالار (افسر مال) استاذ الدار کو گرفتار کرلیا اور سلار کے بچائے اپنے مولی (آزاد کردہ غلام) سیف الدین منکوتمر حسامی کو (استاذ الدار) مقرر کیا اور سیف الدین تیجق منصوری کونائیب السلطنت مقرد کیا۔

جامع این طولون کی تعمیر الشین نے ابن طولون کی جامع مجد کی از سرنوتعمر کا تھم دیا اوراس کام کے لئے علم الدین نجر دوا دار کومقرر کیا۔ اس نے اس کے (تعمیری) افراجات کے لئے اپنے ذاتی مال سے ایک لا کھیس ہزار دینار کا عطیہ دیا اور اس کے لئے جائیدادیں اور اراضی وقف کیں۔

ناصر کی الکرک کی طرف روانگی به ۱۹۷ میں لاشین نے (سابق سلطان) ناصر مجمد بن قلادن کوسیف الدین سلار استاذ الدار کے ساتھ الکرک جھیجوا دیا۔ اس وقت اس نے اپ شاہی کل کے عالم زین الدین ابن مخلوف سے بیہ بات کہی '' بیہ میرے استاد کا فرز ' ہے اور حکومت میں اس کا نائب میں ہوں اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ حکومت کرسکتا ہے تو میں ضرور اسے تخت شاہی پر بٹھا تا۔ مجھے اس وقت (اس کی جان کا) خطرہ ہے اس لئے میں نے اسے الکرک بھجوا دیا ہے''۔ چنانچہ وہ ماہ رہیج الاول میں الکرک بھجوا دیا ہے''۔ چنانچہ وہ ماہ رہیج الاول میں الکرک بھجوا دیا ہے۔

علامہ نو وی تحریر فرماتے ہیں ''اس نے اس کے ساتھ جمال الّٰہ بن ابن اقوش کو بھی جیجا تھا''۔

بیسری کی وفات: سلطان الشین نے اس سال اپنائب السلطنت منکوتری شکایت پر بدرالدین بیسری تشی کوگرفتارکر لیا کیونکہ (سلطان) الشین نے (حکومت کا) کام اس کے بیر دکرنا جاہا تھا۔ مگر بیسری نے اے اس کام ہے بازر کھا اور اس کی برائی کی۔ منکوتر نے بیسری کے ایک غلام کو پوشیدہ طور پر سلطان کے پاس ججوا کریے کہلوایا کہ دہ (بیسری) بعادت کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے سلطان نے اس سال کے آخر رہیج الثانی میں گرفتار کر کے اسے قید خانے میں شونس دیا اور وہ قید خانے میں شونس دیا اور وہ قید خانے میں شونس دیا دوروہ قید خانے ہی میں فوت ہوگیا۔

اراضی کا نیا انتظام سلطان نے ای سال بها در طلبی اور عزالدین ایک حموی کوجھی گرفتار کیا۔ سلطان لاشین نے اس سال پیجی حکم دیا کہ وہ جا گیریں جوگر دونواح کی بین کوٹا دی جا کیں اور اس مقصد کے لئے اس نے حکام اور منشیوں کو جھجا۔ اس کام کا پوراا نظام سلطنت کے جاسب اعظم (مستوفی الدولہ) عبدالرحمٰن الطّویل نے انجام دیا۔ نئی تقلیم مؤرخ حماہ المؤید نے تحریر کیا ہے' پہلے معر چوہیں قیراط (حصوں) پرتقسیم تھا'ان میں چار صے سلطان کے ہوتے تھے۔اس میں مناصب اور تنخوا ہیں وغیرہ سب شامل تھیں۔ دس امراء اوراطلاق وزیادات کے لئے تھے اور دس اجناد کے لئے ہوتے تھے۔البذا (اب) دس جھے امراء'اطلاقات وزیادات اوراجنا ددونوں کے ہوگئے اور چودہ جھے سلطان کے ہوگئے اس طرح لشکردوگنا ہوگیا''۔

علامه نو وي كابيان علامه نووي تحريفرمات بي

'' مخصوص افراد کے لئے روک میں الجزیرہ طفیع' دمیا طائعتفاو طاور کوم اثمر کے علاقے (اُصْلَاع) مقرر کردیئے گئے تھے۔ نیز 197 ہے سے خراج کا سال تبدیل کر دیا گیا یہ ثمار کے لحاظ سے تھا (اس کی صورت یہ ہوئی کہ) تینتیں سال گزرنے کے بعدا یک سال کا (اضافہ) ہوگیا۔ تشی اور قمری سالوں میں یہی فرق ہے۔ یہ فوج کے دفتر میں فرق دور کرنے کے لئے جو پچھ کیا گیا جو صرف قلم کی تبدیلی ہے ورنہ تقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس قاعدہ کے بعد ملکی اراضی کی تقسیم کی گئی اور صرف چند محکے (اس قاعدہ سے) متنفی کردیتے گئے''۔

منکوتمرکی امراء سے مخالفت جب سیف الدین منکوتم نائب السلطنت مقرر ہوا تو سلطان ہے خصوصی تعلقات رکھنے کی وجہ سے سلطنت کے کاموں پر چھا گیا۔اس نے سلطان (لاشین) سے میرمطالبہ کیا کہ وہ اسے اپناولی عہد بنائے۔ دیگر امرائے (مصر) نے اس مطالبہ کو پہند نہیں کیا اور سلطان کواس سے بازر کھا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منکوتمران کا مخالف ہو گیا۔ اور (سلطان سے ) ان کی شکامیتیں کرنے لگے۔ یہاں تک کہ اس نے بعض امراء کو گرفتار کرالیا اور باقی گردونواح میں بھاگ گئے۔

ارمینیه برفوج کشی سلطان نے ۱۹۷ھ میں سیس اور ارمینیہ کے شہروں پرفوج کشی کے لئے مندرجہ ذیل امراءو دکام کو روانہ کیا۔ (۱) مکماش امیر سلاح (۲) قراسفر (۳) مکتم سلاح دار (۴) ترلار (۵) تمراز (۲) العی حاکم صغد (۷) حاکم طرابلس (۸) حاکم حماۃ۔ان کے بعد علم الدین خردوادار کو بھی روانہ کیا۔

ار مینیہ کے قلعوں کی تسخیر سیس کے ایکی ان کے پاس آئے (گروہ نہیں مانے) وہ وہاں تین دن تک قبل وغارت کرتے رہے اور وہاں کا صفایا کر دیا۔ پھروہ بغراس پنچ وہاں ہے وہ مرج انطا کیہ گئے اور وہاں وہ تین دن تک تیم رہے۔ پھروہ بلا دالروم میں جسر الحدید پنچے۔ وہاں ہے انہوں نے تل حمدون کا قصد کیا تو اسے ویران پایا۔ کیونکہ وہاں کے ادمی باشند نے قلعہ تجمیہ کا جائیس دن تک محاصرہ کیا 'آخر کا رمصالحت کے باشند نے قلعہ تجمیہ کے بیٹے انہوں نے قلعہ مرعش کو فتح کر لیا اور قلعہ تجمیہ کا جائیس دن تک محاصرہ کیا 'آخر کا رمصالحت کے ساتھ اسے فتح کرلیا۔ (اس بلغار میں ) انہوں نے گیا رہ قلعے (ارمہنیہ کے) فتح کئے 'ان میں مصیصہ اور حموم کے قلعے بھی شامل سے ۔ ان کے باشندوں نے خوف زدہ ہوکر اطاعت قبول کر لی تھی اور نو جیس حلب واپس آگئیں۔

تا تاری حمله کی افواہ: سلطان لاشین کو پیاطلاع ملی کہ تا تاری شام پرحمله کرنے والے ہیں لبذواس نے فوجیس جمال الدین اقوش افرم کی قیادت میں دمشق روانہ کیس اور اسے حکم دیا کہ وہ دمشق سے فوجیس نکال کر قفیق (نائب حاکم) کے ساتھ حلب پنچے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوکر حمص پہنچا اور وہاں مقیم ہوگیا۔ پھر انہیں میا طلاع ملی کہ تا تاری فوجیں واپس جلی گئی ہیں۔
اس کے بعد بکتمرکی شکایت سے متاثر ہوکر سلطان نے سیف الدین طباخی حاکم حلب کو حکم دیا کہ وہ بکتمر سلحہ اراور حاکم صغد اللی نیز حلب کے امراء کی ایک جماعت کو گرفتار کرلے۔ طباخی نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر اسے کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔

خمص میں بناہ تدلار بسار کے مقام کی طرف چلا گیا جہاں وہ فوت ہو گیا ' مگر باقی امراء اپنے (مقام پر) ڈٹے رہے۔ جب انہوں نے (خطرہ) محسوں کیا تو وہ مص کے نائب حاکم قفیق کے پاس بھاگ آئے جہاں اس نے انہیں پناہ دے دی اور پھران کے بارے میں سلطان کوسفارش کا خط لکھا مگر سلطان نے اس کا جواب دینے میں تا خیر کی۔

امراء کا فرار سیف الدین کرجی اورعلاء الدین اید غری نے پناہ دیئے پراہ معزول کردیا۔ اس پراہے شک وشہ ہوا۔ سلطان نے اس کے بجائے دمشق کا حاکم جاغان کومقر رکیا۔ اس نے فیق ہے انہیں (بھیج دینے کا)مطالبہ کیا تو وہ روانہ ہوگئے اور اس کالشکر بھی منتشر ہوگیا۔ اس نے دریائے فرات کو عبور کیا اور اپنے ساتھوں کے ساتھ عراق بھیج گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے حمص کے نائب حاکم کوگر فارکر لیا تھا اور اسے ساتھ لے گئے تھے۔

وشمن کے علاقے میں جبوہ دخمن کے ملک میں پہنچ چکے تو انہیں سلطان لاشین کے آل کی خبر ملی کہنداا ہاں کے لئے واپس جاناممکن نہ تھا۔اس لئے وہ واسط کے قریب غازان (شاہ تا تار) کے دربار میں حاضر ہوئے ۔ فقیق کا تا تاری فوج سے تعلق تھا۔اس کاباپ غازان کی خاص فوج میں شامل تھا۔

فیروز کافتل جب سلطان (مصر) لاشین اور غازان (شاہ تا تار) کے درمیان جنگ چیڑی تو اس موقع پر غازان کے اتا بک فیروز کی اپنے بادشاہ سے ناچاتی ہوگئ تھی۔ چنانچاس نے سلطان لاشین کو دہاں پناہ گزین ہونے کے لئے خطوط لکھے سے جس کاعلم غازان ہو گیا تھا۔ اس لئے اس نے قطاد شاہ نائب حاکم کو (اس کے بارے میں) تھم دیا اور اس نے اسے گرفتار کرکے اسے قبل کر دیا تھا۔ کرکے اسے قبل کر دیا تھا۔

منگوتمر کی چغل خوری: سلطان لاشین نے اپنی سلطنت کے تمام کام اپنے مولی (آزاد کردہ غلام) منکوتمر کے سپر دکر دیے تھے۔ مگر اس نے دست درازی شروع کر دی اور مطلق العنان بننے کی کوشش کی۔امرائے مصرنے اس کی قرکتوں کو بیند نہیں کیا توان نے سلطان کوان کے خلاف بھڑ کا دیا اور انہیں سزائیں دلوائیں یا آئیں دور دراز بھا دیا تھا۔

امراء کی مخالفت: ان میں سے سیف الدین کرجی جاشکیر کا سردارتھا۔ اس طرح قراسنقر بھی اشرف کے ساتھ تھا اور ممالیک کی جماعت اس کی حامی تھی۔ منکوتمر نے اسے اُن قلعوں کا حاکم بنانا چاہا تھا جو ارمینیہ اورسیس (ارمینیہ خورد) کے علاقوں میں فتح ہوئے تھے گراس نے معذرت پیش کی (عہدہ قبول نہیں کیا) اور منکوتمر کے خلاف شکایتیں کرنے لگا۔ اس نقی کے معاطے میں جو جاشکیر یا جماعت کا سردارتھا اس کی حمایت کی طفحہ ہے جھی جاشکیر یا جماعت کے ایک بوٹ سے دہ (طنطنا کی کارشتہ دارتھا۔ ایک دن منکوتمر نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی جس سے دہ (طنطنا کی ) بہت رنجیدہ ہوا اور وہ سردارطنطنا کی کارشتہ دارتھا۔ ایک دن منکوتمر نے اس کے ساتھ سخت کلامی کی جس سے دہ (طنطنا کی ) بہت رنجیدہ ہوا اور وہ

تاریخ ابن ظدون <u>کی این ظاهون</u> دوڑتا ہوا کر جی اور طبقی کے پاس آیا تو وہ سب سلطان کو اچا تک کل کرنے پر شغق ہو گئے۔

لاشین كافل : ان امراء نے رات كے وقت سلطان كى كى افساد كيا ،جب كه وه شطر في كھيل رہا تھا۔ اس كے پاس حفیر کا قاضی حیام الدین بیٹیا ہوا تھا۔ اے کر جی نے بتایا کہ غلاموں کے شاآنے کے لئے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اس نے یہ بات پیندنہیں کی تاہم کرجی اس کے سامنے اپنی تمام کارروائی کرتا رہا یہاں تک کراس نے اپنی تلوار کوایک رو مال ميں چھياليا۔

جب الطان عشاء كي نماز پڑھنے كے لئے اٹھا تواس نے تكوار تكال كر سلطان پر حملة كرويا۔ اس وقت سلطان كي تكوار نہیں ملی۔اس لئے سب نے مل کراپی تلواروں ہے اس پر بے در بے حملے کئے۔ یہاں تک کہ سلطان قبل ہو گیا۔انہوں نے قاضی کوبھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ گر پھرانہوں نے اس کوچھوڑ دیا۔

منگوتمر کافتل: وہاں سے نکل کر کر جی بھی کے پاس گیا۔ جہاں وہ اس کا انتظار کرر ہاتھاوہ دونوں مل کرمنگوتمر کے پاس گئے تو اس نے طبقہ سے پناہ مانگی تواس نے اس کی جال بخشی کر کے اسے ایک کنوئیں کے اندر بند کر دیا۔ پھروہ آپس میں مشورہ كرنے لكے اور بير فيصله كيا كه اسے بھى قتل كر ديا جائے ؛ چنانچہو و بھى مارا كيا۔

لاشكين كالمختصر حال الشين كاقتل ماه ربيع الاوّل ٨ و٢ هي مين مواروه على بن المعز أيبك كاغلام تفار جبّ و وقط طنية جلاوطن ہوا تو وہ اسے قاہرہ چھوڑ گیا تھا۔منصور قلادن نے مالک کے عائبانہ قاضی کے ذریعے اسے ایک ہزار درہم میں خرید لیاوہ لاشین صغیر کے نام سےموسوم تھا۔ کیونکہ لاشین کے نام کااس سے بڑی عمر کا ایک حاکم اور بھی تھا جواس سے عمر میں بڑا تھا اور وہ حمص کا نائب حاکم تھا۔

حلب سے امراء کی آمد : لاشین کے تل کے بعد امرائے مفراکٹے ہوئے ان میں رکن الدین بیرس جاشکیر سیف الدین سلارا فسر مال اور حسام الدین لاشین رومی بھی شامل تھے۔ڈاک کے گھوڑے پرسوار ہوکرسیس (ارمینیہ) کے علاقے سے جمال الدین اقوس افرم بھی وہاں بہنچ کیا تھا۔ وہ ومثق سے نائب حاکم اور فوجوں کومص روانہ کر کے دمثق سے واپس آیا تھا۔ اس کے علاوہ عزالدین ایب خزندار اور بدر الدین سلحدار بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے قلعہ کی حفاظت کی اور الكرك ميں ناصر محمد بن قلادن كے پاس بيغام بھيجا كہ وہ مقرآ كر بادشاہت كا كام سنجال لے۔

لقجی کا قل : ای وقت طبحی نے خود تخت نشین ہونے کا ارادہ کیا تھا مگر انفاق ایسا ہوا کہ وہ امراء جو صلب میں تھے وہ سیس (ارمینیہ) کی فتو جات کے بعدوماں پہنچ گئے۔ان میں سیف الدین کر جی شمس الدین سرقنشا ہ بھی تھے اوران کا سپر سالا ربدر الدین بکتاش امیرسلاح تھا۔ (جب وہ قاہرہ کے قریب پہنچاتو امراء نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سوارہ وکران کے استقبال کے لئے جائے۔اس نے پہلے پہل تو ناک بھول چڑھائی پھر (باول ناخواستہ) سوار ہوكر گيا اوران سے ملاقات كى انہوں نے اس سے سلطان کے بارے میں یو چھا تو اس نے بتایا کہ'' وہ قبل کردیا گیا ہے''۔لہذاان لوگوں نے اسے بھی قبل کر دیا۔ كرجى كافكل اس ونت كرجى (اصل قاتل) قلعه كرقريب تقاره وفوراً موار بهوكر بهاگ گيارات قبرستان كرقريب بكر

كرقل كرديا گيااور بكتاش اور ديگرامراء قلعه مين داخل مو گئے۔

امرائے مصری حکومت بھر میامزاء مصرین (مشورہ کے لئے) انتھے ہوئے مشورہ میں میامزاءشریک ہے (ا) سلار (۲) میرس (۳) ایک جامدار (۴) اتوش افرم (۵) بکتر امیر جندار (۲) کرت الحاجب پیاوگ الکرک سے ناصر کی آمد کا انتظار کررہے تھے انہوں نے دمثق کے امراء کواپئی کارروائی سے مطلع کیا تو انہوں نے ان کی تمایت کی۔

انہوں نے بہاءالدین قراُ رسلان سیفی کو جاغان حسامی کو گرفتار کرنے کے لئے دمشق بھیجا۔ چنانچیای نے اسے گرفتار کرنے مقید کر دیااوروہ چند دونوں کے بعد فوت ہو گیا مصر کے امراء نے اس کے بجائے سیف الدین قطلو بک منصوری کو دوشق کا حاکم بناکر ) جیجا۔

سلطان ناصر کی دو باره حکومت ناصر محدین قلادن ماه جهادی الاولی ۱۹۸ میر مصری گیا اور اہل مصرنے اس کے ماتھ پر بیعت کی۔ اس نے سالارکونائب السلطنت بیمر س کوافسر مال کیتمر جوکندار کوامیر جندار آورشس الدین اعسر کووٹر پر مقرر کیا۔

حكام كا تقرر اس في خرالدين خليلى كومقرركرف كے بعدات معزول كرديا۔ اس فسيف الدين قطاو بك كے بجائے جمال الدين اقوش افرم كو دشق كا حاكم مقرركيا اس فسيف الدين قطاو بك كومصر بلا كراہے خاجب مقرركيا الدين كرت كوطر ابلس كا حاكم بنا كر بھيجا گيا اور قلعوں كا حاكم سيف الدين كراى مقرر موار سلطان ناصر في بليان طباخى كو حلب كا حاكم برقر اردكھا۔ اس في قراسفر منصورى كوقيد سے رہاكر كے النے ضييد كا حاكم بنا كر بھيجا۔ اور جب سال كے آخر شن اسے حاكم جماة مظفرى و فات كى خبر ملى تو اس فر استقر كوجماة كا حاكم مقرركيا۔

سلطان نے امراء میں خلعت تقسیم کئے اورلوگوں کو خاوت اور بخشش سے مالا مال کیا۔ یوں اس کی سلطنت مشحکم ہو گئی۔ البتہ پیمرس اور سلارا کن پر چھائے رہے۔

تا تار بوں کی فوج کشی : یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تا تاریوں اور اہل مصر کی حکومتوں کے درمیان نا جاتی ہوگی تھی اور غازان نے شام پر تملد کرنے کے لئے فوجیس اسٹھی کر لیتھیں۔اس نے هلامش بن امال ابن بکوکو پچیس ہرار مغل فوج دیے کر بھیجااوراس کے ساتھ اپنے بھائی قط قطوکو بھی روانہ کیااورائے تھم دیا کہ وہ سیس (آرمینیہ) کی ست سے تملد کر ہے۔

سید سالار کی بعناوت اس نے کوچ کیا گر (آگے چل کر) وہ خود بادشاہ بن بیٹھا اور فوج کو اپنامطیع بنایا اور گھرا پی با دشاہت کا اعلان کیا۔ اس نے ترکمانوں کے سر دارا بن قرحان کو بھی لکھ کر بلوایا تو وہ دس بڑار سواروں کو لے کر اس پہنچا یوں وہ ساٹھ بڑار سواروں کو لے کرروانہ ہوا۔ جب اس نے سیوانس پرجملۂ کیا تو وہ ناکام دہا۔ پھراتس نے مخلص روی کو مفر کے بادشاہ کے پاس بھیج کراند اوطلب کی توسلطان مصرنے وشق کے نائب حاکم کو پیغام بھیجا کہ دوائس کی مدوکرے۔

شاہ مصر کی امداد جب عازان (شاہ تا تار) کو (بغاوت کی ) پی خبر ملی تو اس خاس کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک تا تاری سپر سالار مولائی کی قیادت میں پینیس ہزار سوار بھیجے۔ جب وہ سیواس پینچا تو شلامش کالشکر اس سے الگ ہو گیا اور تا تاری فوجیں مولائی کی فوج میں جل گئیں اور تر کمانی فوج بہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ خلامش خودا بی شکست خوردہ ہؤج کو لے کر سیس بھاگ گیا اور وہاں ہے دمش کر استے محر پہنچا۔ اس نے سلطان لاشین سے درخواست کی کہ وہ اس فوجی ایدا وفراہم کر سے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے اہل وعیال کوشام میں منتقل کر سکے دلہٰڈ اسلطان نے جلب کے نائب جا کم کو تھم دیا کہ وہ اس قسم کی مدوفراہم کرے اس نے اس کے ساتھ کپتر علی کی قیادت میں ایک فوج بھیجی اور وہ سب سیواس پہنچے وہاں تا تاری فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔

باغی فوج کی شکست اس نے انہیں شکست دی جس میں بکتم حلی مادا گیا۔ شلامش جان بچاکر کسی قلعہ بیس بناہ گزین ہوا' گر غازان نے اسے وہاں سے نکلوا کر اسے قل کرا دیا' گراس کا بھائی قط قطو اور مخلص رومی مصر پہنچ گئے' جہاں ان دوٹوں کو جاگیریں دی گئیں اور انہیں مصری فوج میں شامل کرلیا گیا۔

نا صركی فوج كشى جب ناصر بادشاہ ہوا تو اسے بیاطلاع ملی كه غازان شام پرفوج كشى كرنے والا ہے۔ للذا اس نے فوجیں تیاركیں۔ پہلے اس نے قطبلك كبيراورسيف الدين غزاركي قیادت میں فوجیں بھجیں پھر ان کے پیچھے بھے 198ھے كة خرجی وہ بھی فوج لے كرروانہ ہوگیا۔

سنا رُش کا قلع قبع جب سلطان ناصر غزہ پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بعض ممالیگ (غلام) اس پرحملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اورار یدانیہ (تا تاریوں کی جماعت) جو کتبغا کے پاس آئی ہوئی تھی اس سازش میں شریک ہے۔ ابھی وہ اس قبر کی تحقیق کررہا تھا کہ انہی لوگوں کا ایک غلام تلوار کو نیام سے نکا لے ہوئے اور فوجوں کی صفوں کو چیر نے ہوئے جب کہ وہ غزہ کے باہر صف آراء تھیں وہاں پہنچا وہ تو اس وقت مارا گیا اور جب اس اچانک واقعہ کے بعد تحقیقات کی گئی تو اصل حقیقت ظاہر ہوگئی۔ چنا نچے سب سے پہلے اربدانیہ جماعت اور ان کے سروار طرنطانی کا کام تمام کیا گیا نیز ممالیک کے مجھافراد کوئی کیا اور یاتی افراد کوئی کیا اور یاتی افراد کوالکرک میں مقید کردیا گیا۔

تا تار بول سے مقابلہ: سلطان وہاں سے عبقلان گیا۔ پھر دمش پہنچا۔ وہاں سے رواند ہو کراس نے (شاہ تا تا آ) غازان سے سلمیدا ورحمص کے درمیان مجمع المروح کے درمیان مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ کرچ اور ارمن کی قویس تھیں اور اس کی اگلی فوج میں ووترک امراء تھے جوشام سے بھا گے ہوئے تھے'ان میں ریلوگ شامل تھے تھجی منصوری' بکتم سلحد ارفارس الدین الیکی اور سیف الدین غزار۔

ناصر کی شکست : فریقین میں رہے الاول کی پندر ہو ہی تاری کو مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں تا تاریوں سے میمنہ (دائیں طرف کی فوج) کوشکست ہوئی۔ گرشاہ غازان قابت قدم زہا۔ پھراس نے (اسلامی تشکر کے) قلب ( درمیاتی حصہ) پر مملہ کیا۔ اس وقت (سلطان) ناصر کوشکست ہوئی اور بہت ہے (مسلم) امراء شہید ہو گئے جن میں حیام الدین قاضی حنفیہ اور عماد المدین اساعیل این الامیر بھی شامل تھے۔ غازان وہاں سے تبض گیا اور شاہی ڈخروں پر قابض ہو گیا۔ اہل ومشق میں بے چینی (شکست کی) پیزر دشق بہنچی تو عوام میں بے چینی کی لہر دوڑگی اور ان میں شور وغل بریا ہو گیا۔ للزامشارَّخ وعلاء کی ایک جماعت غازان (شاہ تا تار) سے ملاقات کے لئے نگلی جن کی پیشوا کی شخ بدرالدین بن جماعة 'شخ تقی البدین بن تیمیہاورشُخ جلال الدین قزدینی کررہے تھے اس وقت شہر میں بدنظمی چیملی ہوئی تھی۔

مشارُخ کی غازان سے ملاقات مشائ وعلاء نے عازان سے پناہ حاصل کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا: ''امن وامان کا عظم نامہ تمہارے خلاف ہے' ۔ اس عرصہ میں اس کے امراء بھی آ گئے' جن میں اساعیل بن الامیراورشریف رضی بھی شامل ہے۔ اس نے نامہ امان جے ان کی زبان میں فرمان کہتے ہیں پڑھ کرسنوایا۔ اس کے بعدا مراء شہر کے باہر کے باغوں میں بیدل گھو منے لگ علم الدین سلحدار قلعہ بند ہوگیا تھا۔ اساعیل نے اسے پیغام پہنچایا کہ اگروہ بتھیار وال و بے تو اسے بناہ دے دی جائے گی' گراس نے انکار کیا۔

قلعة ومشق كى حفاظت اس نے دمش كے مشائخ اور علماء كواس كے پاس بھيجا مگروہ اپ فيصله پرؤ ثار ہا (اس نے قلعة دمش تا تاريوں كے حوالے نہيں كيا) كيونكه سلطان نے پوشيدہ پينام اے قلعه كى حفاظت كے لئے پہنچايا تھا (اور تحرير كيا تھا كه) امدادى فوج غزہ كے مقام برموجود ہے۔

اتے میں تنجی بکتم وہاں پہنچ گیا تو وہ میران میں تقیم ہو گئے انہوں نے محافظ قلعہ نجر کواطاعت کا پیغام بھیجوایا تو اس نے انہیں بری طرح جواب دیا اور کہا'' سلطان (ناصر) پہنچ رہا ہے اور اس نے تا تاری فوج کو جواس کا تعاقب کررہی تھی تکلت دے دی ہے''۔

غازان کے نام کا خطبہ : آخر کارتفیق دمش کے اندر پہنچ گیا'اس نے (شاوتا تار) غازان کاوہ فرمان پڑھ کرسنایا جس میں اسے دمشق اور شام کے تنام علاقے کی حکومت سپر دکر دی گئی تھی اور اسے قاضی کا اختیار بھی دیا تھا۔اس نے جامع ومشق میں غازان کے نام کا خطبہ پڑھا۔

دمشق اورمضافات کی تناہی: اب تا تاری نوجیں شہر دمشق میں گشت کرتی تھیں اور فقہ وقساد ہریا کرتی تھیں ان کا یہی طریقہ صالحیہ اور اس کے گردونوان کے دیہاتوں اور مز و اور داریا میں بھی رہا۔ (پین خطرناک حالت دیکھ کر) شخ ابن تیب (گھوڑے پر) سوار ہوکر شخ الثیوخ نظام الدین محمود شیبانی کے پاس بہنچ جوعاد لید میں مقیم تھا بن تیبہ شخ الثیوخ کواپئ ساتھ سوار کرکے لے گئے اور وہاں سے مفعدوں کونکلوایا۔

(شیرے) مشائخ شکایت کرنے عازان (شاہ تا تار) کے پاس بھی پہنچے گرانہیں ملاقات کرنے ہے روک دیا گیا' مبادا کہ وہ تا تاریوں کے خلاف کوئی کارروائی کرےاوراس سے اختلاف پیدا ہواوراس بیتیجے میں شہروالوں پر تاہی نازل ہو لہٰذاؤہ وہاں ہے لوٹ کروز پر سعدالدین اورارشدالدین کے پاس پہنچے۔انہوں نے ان کے جنگی قیدی چھوڑ دیئے۔ اللہٰ آوہ وہاں ہے دیں۔

اہل ومشق پر بھاری تا وان اہل ومثق میں بدافواہ اڑگئی کہ شاہ عازان نے شہر کولوٹے کی اجازت وے دی ہے ( بد خبرس کر ) لوگ پریشانی کی حالت میں شخ الشورخ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس مصیبت کو دور کرئے کے لئے اپنے اوپر چار لا کھ درہم ( تاوان ) مقرر کرالیا۔ چنانچے عوام سے مار پیٹ اور قبد کی سزا دے کرزبردستی پرتاوان اوا کرایا گیا۔ یہاں تک کہ پیمل ہوگیا۔ جامع اموی کی بے جرمتی تا تاری فوجیس مدرستاها دلیہ میں بقیم ہوئیں تو قلعہ کے حاکم ارجواش نے اس میں آگ لگا اُ دی اور قلعہ پر جامع اموی کی جھت کے قریب بنجنی نصب کرادی گئی۔انہوں نے اس میں آگ لگا دی۔ چنا نچیاس کی دوبارہ تقیر ہوئی مغل فوجیں اس کی حفاظت کرتی تھیں گرانہوں نے جامع مجد کی ہرطرح سے بھڑتی کی۔

اہل قلعہ نے بھی حملہ کیا اور انہوں نے اس نجار (بڑھئی) کوئل کر دیا جو نجیق بٹا تا تھا۔ حاکم قلعہ نے اس کے اردگر فر کے تمام مکانات 'مدارس' عمار تیں اور دار السعادہ کو تباہ و ہر با دکرادیا اور جونہیں کرسکتے تھے اس کا مطالبہ کیا۔

مساجد و مدارس کی نتابی : (اس زمانے میں) قاضوں اورخطیوں کو ذکیل درسوا کیا گیا۔ مساجد میں نماز ہا جماعت اور جمعہ کا پڑھنا بھی موقوف ہو گیا اور بری طرح قتل و عارت کا باز اورگرم ہو گیا۔ یہاں تک کیام خذیث کی درشگا ہیں اور مدارس بھی تیاہ و ہر باوہوگئے۔

قفیق کا تقریر عازان (شاہ تا تار) نے دمش اور شام کے پورے علاقے پر قبی کو حاکم مقرر کیا اور حماۃ وحمص کا حاکم بکتمر سلحد ارکو بنایا اور صغد وطر ابلس اور ساحلی علاقوں کا حاکم فارس البلی کومقرر کیا۔ اس نے ابنانا کب قطلوشاہ کومقرر کیا اور شام کی حفاظت کے لئے اس کوسائھ ہزار کی فوج دی۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہو گیا اور اپنے ساتھ اپنے وزیر بدر الدین فضل الله نشر ف الدین ابن الامیر اور علاء الدین قلائی کوشاتھ لے گیا۔

قطلوشاہ (نائب) نے قلعہ دمشق کا محاصرہ کرلیا مگروہ اس سے فتح نہ ہوسکا۔لہذا اس نے کوچ کرنے کا قصد کیا۔ فقح (حاکم شام) نے اس سال کے جمادی الاولی میں رؤیل افراد کو بھی اس کے ساتھ شامل کرایا۔اب فقحق (بلاشر کت غیر نے) تن تنہا حاکم ہوگیا اور اس نے کسی حد تک امن وامان قائم کیا۔اس نے اپنے ممالیک (غلاموں) کوافسر مقرر کیا۔

تا تاری کشکر میں جوترک فوجوں کے دیتے تھے وہ بھی دشق سے واپس چلے گئے وہ بیت المقدی غز ۃ افرار ملہ پنچے۔ وہاں انہوں نے قبل وغارت کا بازار گرم کیا۔ان کا سپر سالا راس وقت تا تالای امیر مولا کی تھا۔ شخ ابن تیمیداس کے پاس گئے اور اس سے قید یوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اس نے ان قیدیوں کوچھوڑ دیا۔

سلطان کی دو باره فوج کشی: سلطان ناصر قلعهٔ دمش بینج گیا تھا اوراس کے ساتھ کتبغا العادل بھی آگیا تھا۔ وہ اپنے مرکز حکومت صرفدہ جنگ میں شریک ہوا اور جب شکست ہوگئ تو وہ بھی سلطان کے پاس مصرآ گیا اور نائب السلطنت سلاز کی ملازمت میں رہنے لگا۔ یہاں آ کر سلطان نے فوجی انظامات ورست کئے اور ان پر ذل کھول کر مال و دولت خرج کی ۔ پچروہ صالحہ کی ظرف رواجہ ہوگیا۔

سابق حكام كى آمد الطان كويه اطلاع ملى كه غازان شام بيكوي كركيا باب سك ياس حاكم طب بليان الطباخي طرابلس كرات كراتي حاكم طرابلس الطباخي طرابلس كرات كراتي حاكم طرابلس

<sup>. . .</sup> بھی پہنچ گئے۔سلطان نے ان کی فوجیس اپنے ساتھ شامل کرلیں۔اے یہ بھی اطلاع ملی کہ غازان کا نائب قطلو شاہ بھی غازان کے بعد شام سے چلا گیا ہے۔

شنام بر دوبارہ قبضہ البذا (سلطان کا سیسالار) پیری فوج کے کرا کے بڑھا تواس کے اور قبل (موجودہ جاکم شام) اور کمتر والیکی کے در میان خط و کتابت ہوئی اور ان سب نے اطاعت کا اظہار کیا اور وہ پیری وسلار کے پائس پنجے ۔ انہوں نے اس سال کے ماہ شعبان میں انہیں سلطان کے پائی جسے ویا۔ وہ صالحیہ میں مقیم تھا (جب اے ان کی آمد کی اطلاع کی تو) وہ گوڑے برسوار ہوکران کی ملاقات کے لئے گیا اور ان کا سرگری کے ساتھ استقبال کیا اور انہیں جا گیریں عطاکیں۔ اس نے قبی کوقلع کہ شوبک کا حاکم بناویا۔

شامی حکام کا تقرید: اس کے بعد ملطان نے مصروا پی جانے کے لئے کوچ کیا۔ پیرس اور سلار بھی مصریلے گئے ۔ انہوں نے بعال الدین اقوش افرم کو دمش کا حاکم بنایا اور حلب کا نائب حاکم قراستو مضوری جو کندار کو مقر رکیا کیونکہ بلیان طباخی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ طرابلس کا حاکم سیف الدین قطلبک کو مقرر کیا گیا اور حماۃ کا حاکم کتبغا کو بنایا گیا۔ دمشق کا قاضی بدر الدین بن جماعہ کو مقرر کیا گیا۔ کیونکہ امام الدین بن سعد الدین قردین قردین فوت ہو گئے تھے۔ بیرس اور سلاد مصر شوال کی پندر ہویں تاریخ کو واپس آگئے تھے۔

(جب افرم حاکم کی حیثیت سے دمشق پینچا تو) اس نے اہل دمشق میں سے ہراس شخص کو سزا دی جس نے تا تاریوں کی ندمت کی تھی۔اس نے جبل کسروان اور درزید ( دروزیوں ) پر بھی فوج کشی کی کیونکہ انہوں نے شکست کے موقع پر (مسلمان ) فوجون کونقصان پہنچایا۔اس نے اہل دمشق کے لئے تیراندازی اور ہتھیاروں کا استعال کرنا ضروری قرار دیا۔اس زمانے میں اہل دمشق ومصر کے لئے چارمہینے کے لئے (مزید) محصول اداکرنا اور دیہا توں کی حفاظت ضروری قرار دیگئی۔

• مصحیعی بیافواہیں باربارگشت کرتی رہیں کہ تا تاری فوج نقل وحرکت کررہی ہے لہذا سلطان (مصر) نے رعایا پڑنکس بڑھادیئے تا کہ اس کی فوج مزید طاقت ورہوجائے۔ جب بیزا ندمحصول وصول ہو گئے تو وہ (طاقتور) فوج لے کرشام کی طرف دوانہ ہوا۔ وہ غزہ میں چند دنوں تک مقیم رہا اور وہاں رہ کرفوجی انتظامات کرتا رہا۔ پھراس نے دوہزار سوار دمشق کی طرف بھیجا اور خود مصرماہ رہیج الآخر کے آخر میں واپس آگیا۔

غازان کی دو بارہ فوج شی جب غازان فوج لے کرروانہ ہوا تو علاقوں کی رعایا پہلے ہے بھاگ گئی تاہم (اس کی فوج اس قدر زیادہ تھی کہ) راہتے اور (بڑے بڑے) میدان ان کے لئے تنگ ثابت ہوئے وہ خود حلب اور مرس کے درمیان غیم ہوا اور جنگ شروع کی۔اس نے انطا کیہ اور جبل السمر تک تنام شمروں کا صفایا کرویا۔ (آخریں) ہنت سردی کشرت باراں اور یکچیڑ اور دلدل ان کے راہتے میں رکاوٹ ہے نیز خوراک اور غلہ کی قلت بھی ہوگئی اور سخت برف باری سے جراگا ہیں بھی تناہ ہوگئی۔الیم حالت میں وہ اپنے وطن کی طرف کوچ کر گئے۔

سلطان مصرثے بکتر سلحہ ارحا کم صغد کوشام کی طرف فوجیس دے کر بھیجاتھا اور اس کے بجائے سیف الدین فتحاص منصور کی کوچا کم (صغد ) بنایا تھا۔ پھرغازان اور سلطان ناصر کے درمیان خطوں اور ایلچیوں کا تبادلہ ہوا۔ سلطان نے خمص پر فارس الدین الکوی کوچا کم مقرر کیا۔

e standard and

#### مستلفى كى خلافت

عباسی خلیفہ حاکم بامراللہ احمد کو سلطان ظاہر نے ۱۷۰ ھے میں خلیفہ بنایا تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہ اوسے میں فوت ہوا۔اس کی مدت خلافت اکمالیس سال تھی۔اس نے اپنے فرزندا بوالر بیج سلیمان کوولی عہد بنایا تھا۔ چنا نچہ سلطان نا ضرنے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی اور اس کا لقب المستکفی رکھا۔

بدووُں کی سرکو تی مصر کے بالائی حصہ (صعبہ) سے وہاں کی رعایا نے عرب بدووُں (کے مظالم) کی شکایات بکترت ارسال کیں۔ جب ان کا فقنہ وفساد حد سے بڑھ گیا تو سلطان نے تمس الدین قراسٹر کوفوج دے کران کے خلاف روانہ کیا ۔
اس نے وہاں پہنچ کران کا صفایا کردیا اور وہ اطاعت کرنے پر مجبور ہوئے سلطان نے ان پر پیمحصولات مقرر کئے '' وہ بندرہ لا کھ درہم (نفذ) اداکریں گے۔ انہیں ایک ہزار گھوڑے 'دو ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑ بکریاں اداکر نی ہوں گی '۔ انہوں نے بیشرا نظامت کے بیشرا نظامت کی اور انہیں تباہ و برباد کردیا (فرجی) ان کے مال و دولت اور تمویش سب لوٹ کرلے گئے۔

مكہ معظمہ كے حكام كى گرفمارى اس كے بعد بيرس اجازت كے كرفريضہ فج اداكر نے كے لئے فكار اس وقت مكم معظمہ كا ما كم ابونى فوت ہوگيا تھا اور اس كے دوفرزند مند وخم صد مكم معظمہ ميں حكومت كررہے تھے ان دولوں نے اپنے دو ہما ئيوں عطيفہ اور ابوالمغيث كو قيد كرركھا تھا لہذا وہ قيد خانے ميں سے نقب لگا كرفكل آئے اور بيرس كے پاس پنچ كرا پنے دونوں ہما ئيوں عطيفہ اور ابوالمغيث كو قيد كرركھا تھا لہذا وہ قيد خان دونوں گرفماركرليا اور انہيں قاہرہ كے آيا۔

جزیرہ ارواد کی فتح موجے میں جنگی کشتیاں اور بیڑے جنگ جوفوجیوں سے بھر کر جزیرہ ارواد کی طرف گئے جو بحر طرطوں میں واقع ہے۔ وہاں فرنگیوں کی بڑی جماعت تھی۔ جنہوں نے وہاں قلعے بنوا کررہائش اختیار کرر کھی تھی (جب وہ وہاں پہنچیق) انہوں نے اس جزیرہ کوفتح کرلیا اوراس کے باشندوں کوقیدی بنا کراس جزیرہ کوجاہ اور ویران کردیا اوراس کے نام ونشان منادیئے۔

غیر مسلموں کے سماتھ معامدہ و موسے میں مغرب کا ایک وزیر پیغام رسانی کے سلسلے میں (مصر) آیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ ذی (غیر مسلم) نہایت خوش حال ہیں اور وہ ارکان سلطنت کے کاموں میں دخل دیتے ہیں۔ اس نے اس بات کو ناپیند کیا اور اس کی ناپیندیدگی کی خبر سلطان تک پنجی تو اس نے (مصر) کے تمام علاء اور فقہاء کو بھی کیا تا کہ وہ اس طرز عمل کی حد بندی کر سکیں اور وہ طریقۂ اختیار کر سکیں جو (ابتدائی) اسلامی فتو حات کے زمانے میں ذمیوں کے ساتھ معاہدات کے ذریعے اختیار کیا تھا۔ چنا نچان تمام علاء کا متفقہ فیصلہ مندر جدذیل تھا۔

معامل و کے الفاظ : دمیوں (غیرمسلموں) کا جداگانداور مخصوص شعار ہونا جائے۔ جس سے وہ پیچائے جاسیس ۔ مثلاً عیسائیوں کے لئے سیاہ عمامہ مخصوص ہوا اور ہمور ایواں کے فیار دعمامہ اور ان کی خواتین کے لئے بھی خاص علامات ہونی چاہئے۔غیرمسلم (ذمی) کسی گھوڑے پرسوار نہ ہوں اور نہ وہ ہتھیا راستعال کریں۔ جب وہ گدھوں پرسوار ہوں تو انہیں عرض میں سوار ہونا جاہے اور وہ رائے کے درمیانی جھے سے الگ رہیں وہ مسلمانوں کی آ واز پراپنی آ واز بلند نہ کریں اور نہ مسلمانون کی عمارتوں سے زیادہ او کچی عمارت تغییر کریں۔وہ اپنے (مذہبی) شعائر کا (تھلم کھلا) اظہار نہ کریں اور نہ نا قوس ( زورے ) بجائیں۔انہیں سی مسلمان کو یہودی یاعیسائی بنانے کا اختیار نہیں ہے۔

(غیرمسلم) ذی کئی مسلمان غلام کو ندخریدیں اور نہ کسلم جنگی قیدی پر قبضہ کریں اور نہ وہ چیز خریدیں جو

مسلمانوں کے حصوں میں آپکی ہو۔

ان میں سے جوکول (عام) جمام میں داخل ہوتو وہ اپنے گلے میں گھنٹی بائدھ لے جس سے اس کی شاخت ہو سکے ۔ وہ انگوٹھی کے تکلینے کا عربی میں نقش نہ کندہ کرائیں اور نہ اپنی اولا و کوقر آن کریم کی تعلیم دیں۔وہ کسی مسلمان سے سخت محت نہ لیں اور نہ آگ کو بلند کر کے روشن کریں ۔ان میں سے جوکوئی مسلمان عورت نے زنا کرے گا تو وہ آل کر دیا جائے گا۔

معامدہ کی تصدیق (جب میمعامدہ پڑھ کران غیر سلموں کو سنایا گیا تو) عیسائیوں کے بڑے ذہبی یا دری نے معتبر گوا ہوں کے سامنے میرکہا ''میں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی اور مخالفت کو حرام قرار دیاہے''۔ یہودیوں کے بوے سر دار نے بیکھا: ''میں نے اس معاہدہ پردسخط کر کےاسے اپنے ہم ندہوں اور گروہ کے لئے لازمی قرار دے دیاہے''۔

حضرت عمر رضی الله عنه کا معامدہ: مناسب ہے کہ اس موقع پرہم اُس مقاہدہ کی فقل پیش کریں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصروشاً م کے عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس کی عبارت پیہے:

و شام ومعرے عیسائیوں کی طرف سے امیر المؤمنین (حضرت) عمر کے نام پیچریر (معاہدہ) ہے۔

"جب آپ (مسلمان) ہارے پاس آئے تو ہم نے اپنی اور اپنی اولا دکی جان مال اور ہم نہ ہوں کی حفاظت

کے لئے آپ سے درخواست کی تھی اور ہم نے اسپے اوپر پیشرا تطاعا تدکر لی ہیں'۔

معامدہ کی شراکط ''ہم ایے شروں میں اوران کے جاروں طرف نہ کوئی تئ خانقاہ تعبیر کریں گے اور نہ کوئی کر جا بنا تیں کے اور نہ کوئی نئ ممارت را بیوں کے لئے تغییر کریں گے۔جس کٹی عمارت کی بنیاد پڑ بھی ہویادہ تباہ ہو پھی ہے تو اسے از تر پو تعمیر نہیں کریں گے۔

ہم راہ گیروں اور سافروں کے لئے اپنے دروازے کشاوہ رکھیں گے اور جو ہمارے پاس سے سلمان گزرے گاتو

ہم اے بین دن تک اپنے پاس تھم ائیں گے اور اسے کھانا کھلائیں گے۔۔۔

ہم اپنے گرجوں اور اپنے گھروں میں تھی جاسوں کو پناوئیں دیں گے اور مسلما نوں سے کوئی عیب نہیں جھیا کیں گے اور شہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور نہ ہم اپنے نہ بب کی تبلیغ کریں گے اور نہ کسی کوائل کی وعوت ویں گے اورا گرکوئی ہمارارشتہ داراسلام قبول کرنا جا ہے تو ہم اُسے (مسلمان ہونے سے ) نہیں روکیں گے۔

ہم مسلمانوں کی عزت واحتر ام کریں گے اور جب وہ ہمارے پاس بیٹھنے کا ارادہ کے بی گے تو ہم اپنی مجالس میں ان

سير ريده

ہم ان (مسلمانوں) کے لباس ٹوپی عمامہ اور جوتی میں مشابہت اختیار نہیں کریں گے اور نہ آن جیسے بال بنائیں گے اور نہ ان جیسے نام اور کثیت اختیار کریں گے۔

ہم (گوڑے کی) زینوں پر سوار نہیں ہوں گے اور نہ تلوار کے میں لٹکا ئیں گے۔ ہم نہ کوئی ہتھیا رہنا ئیں گے اور نہ سوا اپنے ساتھ ہتھیا ررکھیں گے۔ ہم اپنی انگوٹھیوں میں عربی زبان میں نقش ونگار کندہ نہیں کرائیں گے۔ ہم جہال کہیں ہوں گ اپنے مہمان کا استقبال کریں گے ہم اپنی کمر پر زبار با ندھیں گے اور اپنی صلیوں کونما یاں نہیں کریں گے۔ ہم نہ سلمانوں کے راستوں میں اور نہ ان کے بازاروں میں اپنا پہلو کھولیں گے اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ناقوس نہیں ہجا گیں گے اور نہ اپنے نہ ہی رسوم کی برسرِ عام نمائش کریں گے۔

ہم اپنے مردوں کے ساتھ (جنازوں میں) اپنی آوازیں نہیں بلند کریں گے اور نہ سلمانوں کے راستوں اور ان کے بازاروں میں آگ روشن کریں گے اور نہ اپنے مردے ان کے پڑوس میں رکھیں گے۔

ہم اس غلام کو جومسلمانوں کے حصوں میں آچکا ہو'نہیں خریدیں گے اور ان کے گھر وں میں نہیں جھانگیں گے اور نہ ہم اپنے گھر وں کو بہت بلند نقیبر کریں گے''۔

شرا <u>نظ میں اضافہ</u>: جب حضرت عمرضی اللہ عنہ کے پاس پیٹر یرلائی گئ تو آپ نے اس میں ان الفاظ کا اضافہ کیا: ''ہم کسی مسلمان کوئیں ماریں گے۔ہم نے اپنے لئے اور اپنے ہم مذہب افراداور قوم کے لئے بیشرا نظ قبول کر لئے ہیں اور ان کے مطابق (مسلمانوں کی) حفاظت میں آنا قبول کیا ہے۔ اگر ہم ان شرائط کی جن کی فرمد داری ہم نے آپ اور اپنی توم کے لئے قبول کی ہے کسی چیز کی خلاف ورزی کریں تو آپ پر ہماری فرمدداری (اور حفاظت) عائد نیم موگی اور پھر ہمارے ساتھ وی سلوک ہوسکتا ہے جو مخالفوں اور شمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے''۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاہدہ کونا فذکرنے کی اجازت دے دی اور اس میں مزید اس شرط کا اضافہ کیا۔'' جو کسی مسلمانوں کوعمد آمارے گا (توسمجھو کہ)اس نے معاہدہ تو ژویا ہے''۔

معامدہ کی شرعی حیثیت: (حضرت عرائے) اس معاہدہ کے مطابق ذمیوں کے بارے میں فقہائے کرام نے فتوے دئے ہیں۔ بہی نص شرع بھی ہے اور اس کے مطابق (مزید مسائل کے لئے) قیاس واجتہا دکیا گیا ہے۔

ذمیوں کے عبادت خانوں کے بارے میں حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے'' ہجرت نبوی کے بعد جونیا گرجا تغییر کیا گیا تھا ، حضرت عمر نے اس کے گرادی کا حکم دیا تھا اور صرف وہی گر ہے اور عبادت گاہ (غیر مسلموں کے) باتی رہ گئے تھے جو ہجرت نبوی سے پہلے تغییر ہوئے تھے۔ ایسے عبادت خانوں کی مرمت اور در تی کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف مشہور ومعروف ہے۔

#### تا تاربول کی زبردست شکست

ا و عصر میں تا تاریوں کی فوجی فقل وحرکت کے بارے میں لگا تار خبریں موصول ہونے لکیں اور یہ پند چلا کہ قطاو

شاہ (شاہ تا تار کانا ئب) دریائے فرات کے قریب پہنچے گیا ہے اوران نے حلب کے نائب جا کم کویی خط بھیجا ہے کہ ان کے شہر قبط ز دہ میں اس لئے وہ دریائے فرات کے گر دونواح میں چرا گا ہوں کی تلاش میں آرہے ہیں۔

اس تحریر ہے اس نے پیٹریب ویا کہ اس کا مقصد جنگ نہیں ہے۔ اس سے رعایا کو بھی بیر مغالطہ ہوا کہ وہ میدانوں سے بھاگ خاس

تا تار بوں کی فوج کشی بھریہ خبریں موصول ہو کیں کہ تا تاریوں نے دریائے فرات کوعبور کرلیا ہے (یہ خبرین کر) لوگ ہرطرف بھاگ گئے۔ تا تاری مرعش کے مقام پر مقیم ہوئے۔

رحبہ کا محاصرہ اہل شام کی امداد کے لئے مصر ہے فوجیں روانہ کی گئیں اور وہ دمشق بڑنے گئیں۔ وہاں انہیں سے اطلاع فل کہ سلطان قازان تا تاری فوجوں کو لئے کر رحبہ کے شہر کے قریب بڑنے گیا ہے اوراس کا محاصرہ کرلیا ہے۔ وہاں کے نائب عاکم نے انہیں خوراک اور چارہ بیش کیا اور بیمعذرت کی کہ اگر وہ شام کو دوبارہ فتح کر لئے تو وہ اس کا مطبح اور فرماں بردار ہے کیونکہ اس کے بعد رحبہ کا شہراس کے مقابلہ میں معمولی چیز ہے اس نے اپنے فرزند کو بھی برغمال کے طور پر پیش کیا (اس گفتگو کے بعد ) بادشاہ نے اس سے کچھ تعرض نہیں کیا بلکہ تھوڑی ویر کے بعد اپنے وطن واپس جانے کے لئے اس نے دریائے فراٹ کو بحور کر لیا۔

مغل با دشاہ کی والیسی تا تاری بادشاہ نے اہل شام کے نام ایک طویل خط ارسال کیا جس میں انہیں تنہیہ کی گئی کہ وہ سلطان (مصر) سے فوجی امداد نہ حاصل کریں اور ندائے آماد ہُ جنگ کریں۔اس نے نرم اور ہمدر دانہ کہا تھیار کر کے انہیں فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی۔

شاہی فوجوں کی آمد بہر حال قطلوشاہ جو بان تا تاری فوجوں کو لے کرآگے بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی فوج نوے ہزاریاس سے بھی زیادہ تھی۔ جب (ان کی پیش قدمی) کی خبر سلطان (مصر) کو ملی تو اس نے مصری سلطنت کے گران پیرس کوفو جیس دے کرشام کی طرف بھیجا۔ سلطان اور سلار (فوجوں کو لے کر) اس کے بعد روانہ ہوئے ان کے ساتھ خلید ابوالر بیع بھی تھا اور وہ مکمل صف بندی کے ساتھ کوچ کر رہے تھے۔ پیرس دشق پہنچا تو اس وقت حلب کا نائب حاکم قراستقر منصوری تھا۔ اس کے پاس جماۃ کا حاکم کتبغا عادل اور اسدالدین کرجی نائب حاکم طرابلس بھی آپنی فوجیس لے کر بہنچے ہوئے تھے۔

حملہ کا آغاز تا تاری فوجوں نے قرتیسین پرحملہ کیا وہاں تر کمان کے قبائل رہتے تھے انہوں نے جب انہیں وریائے فرات کوعبور کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ گئے۔ مگر تا تاریوں نے ان کے سامان سمیت انہیں پکڑلیا۔ ادھر سے حلب کے شکر نے (ان تا تاریوں) کا تعاقب کیااوران پرحملہ کر کے تر کمان کے قبیلوں کوان کے قبضے سے چھڑالیا۔

مرح الصفر كا معركيه : ابقطوشاہ اور جوبان اپنی اپن (تا تاری) تو جیس کے گردمش كی طرف بڑھے۔ يہ دونوں (تا تارى چرنیل) خيال كررے تھے كہ سلطان (فوج لے كر) مصرے ابھی تك نبیس نكلا ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں كی فوجیس

رکن الدین پیرس کی قیادت میں مرج الصفر پر مقیم تھیں جو تقب کے نام ہے بھی موسوم ہے۔ وہاں کا نائب حاکم دمش اقوش افرم بھی موجود تھا۔ پیلوگ سلطان کی آ مد کا انتظار کررہے تھے جہاں انہیں تا تاریوں کی فوج کشی کا شک وشبہ ہوا تو وہ اپنو فوجی مراکز ہے پیچھے ہٹنے ہے (مسلمان) رعایا خوف زدہ ہوئی اور وہ مصر کے گردونواح کی طرف بھا گئے لگے مگر سلطان اسی سال کے لیم رمضان میں اپنی فوج کے ساتھ وہاں پینی گیا اور اسی وقت صف بندگی کر کے ان کے مقابلہ کے لئے مگر سلطان اسی سال کے میمند (دائیں طرف کی مقابلہ کے لئے تیار ہوگیا۔ مرج الصفر کے مقام پر فریقین میں جنگ ہوئی۔ تا تاریوں نے سلطان کے میمند (دائیں طرف کی فوج) پر زور دار جملے کئے۔ مگر اللہ تعالی نے انہیں ٹابت قدم رکھا۔ اور مسلمان فوج نے صبر واستقامت سے کام لیا اور وہ رات تک جنگ کرتی رہی۔ اس معرکہ میں (مسلمانوں کی ) ایک جماعت شہید ہوئی۔

تا تار بوں کی شکست اس کے بعد تا تاری فوج کوشکست ہوئی اوروہ بھاگر کرایک پہاڑ پر پٹاہ گزین ہوئی۔ملطان نے اس کا تعاقب کیا اورضی تک پہاڑ کا محاصرہ جاری رکھا۔ جب مسلمانوں نے محسوس کیا کہوہ جان کی بازی لگار ہے ہیں تو انہوں نے پھھمتوں سے ان کا راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ان (تا تاری افواج) کی بڑی تعداد چیکے سے قطلوشاہ اور جو بان کے پاس پہنچے گئ جو باقی بچے ان پرشامی فوجوں نے حملہ کر کے انہیں تاہ وہر بادکر دیا۔

دلدل میں گرفتاری مسلمان سوار فوجوں نے شکست خوردہ فوج کا سراغ لگا کران کا تعاقب کیا۔ در حقیقت وہ کیچیڑاور دلدل میں پھنس گئ تھی۔ کیونکہ سلطان نے دریا اور نہروالوں کو یہ ہدایت کرر کھی تھی کہ وہ ان میں شگاف کر دیں (چنانچہ دریا اور نہروں کا پانی میدانوں اور راستوں پر بدنکلا) اور ان (دشمنوں) کے گھوڑ نے کیچر اور دلدل میں پھنس گئے اب مسلمان فوجوں نے (وہاں پینچ کر) ان کے تل وغارت کا باز ارگرم کردیا۔

سلطان (مصر) نے قازان (غازان) کو (اس کی فوج کی بربادی کا) حال لکھا جے (پڑھ کر) اسے بار بارافسوس ہوتا تھا۔اس کا قلب خوف وحسرت سے شکستہ ہو گیا تھا۔سلطان نے مصر کی طرف فتح کی بشارت پہنچائی۔

جشن فتح اب سلطان دمش بہنچا اور وہاں عیدالفطر تک مقیم رہا۔ عید کے تیسرے دن وہ مصر کے لئے روائد ہوا اور شوال کے آخر میں مصر بہنچا۔ وہاں اس کا شان دار جلوس نکالا گیا اور زبر دست جشن ہوا۔ کیونکہ اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہوا اور اے فتح ونصرت حاصل ہوئی۔ شعراء نے بھی اس موقع پرتھیدے پڑھ کرسنائے۔

اسی سال جماۃ کانائب حاکم کتبغا عادل فوت ہوگیا۔ وہ پہلے مصر کا بادشاہ رہ چکا تھا۔ اے دمشق میں ذن کیا گیا۔ اسی سال بلیان جو کندار نائب حاکم جمعی تبھی فوت ہوگیا نیز مصر کے قاضی شخ تھی الدین بن رفیق العبد بھی (اسی سال) فوٹ ہو گئے۔ وہ مصر کے چیسال تک قاضی رہے تھے۔ان کے بجائے شخ بدرالدین ابن تجاعہ کو (قاضی ) بنایا گیا۔

شاہ تا تار کی بلاکت تا تاریوں کابادشاہ قازان (غازان) بھی (ای سال) فوت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شکست کی خبرین کرا ہے بہت تیز بخار ہوا جس سے وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی خربندابادشاہ ہوا۔

اس سال سلطان (ناصر) نے شریف ( مکہ) ابونی کے دونوں فرزندوں امیٹہ اور حمیصہ کوقید ہے رہا کر دیا اور ان دونوں کوان کے دونوں بھائیوں عطیفہ اور ابوالغیث کے بجائے ( مکہ معظمہ) کا حاکم مقرر کیا۔

#### و الله الأنها المعالج و معالج المعالج ا على المعالج ال

ارمینیہ کے رہنے والی ارمن اور کرج قوم قوبل بن ناحور بن آزرگی اولا دسے ہیں۔ ناحور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے عیسائی ند جب اختیار کرلیا تھا اور ان کے نام کی مناسبت سے ان کے وطن کا نام آرمینیہ ہو گیا تھا۔ اس کا پایتخت خلاط تھا اور یہی ان کا دارالسلطنت تھا۔ ان کا بادشاہ مکھور کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔

جب مسلمانوں نے ان کے ملک کوفتح کیا توانہوں نے باقی ماندہ باشندوں پر جزیہ مقرر کر دیا تھا۔ ان پر مختلف حکام مقرر ہوتے رہے اوران کے ملک میں فتنہ ونساد ہوتا رہا۔ یہاں تک کہان کا ( دارالسلطنت ) خلاط تباہ اور ویران ہوگیا۔اس کے بعد ان کا پائے تخت صلب کے راستوں کے قریب سیس کی طرف منتقل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بھی وہاں منتقل ہوگئی اور وہ مسلمانوں کومحصول ادا کرتے رہے۔

شاہ فیجے ہن الیون سلطان نورالدین عادل کے عہد میں ان (ارمنوں) کا بادشاہ فیجے ہن الیون تھا۔اس نے سلطان نور الدین عادل کے لئے (عمرہ) خدمات انجام دی اور سلطان نے بھی اے جاگیرعطا کی (ارمنوں کے اس بادشاہ نے) مصیصہ اردن اور طرطوس کے علاقے رومیوں کے قبضے سے چھین لئے تھے۔سلطان نورالدین کے بعد سلطان ملاح الدین نے بھی اے سابقہ خدمات پر بحال رکھا ہے کھ سالوں کے بعد اس نے ترکمانوں کے ساتھ غداری کی تو سلطان ملاح الدین نے ارمینیہ پر حملہ کر کے انہیں نقصان پنچایا۔ آخر کا ریداگ مطبع ہو گئے اور ان کا بادشاہ بدستور جزیدادا کرنے لگا اور مطبع و فرمانیر دارین کرایک اچھے پڑوی کی طرح حلب کی سرحدوں پر رہنے لگا۔

شاہ بی میں میں میں میں بیٹوم بن مسطوطین ابن یائس ارمینیہ کا بادشاہ مقرر ہواا بیامعلوم ہوتا ہے کہ وہ قیلیج کی نسل سے تھایا اس کے خاندان سے تھا۔ جب ہلا کو عراق اور شام کا بادشاہ ہوا تو بیٹوم نے اس کی اطاعت قبول کر کی۔ ہلا کوئے اسے بادشاہ برقر اررکھا۔ اس نے بھی شام کے جنگی حملوں میں تا تاریوں کا ساتھ دیا۔ وہ ۱۲ بھی میں بلا دالروم کے تا تاری حاکم کے خلاف جملہ آ ورہوا' اور حلب کے قبیلہ کلاپ کے بدوگ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور انہوں نے عنتا ب کے علاقے میں بہت فتنہ وفساد ہریا کیا۔ پھر بیٹوم بن مسطوطین را بہب بن گیا اور اس نے اپنے فرزند کو بادشاہ بنایا۔

شاہ ارمن کوشکست سرا ہے ہیں سلطان ظاہر نے قلادن منصور جا کم جماۃ کی قیادت میں ارمینیہ کی طرف فوجیں روانہ کیں (ان کا باوشاہ) لیون اپنی فوجیں لے کر دربند کے قریب مقابلہ کے لئے آیا۔ گرشکست کھا کر کو قار ہو گیا (اسلامی) لئنگر نے سیس کے شہر کو تباہ و پر باد کر دیا (سابق بادشاہ) بیوم نے اپنے فرزند گیون کو چھڑا نے کے لئے مال و دولت اور قلع چیش گئے ۔ اس پر سلطان ظاہر نے بیشر طرحی کہ وہ سنقر اعقر اور اس کے ساتھیوں کو ابغا بن بلاکو کی قید سے چھڑا الائے۔ سلطان بلاکو انہیں صلب کے قید خانے کا کی کہ وہ سنقر اعتمال کر لے گیا تھا۔ لبندا بیوم نے (بلاکو سے ) ان کی رہائی کے لئے درخواست کی تو بلاکو نے (ربا کرکے) انہیں جسے دیا۔ بیوم نے (اپنے فرزند کے فدید کے طور پر) پانچ قلع بھی دیے جن میں اغبان اور مرزبان کے قلع بھی دیے جن میں اغبان اور مرزبان کے قلع بھی شامل تھے۔

لیون کی حکومت بیژم ۱۲۹ بیس فوت ہوگیا اور اس کے بعداس کا فرزند لیون بادشاہ ہوا اور اس کی نسل میں بادشاہت برقر ارر ہی۔ارمنوں اور ترکوں کے درمیان جنگ ہوتی رہتی تھی۔ کیونکہ ترک ان کے پڑوی تھے۔ اور طلب میں رہتے تھے۔ لہٰذا ترک بار باران کے ملک پرفوج کشی کرتے رہے۔ آخر کا رانہوں نے مصالحت کرلی اور اطاعت قبول کر کے جڑیہ اوا کرنے لگے۔ یہاں بلا دالروم کے فوجی نگران کی طرف سے تا تاریوں کی نگران فوج رہتی تھی۔

سنباط جب لیون فوت ہوگیا تو اس کے بعد اس کا فرزند ہیوم ( ٹانی ) بادشاہ ہوا تو اس کے بھائی سنباط نے جملہ کر کے اسے تخت سے اتار دیا اور اس کی ایک آگھ پھوڑنے کے بعد اسے قید کر دیا۔ اس نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی بروس کو بھی قبل کر دیا۔

اس کے عہد میں سلطان کتبغا عادل کی طرف ہے ترک فوجوں نے قلعہ حموص پرحملہ کیا اور اس موقع پر ارمنوں نے سنباط کو کمڑور سجھ کراہے (فل کرنے کا) ارادہ کیا۔ تو وہ قط طانیہ بھا گ گیا۔

اندین پھران (ارمنوں نے) اس کے (دوسرے) بھائی اندین کو بادشاہ بنایا۔اس نے مسلمانوں سے سلح کر کی اورانہیں مرعش کا قلعہ دے دیا۔ نیز اس نے مسلمانوں کو وہ تمام قلع دے دیئے جو دریائے جیجان کے کنارے برواقع تھے۔مسلمانوں نے ان قلعوں کوسر حد بنالیا اوران کے لئنگروہاں سے واپس آگئے۔

بیژوم ثانی کی دوباره حکومت اندین نے اس کے بعدا پنے بھائی ہیژوم ( ثانی ) کوجو کا ناہو گیا تھا ۱۹ المبھی میں قیدخانے سے رہا کیا وہ تھوڑے عرصہ تک تو اس کے ساتھ (امن وامان کے ساتھ ) رہا پھراس نے اندین پر حملہ کر کے اسے قسطنطنیہ کی طرف بھگا دیا اور خودسیس میں ارمنوں کا بادشاہ بن کررہے لگا۔ اس نے اپنے جینیج تروس معسول کو اپناا تا بک مقرر کیا۔ اس طرح اس کانظم ونسق درست ہوگیا۔

ارمنوں کا فتنہ وفسا و وہ سلطان (تا تار) قازان کے ساتھ اس جنگ میں بھی شریک ہوا جواس نے سلطان ناصر (مصر) کے ساتھ لڑی تھی۔اس جنگ میں ارمنوں نے بہت فتنہ وفساد ہر پا کیا اور اپنے کچھ قلع بھی واپس لے لئے اور کل حدوق کو تباہ وبر با دکر دیا۔

ارمنوں کی سرکو بی جب سلطان ناصر نے ۳و کھے میں تا تاریوں کو تکست فاش دی تو اس نے ارمینیہ کی طرف اپنی فوجیں بھیجیں۔ انہوں نے وہ قلعے واپس لے لئے اور حمص پر بھی فیضہ کرلیا۔ انہوں نے سیس کے میدانوں اور اس سے متعلقہ تمام علاقوں کو تباہ و ہر باوکر دیا۔ اس (شاہ ارمن) نے اپنام تحررہ نیکس اوائیس کیا تو علب کے تائب حاکم قراس تقرام کی میں علاقے کو تباہ کردیا سیس میں تا تاریوں کی تکران فوج نے ان کے علاقے کو تباہ کردیا سیس میں تا تاریوں کی تکران فوج نے ان کے علاقے کو تباہ کردیا سیس میں تا تاریوں کی تکران فوج نے ان کا مقابلہ کیا تو انہیں جگست دی۔ اس میں ان کا سیدسالار مارا گیا اور باقی ماندہ گرفتار کر لئے گئے۔

جزید کی ادائیگی بھرمصرے بکتاش فخری امیر البحری قیادت میں باقی باندہ بحریہ کے ساتھ فوجیں بھیجی گئیں اور وہ غزہ پہنچیں (جب بیٹوم کو اس کی اطلاع ملی تو)وہ اس کے انجام بدے خوف زدہ ہو گیا۔ لہذا اس نے صلب کے نائب حاکم کو پانچ

سال اور اس کے پہلے سال کی جزید کی رقم ارسال کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے اس نے سلطان کے پاس سفارش پہنچائی۔ سلطان نے بیسفارش قبول کر کے اس کی جاں بخشی کی۔

ارفلی کا قبول اسلام اس زمانے میں بلا دروم میں تا تاریوں کا گران فوجی افسرار فلی تفاجب ابغامسلمان ہو گیا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی اجازت ہے اس نے ایک مدرسے تعمیر کیا اوروہاں ایک اذان گاہ بھی تغیر کرائی۔

بیثوم کی چغل خوری اس کے بعداس کی حاکم سیس بیوم کے ساتھ ناجاتی ہوگئ البذاہیوم ٹانی نے شاہ تا تارخر بندا کے پاس پیشکایت بھوائی کہ وہ (ارفلی) اہل شام کے ساتھ سازش میں شریک ہے اور انہیں سیس اور ان سے متعلقہ علاقوں پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کررہا ہے۔اس نے ثبوت کے طور پر مدرسہ اور اذان گاہ (کی تغییر) کا واقعہ پیش کیا

بیٹوم کافل ارفلی کے کی رشتہ دار نے اسے (شکایت کا) پیرحال بتا دیا۔ لہٰذااس نے (اپنے جذبہ انقام کو) پوشیدہ رکھا۔ بیٹوم کوایک ضیافت میں بلوایا اور وہاں اس نے اس کواچا تک قل کر دیا۔ اس نے ترکوں کے ایک نمائندہ کو بھی گرفتار کرلیا جو حلب کے نائب حاکم کی طرف سے مقررہ جزید کا مطالبہ کرنے کے لئے آیا ہوا تھا۔ اس کا نام ایدغری شہرزوری تھا۔

نیاشاہ ارمن ایدغری (ایک عرصہ تک) تا تاریوں کے قیدخانے میں رہا۔ آخرکار ما<u>ے ہیں</u> وہ توریز کے مقام پر قیدخانے سے بھاگ نکلا۔اس نے سیس کابادشاہ اوشین لیون کو بنایا۔

ا ظہاراطاعت جب ارفلی خربندا کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے بیٹوم (ٹانی) کا بھائی التاق اس کی عورتوں اور اولا دکو لے کر فریاد کے لئے پہنچا ہوا تھا۔ شاوخر بندا نے ارفلی کے سامنے اس سے ہمدرد کی کا اظہار کیا اور اسے قل کر دیا۔ اس نے اس کے بھائی اوشین کوسیس کا بادشاہ برقر اررکھا۔ چنا نچہ اس نے نہایت عجلت کے ساتھ ناصر کومصر خط کھا اور جزیدادا کرنے کا حسب سابق اقر ادکیا اور بھی بھی جزید کی رقم ارسال کیا کرتا تھا۔

سلطان مغرب کے تحا گف اس زمانے میں مغرب اقصلی (مراکش) میں موحدین کے بعد بنومرین کی سلطنت قائم تھی۔ اس خاندان کے بادشاہ یوسف ابن یعقوب بن عبدالحق نے موجھ میں (مصر کے ) سلطان ناصر کے پاس اپنے اپنی علاء الدین ایدغری شہرزوری کو بھیجا' وہ اس شہرزوری خاندان سے تعلق رکھتا تھا جوسلطان ظاہر عبرس کے زمانے میں مقربین بارگاہ میں سے ہوتے تھے۔ اس اپنی کے ساتھ مغرب اقصلی کے لوگوں کا ایک عظیم الثان قافلہ جارہا تھا جوفریف ہے اور اس جا بتا تھا (سلطان مغرب اقصلی نے ساتھ بہت عمدہ تھا کف بھیجے تھے جن جن میں وہاں کے گھوڑے خیر اور اس جا بیا تھا ہوئریف اور اس ملک کے خاص اور ناور اشیاء نیز خالص سونا بھی شامل تھا۔ سلطان ناصر نے اس قافلہ کا نہایت شاندار طریقے سے استقبال کیا اور ان کے ساتھ انہا فسر بھیجا (جو جج کے ) راہتے میں آئی خوراک اور کھانے کا اچھی طرح سے انتظام کرے۔ وہ جج سے فارغ ہونے تک ان کے ساتھ مقرر تھا۔

شخا كف كا تناولي بيا يلي (علاء الدين) ايدغرى ٥ و عيم ج سے فارغ ہوا تو سلطان ناصر في اس كے ساتھ اس سے اللہ اور دوسرا شخا كف كابدلداى شان دار پيانے پر بيجا اور اس كے ساتھ اپنے دوا فسرول كو بيجا ـ ان ميں سے ايك ايدغرى بابلى اور دوسرا

آیدِغری خوارزمی تھا اور دونوں کے لقب بھی علاء الدین تھے۔ بیدلوگ سلطان پوسف بن یعقوب کے پاس ماہ ربیج الآخر ۲ و کے پیس پہنچ جب کہ وہ تلمسان کا محاصرہ کررہا تھا۔ اس نے اس جماعت کو انعام و اکرام سے نواز ااور انہیں ان کے شایان شان اور بھیجنے والے سلطان کے لائق صلہ دیا۔ سلطان نے انہیں فاس اور مراکش کی سیاحت کے لئے بھیجا تا کہ وہ بچشم خود وہاں گے مسرت انگیز (حالات) کا معائنہ کرسکیں۔

قافلہ پر جملہ یہ یوگ تلمسان کے پاس ہے بھی گزرے یہاں سلطان عثان بن یغراس کے دونوں فرزند حکومت کرتے سے ۔ ان دونوں نے اس قافلہ کا اچھی طرح استقبال نہیں کیا۔ تاہم ان دونوں ایلجیوں نے آن سے محافظ اور رہنما دستہ طلب کی ان کے ملک کی سرحد تک ان کی دہا طت کر سکے۔ کیونکہ سلطان یوسف بن یعقوب کی موت کے بعد تلمسان میں امن وامان قائم نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ عربوں کو ان کے ساتھ بھیجا مگروہ مفید نہیں ثابت ہو سکے۔ کیونکہ المربیہ کے قریب قلعہ زعبہ کے بدمعاشوں نے ان پر جملہ کر دیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا مگروہ کا میاب نہیں ہو سکے کیونکہ یائیرے تمام قافلے پر غالب آگئے سے انہوں نے تمام عاجیوں اور سلطان ناصر کے ایلجیوں کا سامان لوٹ لیا۔ وہ (فریاد لے کر) شخ بحرابی زغلی کے پاس پہنچ جو جمزہ کے وطن میں بجابہ کے قریب بنویزید بن زغہ کا شخ تھا۔

سلطان بجابیہ کی آمد: اس نے انہیں بجایہ کے سلطان ابوالبقاء خالد کے پاس پنچایا جوافریقیہ کے بادشاہ ابوز کریا کی بن عبدالواحد بن ابی حفص کی اولا دمیں سے تھا۔ اس نے انہیں پوشا کیس دیں اور انہیں توٹس کے پائے تخت تک پہنچایا 'جہاں اس کا پچپازاد بھائی سلطان ابوعصید ہمجر بن کی ابوداثق تھا۔ اس نے ان کا بے حداستقبال کیا اور ان کے ساتھ منوم بن کی شاخ بنود سنار کے ایک افسرا براہیم بن عیسیٰ نے سفر کیا۔

اندلس کا مجامد : وہ اندلس کے مجاہدوں کا امیر تھا اور فریضہ کچ ادا کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا جب وہ تونس میں سے گزرا تواس کے سلطان نے اسے جزیرہ کر بدے فرکگیوں کے خلاف جنگ کرنے پر آ مادہ کیا۔ چنا نچہ اس نے اپنی قوام کے ساتھ وہاں فوج کئی کی سال کے ساتھ بنوم بن کا سر دارعبدالتی بن عربھی تھا۔

ابو بیجیٰ کیانی شخ ابو بیلی بن زکریا ابن احد کیانی تونس کی فوج کے ساتھ اس کا محاصرہ کررہا تھا۔ اس نے پیچھ عصے تک ان کا ساتھ دیا گر پھر ابو بیکی کیانی تونس کے سلطان سے ناراض ہو گیا تو وہ طرابلس چلا گیا۔ وہ سب لوگ مصر پہنچے توسلطان مصرنے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس کے بعدوہ فریضہ کج اداکر کے مغزب (اقصیٰ) واپس چلے گئے۔

ابویجیٰ کیانی نے سلطان ناصرے ایراد طلب کی تو سلطان نے مال و دولت اور بہت سے غلام (ممالیک) دے کر اس کی امداد کی اور یہی امداداس کے لئے تونس کی سلطنت حاصل کرنے کا ذریعہ بی-

# المنافظة الم

عزمے پی سلطان ناصراوراس کے دونوں گران سلطنت ہیر ساورسلار کے تعلقات میں کشیدگی اس حد تک ہوھی کہ اس نے شاہی احکام اور فر مانوں پر دستخط کرنا بند کر دیا۔ سلطان اور ان کے درمیان چغل خوروں نے ملامت کی اور ناراضگی کے پیغام پہنچائے بلکہ پچھام راءاور حکام آ دھی رات کے وقت قلعہ کے میدان میں سوار ہو کر پنچ جنہیں محافظ فوجی ناراضگی نے پیغام پہنچائے بلکہ پچھام اءاور حکام آ دھی رات کے وقت قلعہ کے میدان میں سوار ہو کر پنچ جنہیں محافظ فوجی دیا کہ دوکا (اس قتم کے واقعات سے) سلطان بہت زیادہ پر بیٹان ہوگیا۔ بکتر جوکندار نے حالات درست کرنے کی کوشش کی اور سلطان کو اس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ اپنے خاص غلاموں کو بیت المقدس جلا وطن کرد ہے۔ کیونکہ بیرس کا خیال تھا کہ دونی اس فتنداورا ختلا فات کے نشوونما کا ذریعہ ہیں۔ لہذا سلطان نے انہیں بھگا دیا اور ان دونوں گران حکام کوخوش کیا گر بھی جو کندار پر پچھا خوری کا الزام لگا کر اس کا تبادلہ کر دیا اور اسے صفحہ کے علاقے کا نائب حاکم بنا کردور بھیج دیا۔

سلطان کا الکرک میں قیام سلطان (اس تم کے) خود مری اور استبداد کے کام کرتارہا 'جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیرس اور سلطان کا الکرک کی طرف روانہ ہوا۔ امرائے مسلار نے اسے چھوڑ دیا اور ۸ کے میں اس نے فریضہ نجے اوا کرنے کا ارادہ کیا اور وہ قلعہ الکرک کی طرف روانہ ہوا امرائے مصر نے اسے الوداع کیا اور کچھ دکام اس کے ساتھ گئے۔ جب وہ قلعہ الکرک کے پاس سے گزراتو ہوہ قلعہ کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے وہاں کے نائب حاکم جمال الدین اقوش اشرف کو محر بجوادیا۔ اس نے اپنے اہل وعیال کو بھی واپس بلوالیا جو محمل ججازی کے ساتھ (جج کرنے کے ارادے سے ) جارہے تھے۔ چنانچہ وہ عقبہ کے مقام سے اس کے پاس لوٹ آئے۔ محمل ججازی کے ساتھ آئے تھے اس کا ارادہ تھا کہ وہ قلعہ الکرک فیصر کی وسب پر وارکی اس نے ان حکام کو بھی واپس کردیا جواس کے ساتھ آئے تھے اس کا ارادہ تھا کہ وہ قلعہ الکرک میں گوشنین ہو کرعبادت میں مصروف ہو جائے۔

جیمرس کی تخت بینی اس نے اہل معرکوا جازت دی کہ وہ جے حکومت کے لائق سمجھیں اے اپنا باد شاہ مقرر کرلیں لہذا تمام حکام معردارالنیات میں اسمجھے ہوکرمشورہ کرنے گئے۔ آخر کارا تفاق رائے سے انہوں نے بیمرس کواپنا باد شاہ مقرر کیا اور ماہ شوال ۸ بھے میں انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کی اور اس کا لقب مظفر رکھا۔ خلیفہ ابوالر بچے نے اسے تخت پر بٹھایا ہاں نے ناصر کوالکرک کانا ئب حاکم مقرر کیا اور اس کے لئے اس نے جا گیریں مخصوص کیں۔

سیف الدین سلار بدستور سابق نائب السلطنت پرقرار رہا۔ اس نے تمام عہدیداروں اور افسروں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔اہل شام نے اطاعت کا ظہار کیا اور پیریس کی سلطنت قائم ہوگئی۔

ملک میں بے چینی و مصر میں ناصر کے بعض موالی بھاگ کر (اس کے پاس) الکرک پہنچ گئے۔ ملطان میرس المظفر کو اس واقعہ سے بریشانی لاحق ہوئی اور اس نے ان کے نعاقب میں لوگوں کو بھیجا' مگر وہ نہیں مل سکے۔البند دوسر نے لوگوں پر الزامات لگائے گئے اور اس نے انہیں گرفتار کر لیا۔اس سے (دوبارہ) بے چینی شروع ہوئی

رهاي الغيي البرائل حافاترين أكامان والعاعدرا الأرؤونيوني

شامی حکام کی خطو کتابت اس کے بعد شام کے حکام نے ناصرے الکرک میں خطو کتابت شروع کردی اور اس نے پہلے بیارادہ کیا کہ وہ ان کے پاس جائے مگر پھروہ لوٹ آیا۔ کیونکہ دشق کے حاکم اقوش افرم کا خط آنے سے حالت تبدیل کہوگئی ہوگئی تھی۔

پھر جاشکیر پیرس نے ( سابق ) سلطان ناصر کوعلاءالدین مغلطا کی ایدغلی اور قطلو بغا کے ہاتھ پیغام پہنچایا جوغلط خبروں پرمشمتل تھا۔اس سے وہ غیظ وغضب میں آ گیا اوراس نے دونوں ایلچیوں کوسزادی۔

فریا و نامیہ: ناصر نے شام کے حکام کے پاس پیرس اور اس کے ساتھی امرائے مصر کے خلاف فریا ونا مدارسال کیا۔ اس میں اس نے تحریر کیا تھا:

'' میں نے بادشاہت ان کے حوالے کردی اور خود تنگی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس تو قع پر کہ میں آ رام اور سکون حاصل کرسکوں' مگر وہ اب بھی باز نہیں آئے ہیں اور مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ معزا یبک اور سیرس الظا ہر کی اولا دے ساتھ بھی ای تشم کی ہاتیں کرتے رہے ہیں''۔

ناصرنے اپنی تربیت اور آزاد کردیئے کے حقوق جما کران سے بیامداد طلب کی کدوہ ان لوگوں کواس کی ایذ ارسانی سے روکیس ٔ ورندوہ ( دشمن ) تا تاریوں کے علاقے میں چلا جائے گا۔

شامی حکام کی اطاعت: ناصر نے یہ پیغام (نط) ایک سپاہی کے ہاتھ بھیجا۔ جواقوش اشرفی کے زمانے میں قلعہ الکرک میں ملازم تھا اور وہ وہاں رہنے لگا تھا۔ وہ سیروشکار کا بہت شوقین تھا اور سلطان سے اس کی واقفیت کسی شکارگاہ میں ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک دن اس کے سامنے بہی شکایت کی اور خط بھیجنے کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا'' میں آپ کا پیغام شام کے حکام کو پہنچاؤں گا''۔ چنا نچہوہ ہی یہ خط لے کران کے پاس آیا۔ وہ (اس کو پڑھنے سے ) بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ''دواس کی خواہش کے مطابق اس کی اطاعت کریں گے''۔

مصری فوج کی روانگی اس سے بعد (سابق) سلطان (ناصر) بلقاء پہنچا (اس سے پہنچ ہی) حاکم دمشق جمال الدین اتوش افرم نے مصر میں جاهنگیر عیرس کوصورت حال ہے آگاہ کیا اور اس سے فرجی امداوطلب کی تاکہ وہ اس مقابلہ کرسکے۔ چنانچہ اس نے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ چار ہزار کی فوج روانہ کی۔ اس نے ان فوجیوں کی خامیوں کو دور کر دیا تھا اور معرکی باتی ماندہ فوج پر بھی بے تھا شارو پیر صرف کیا۔

مصرین ہوگامہ: اس کے بعد بہت افواہیں چیل گئیں اور عوام میں شور وغل بریا ہوگیا۔ سلطان کے ممالیک (غلاموں)
نے گردونواح کی طرف بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ ان کا وجود خطرہ میں تھا۔ پھر پیڈ جر بی کہ (سابق) سلطان فیصلہ تبدیل
کر کے بلقاء ہے الکرک پہنچ گیا ہے۔ اس کے واپس آنے پر اس کے دوستوں اور ملازموں کے حوصلے پست ہو گئے اور
اُسے بھی بیا ندیشہ ہوا کہ چونکہ پیڈ بریں موصول ہور ہی تھیں کہ تیمرس فوج کشی کرنے والا ہے اس لئے کہیں مصری فوجیں ان
برحملہ ندکریں۔

نا صركی فوج كشي : ناصرنے اپنے ممالیک كو پوشيده پيغام بھيج كرانہيں اپنا طرفدار بنانا جا ہا'وہ اس كے حامی ہوگئے۔ پھر

اس نے شام کے جن حکام کو دوبارہ خط بھیجان میں شمس الدین اقسنقر نائب حاکم حلب اور سیف الدین نائب حاکم جمل شامل سے انہوں نے باطاعت کا اظہار کیا بلکہ حلب کے نائب حاکم نے اپنا فرزند بھی اس کے پاس بھیجا اور ان سب نے اسے فوج کشی کے لئے آمادہ کیا۔ چنانچہ ناصر ماہ شعبان 9 م کے بین قلعہ الکرک سے روانہ ہوا تو دمشق کے کئی حکام بھی اس کی فوج میں شامل ہوگئے۔

( حاکم دشق ) اقوش نے دوافسروں کوراستوں کی حفاظت کے لئے روانہ کیا تو دہ بھی ( سابق ) سلطان کی فوج میں شامل ہوگئے۔

حاکم شام کی بے بی (یہ خبرین کر) پیرس جاشگیر نے تمام حکام کو یہ پیغام بھوایا کہ وہ دمثق کے حاکم جمال الدین اقوش کی حمایت کریں۔ اور (سابق) سلطان ناصر کو دمشق پینچنے سے روکیں مگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ (سابق) سلطان سے ل گئے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اقوش ہے یارو مددگاررہ گیا اور وہ بقاع اور شقیف کی طرف روانہ ہوا اور سلطان سے پناہ مانگی۔ چنانچہ ناصر نے اپنے دو بڑے افسروں کے ہاتھ اسے پروانۂ امن بھیج دیا۔

نا صر کا دمشق پر قبضہ بھر سلطان دمشق میں (فاتحانہ طور پر) داخل ہو گیا اور اسے امیر جامد ارسیف الدین کے حوالے کر دیا جواس کے پاس صغد سے آیا تھا۔ اور اس نے ہجرت کرکے سلطان کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ لہٰذا سلطان نے اس کو بہترین صلہ دیا۔ اس کے بعد اقوش افرم بھی اس کے پاس پڑنج گیا۔ توسلطان نے اس کی بے حد تعظیم و کریم کی اور اسے دمشق کا حاکم برقر ادر کھا۔

مصری عوام کی بغاوت ادھرمصر میں جاشگیر بیرس کے معاملات بدسے بدتر ہوتے گئے۔سلطان کے ممالیک وہاں سے نکل کرشام کی طرف بھا گئے لئے تو اس نے ان کے تعاقب میں فوجیس روانہ کیس اوران فوجوں نے بھا گئے والوں کو پکڑ کر مارڈ الا یا زخمی کر دیا اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے گرمصر کے عوام کا ہنگامہ بڑھتا گیا۔انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کر کے کھل محلا بیرس کی تخت سے دست برداری کا مطالبہ کیا۔ان میں سے بچھلوگوں کو پکڑ کر سزادی گئی۔ مرشی بڑھتی گئی۔

تجدید بیر بیعت کی کوشش جب جاشکیر عمر س کوزیادہ خطرہ محسوں ہوا تو اس نے لوگوں کو حلف (وفا داری) کے لئے اکٹھا کیا۔ جس میں خلیفہ (عباسی) بھی شریک ہوا'اور اس نے از سرنو (سلطان سے )اور عوام سے حلف (وفا داری) لیا اور بیعت نامہ کا ایک فرمان بھی ارسال کیا تا کہ جمعہ کے دن (مصری) جامع مسجد میں پڑھ کرستایا جائے بھرعوام نے شوروغل پر پاکر دیا اور منبر پر ہنگامہ کرنے گئے۔

حامیوں کا اضافیہ: اب بیرس نے مال ودولت صرف کر کے لوگوں کو قابوکر نا جاہا۔ پھراس نے شام کی طرف فوج کشی کا ارادہ کیا۔ مگر جب اس نے بڑے بڑے دکام کوروانہ کیا تو وہ سلطان (ناصر) کے ساتھ جا کرمل گئے۔ آخر کار سلطان بھی پندر ہویں رمضان المبارک کو دمشق سے نکلا۔ اس نے غزہ کے حکام میں سے دو حکام کوروانہ کیا اور وہ دونوں وہاں پہنچ گئے۔ پھرعرب اور ترکمان بھی سلطان کی فوج میں شامل ہوگئے۔

بیپرس کی معزولی جب بیخرجاشکیر کے پاس پیچی تواس نے شمس الدین سلار بدرالدین بکوت جو کندار اورسیف الدین سلحدار کواکھا کیا اور ان سے اس معاملہ بیں مشورہ لیا توانہوں نے بیرائے دی کہ معاملہ حد ہے بڑھ گیا ہے اور اب صرف بہی صورت باتی رہ گئی ہے کہ ناصر کو بادشاہ بنا دیا جائے اور پھراس سے درخواست کی جائے کہ وہ بیٹرس کوالکرک یا جما قایا صہون کا علاقہ دے دے ۔ اس فیصلہ پران کا اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ انہوں نے بیٹرس دواوار اورسیف الدین بہا در کو بھیجا۔ انہوں نے بیٹرس دواوار اورسیف الدین بہا در کو بھیجا۔ انہوں نے جاشکیر کی معزولی کی شہادت دی۔ اس لئے وہ قلعہ سے نکل کراور اپنے غلاموں کو لے کرافین کے مقام کی طرف چلا گیا، گروہاں نہیں رہا بلکہ اس سے آگے بڑھ کراسوان کا قصد کیا۔ بیٹرس (معزول سلطان) اپنے ساتھ جس قدراس سے ممکن ہوا مال ودولت کا ذخیرہ اور اصطبل کے گھوڑے لے گیا۔

#### تيسري بإرناصر كي حكومت

سیف الدین سلار بدستور قلعہ کی حفاظت کرتار ہا۔اس نے مساجد کے منبروں پرسلطان کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور اذ ان گاہوں پر بھی سلطان ( ناصر ) کا نام پکارا جانے لگا اور سڑکوں اور گلیوں میں عوام اس ( ناصر ) کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ یوں سلارنے اس کی تخت نشینی کے رسوم وشعار کے سارے انتظامات مکمل کر لئے تتھے۔

جشن تخت شینی جاشگیر کے قاصداس کا مطالبہ لے کر سلطان کے پاس پنچے۔ تو سلطان نے اسے صہون کا حاکم مقرر کر کے اسے پناہ دے دی۔ سلطان خود (مقر)عیدالفطر کے مبارک دن پہنچا۔ وہاں سیف الدین سلار نے اس کا استقبال کیا اور اظہار اطاعت کیا۔ اس کے بعد سلطان (ناصر) قلعہ میں داخل ہو گیا اور وہاں ایوانِ شاہی میں عید کاعظیم جشن منایا اورعوام سے حلف (وفا داری) لیا۔

سلار کواچازت سلطان نے سلار کو بھی خلعت عطا کیا'اس کے بعد سلار نے اس سے اپنی جا گیروں کی طرف جانے کی اجازت ما گئی تو سلطان کا در بان مقرر ہوا اور وہ ماہ شوال کی تیسری تاریخ کوروانہ ہوگیا۔ تیسری تاریخ کوروانہ ہوگیا۔

مال و ذخیرہ ضبط: سلطان نے حکام کواخمیم بھیجا انہوں نے جاشکیر سے وہ تمام مال ودولت اور ذخیرہ چھین کر ضبط کر کیا جو وہ مصرے لے گیا تھا اوران سب اشیاء کوسر کاری خز انوں میں پہنچایا۔ ان کے ساتھان کے ممالیک کی وہ جماعت بھی لوٹ آئی جوخود بھی حکام تھے۔ انہوں نے سلطان کے پاس وہ بس آنے کوتر جیجے دی۔

حكام كا تقرر و تتاوليه سلطان نے سیف الدین بکتم جو کندارا میر جامدار کومھر کانائب السلطنت مقرر کیاا ورقر استر متصور کو دمشق کا حاکم بنایا۔ وہاں کا جوسابق عاکم افرم تھا سے صرخد کا حاکم مقرر کیا گیا۔ سیف الدین قبق کوحلب کانائب حاکم متعین کیا اور سیف الدین بہا درطر ابلس کا حاکم مقرر ہوا اور وہ سب شام کی طرف اپنے عہدے حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ نیا و ژمیر: سلطان نے ان امراء اور حکام گوگر فتار کر لیا جن پر اسے شک وشبہ تھا۔ اس نے ضیاء الدین ابو بکر کے بجائے فخر

الدين عمرالخليل كواينا وزير مقرر كيا-

بیمرس کی گرفتاری :بعدازاں بیمرس جاشکیر صبیون کی طرف روانہ ہوا (راستے) میں وہ حکام جواس کے ساتھ تھے کوٹ کرسلطان کے پاس چلے گئے۔سلطان نے ان میں سے پھوکوا پنے ممالیک (غلاموں) میں شامل کرلیا اور پھوکومقید کر دیا۔
اس کے بعدسلطان کی رائے تبدیل ہوئی اور اس نے قراسنقر اور بہاور کو جوابھی غزہ میں مقیم تھے اور شام کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے نہ بیغام بھیجا کہ وہ دونوں بھرس کو گرفتار کرلیں۔ چنانچہان دونوں نے اسے گرفتار کرکے ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں (مصرے شاہی) قلعہ میں بھیج دیا جہاں اسے نظر بند کیا گیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہوگیا۔

سملار کا انجام: سلار نے سلطان ناصر کی حکومت قائم کرنے میں بہت کوشش کی تھی اور اس نے اس کو بادشاہ بنایا تھا' اس
لئے سلطان کو اس کے حقوق ادا کرنے کا بوا خیال تھا۔ لہذا جب اس کی سلطنت متحکم ہوگئ تو سلار نے سلطان سے بید
درخواست کی کہ وہ شو بک میں اپنی جا گیر کی طرف جانا چا ہتا ہے تا کہ وہاں الگ تصلگ زندگی گزار سے سلطان نے نہ صرف
اس کی اجازت دی بلکہ اس کی جا گیر میں بھی اضافہ کیا اور اسے خلعت عطاکیا اور اس کے ممالیک (غلاموں) کی جا گیر میں
اضافہ کیا اور ایک سو ملازین کو ان کی جا گیروں کے عطیہ کے ساتھ بھیجا۔ چنا نچہوہ ماوشوال ۸ دی ہے میں مصر سے شوبک کی
طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد شوبک کے علاقہ کے ساتھ مطلب کا اضافہ کر کے اسے جھٹڈا' سنہری خلعت 'بھاری اور قیمتی
سواری اور جواہر دار پڑکا بھیجا گیا۔ سلاروہاں (امن وسکون کے ) ساتھ رہے لگا۔

بھائی کی سازش: واسے میں سلطان کو بیاطلاع ملی که امراء کی ایک جماعت بغاوت کی سازش کررہی ہے'ان میں سلار کا بھائی بھی شریک ہے۔ لہٰذا سلطان نے ان سب کو گرفتار کرلیا اور سلار کے ان حامیوں اور ملازموں کو بھی گرفتار کرلیا جومصر میں موجود ہے۔

سلار کی وفات: پھرسلطان نے علم الدین جوالی کو بھیجا تا کہ وہ سلار کو الکرک سے لے آئے تا کہ وہ (مصر میں) سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے۔ چنانچہ وہ اس سال کے ماہ رہیج الا ڈل میں سالا رکو لے آیا اور وہ (مصر میں) نظر بند کردیا گیا۔ اور اسی نظر بندی کی حالت میں وہ فوت ہوگیا۔

اس کی بے اندازہ وولت :(اس کی موت کے بعد )مصراورالکرک میں اس کے مال ومتاع اور ذخیرہ کوضیط کرلیا گیا۔ اس کی مال و دولت' موتی جواہرات' کیٹرے' زرہیں' مویثی اور اونٹ بے اندازہ تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اراضی اور جاگیروں سے روزاندایک ہزار دینارآ مدنی حاصل کرتا تھا۔

سلار کا ابتدائی حال اس کا ابتدائی حال بیہ ہے کہ جب اس نے تا تاریوں کی قید سے رہائی حاصل کی تو وہ علاء الدین علی بن منصور قلا دن کا مولی ہوگیا۔ جب وہ فوت ہوگیا تو اس کے والد قلا دن سے متعلق ہوگیا۔ اس کے بعد اس کاتعلق اشرف اور پھراس کے بھائی محمد بن ناصر سے قائم رہا' اور ہرایک با دشاہ کے دور میں وہ اعلیٰ مرتبہ پر رہا۔ اس کی لاشین کے ساتھ بھی گہری دوستی تھی' اس لئے وہ اس کے دور میں بھی خد مات بجالا تا رہا اور اس کا مقرب بارگاہ ہوا۔ وہ سلطان کی محبت حاصل کرنے کی

انتائی کوشش کرتار ہا' تا آ کیداسے زوال آ گیا۔

کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے قیدخانے میں ابھی جان کی (عالم بزع) کی حالت میں تھا کہ اسے لوگوں نے بتایا کہ'' سلطان تم سے خوش ہوگیا ہے'' (اس بات سے وہ اس قدرخوش ہوا کہ) وہ فوراً لیک کر کھڑ اہو گیا اور پھر چند قدم چلنے کے بعد اس کا دم نکل گیا (وہ فوت ہوگیا)

حکام کے تقر را ور نیاو لے جب سلطان ناصر نے سیف الدین قفی کو حلب کا نائب جا کم مقر کیا تھا تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد وہ فوت ہوگیا۔ اس نے اس کے بجائے سلطان نے استدم کرجی کو حلب کا نائب جا کم مقر رکیا۔ اس کا جماۃ سے والے پیس یہاں تباولہ کر دیا گیا تھا (وہاں کے) لوگوں نے اس کے مظالم کی بہت شکایت کی اس لئے سلطان نے اس کر قار کرلیا اور مشق کے جاکم قر استقر مضوری کو حلب کا حاکم مقر رکیا اور اس کے بجائے لائے پیس دمشق کا حاکم سیف الدین اقوش کر ائی منصوری کو مقر رکیا۔ پھر سلطان اس پھی ناراض ہوگیا اور اسے نظر بند کر دیا اور اس کے بجائے جمال الدین اقوش انشر فی کو الکرک سے نظل کر کے دمشق کا حاکم مقر رکیا۔

جبطرابلس کانائب حاکم محمد فوت ہوگیا تواقوش افرم کا صرخد سے تنا دلہ کرکے وہاں کانائب حاکم مقرر کیا گیا۔ پھر سلطان نے مصر کے نائب السلطنت بکتمر جو کندار کو بھی گرفٹار کر کے اسے قلعہ الکرک میں مقید رکھا اور اس کے بچائے پیمرس دوا دارکونائب السلطنت مقرر کیا۔

قر استقر کی بغاوت: جب سلطان حلب کے نائب حاکم قراستقر سے بھی بدگمان ہوگیا تو وہ جنگل بیابانوں کی طرف بھاگ گیا اور وہاں (عرب کے قبائل کے سردار) مہنا بن عیسیٰ کے ساتھ مل گیا۔

کہتے ہیں کہ قراسنگر نے سلطان سے جج ادا کرنے کی اجازت طلب کی سلطان نے اس کی اجازت دے دی۔ گمر جب وہ جنگل بیابانوں کے درمیان سے گزرا تواہے بیسٹر مشکل معلوم ہوا'اس لئے وہ لوٹ آیا۔ حلب میں جو حکام موجود تھے' انہوں نے سلطان کی اجازت کے بغیراسے داخل ہونے سے روکا'اس لئے وہ دریائے فرات کی طرف پھرلوٹ گیا اور وہاں پہنچ کرمہنا بن عیسی کوسلطان کے پاس اپنی سفارش کرانے کے لئے بھیجا۔ سلطان نے اس کی سفارش قبول کر کے اسے حلب کی محومت پر بحال کر دیا۔

شاہی تھم کی نافر مانی: پھر سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ تا تاریوں کا بادشاہ خربندہ شام پرفوج کشی کرنے والا ہے۔ لہذا
سلطان نے مصر سے شام کی طرف فوجیں جیجیں اور شام کی فوجوں کو یہ بدایت جیجی کہ وہ ال (مصری) فوجوں کے ساتھ مص کے مقام پر شامل ہوجا کیں۔ اس بات سے قراسنٹر بدگمان ہو گیا اور کہا کہ وہ دریائے فرات کو عبور کر کے بھاگ
سامان نے اس کے ول بیں پھر خیا آل یا تو اس نے سلطان سے بناہ ما تکی اور کہا کہ وہ دریائے فرات کے قریب قیام کر ہے گا۔
سلطان نے اس کے قیام کے لئے شوبک کا علاقہ جا گیر میں وینے کا وعدہ کیا 'مگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ وہ دریائے فرات کے قریب ایک مقام میں مہنا بن عیسی (حرب قبائل کے سروار) کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر (شام کے) ویکرام راء نے بھی مرشی اختیار کی اور وہ بھی بھاگئی کراس (قراسنٹر) کے پاس پہنچ گئے۔ شاہ تا تا رکی جمایت ان میں طرابلس کانائب حاکم اقوش افرم بھی شامل تھا۔ ان سب نے (تا تاریوں کے بادشاہ) خربندہ کے ساتھ شامل ہونے کا معم اراؤہ کرلیا اوروہ ماردین پنچے۔ وہاں کے حاکم نے ان کی بہت تعظیم و کریم کی۔ اس نے انہیں نوے ہزار درہم دیئے اور ان کی خوراک اور رسد کا بندو بست کیا۔ وہاں سے وہ خلاط پنچے جہاں انہیں خربندہ سے ملاقات کرنے کا اجازت نامہ موصول ہوا۔ چنا نچہ وہ اس کے پاس پنچے اور اسے شام پر (حملہ کرنے کے لئے ) آمادہ کیا۔

سما زش کا الزام جب سلطان (مصر) کواس کی اطلاع ملی تواس نے شام کے حکام پر قراسٹقر کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام لگایا۔ اس لئے انہیں ان کی فوجوں سمیت بلوالیا۔ پھراس نے قراسٹقر کے بجائے سیف الدین (سودی چند اراشرنی) کو مقرر کیا اور آوش کے بجائے اس کے مقرر کیا اور عرب (قبائل) کا سر دارمہنا بن عیسی کے بجائے اس کے بھائی فضل بن عیسی کو مقرر کیا۔

شامی حکام کی گرفتاری جب امراء حکام (شام) مصر پنچ تو اس نے ان سب کو گرفتار کرلیا۔ اس نے دمش کے حاکم اقوش اثر فی کو بھی گرفتار کرلیا اور اس کے بجائے تکونا صری کو تا کھ بھی حاکم مقرر کیا اور باقی ماندہ اسلامی ممالک کی حکومت بھی اس کے سپر دکی۔ اس نے اپنے نائب السلطنت بیرس دوادار کو بھی گرفتار کر کے قلعہ الکرک بیس مقید کر دیا اور اس کے بجائے ارغون دوادار کونا نب السلطنت مقرر کیا۔

سلطان کی فوج کشی سلطان نے قلعہ کے باہر فوجوں کو اکٹھا کیا اور اس سال عید الفطر کے بعد کوچ کیا۔ راستے میں اسے سیاطلاع کمی کہ خربندا (شاہ تا تار) رحبہ پہنچا تھا اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعد وہاں ہے لوٹ گیا (یہن کر) سلطان بھی دمشق کی طرف لوٹ گیا اور وہاں شام کے مختلف علاقوں میں فوجیں بھیجیں۔

فریضہ کچ کی اوا پیگی پھروہ الکرک کی طرف روانہ ہوا اور ای سال فریضہ کچ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور الکرک ہے کچ کے سفر پرروانہ ہوا۔ وہ (کچ سے فارغ ہوکر) سامے میں شام دالی آگیا۔ (یہاں آکر) اس نے مہنا بن عینی کو اپنا طرف دار بنانے کے لئے پیغام بھیجا 'گرقاصدیہ پیغام لے کر آیا کہ اس نے اس کی بدیات نہیں مانی۔ اس کے بعد المامے میں وہ خربندا کے موت کے بعد ہی وہ خربندا کی موت کے بعد ہی والی آیا۔

### حماة برابو بي خاندان كي حكومت

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شہر حماۃ تقی الدین عمر بن شہنشاہ بن ابوب کے ماتحت تھا۔ اس کو اس کے چپا سلطان صلاح الدین بن ابوب نے ہتے ہیں رہائی بہاں تک کہ اس نے صلاح الدین بن ابوب نے مصور تھا۔ وہ اسے بہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ چنا نچہ بیشہراس کے قبضہ میں رہائی بہاں تک کہ اس نے عرصے میں وفات پائی۔ پھر اس کا فرزند ٹاصر الدین محمد یہاں کا حاکم مقرر ہوا اس کا لقب منصور تھا۔ وہ اسے بچپا سلطان صلاح الدین اور سلطانِ عادل کی وفات کے بعد محالا ہے میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا فرزند تھے ارسلانِ حاکم ہوا' اس کا التحب ناصر تھا۔

1.4)

اس کا بھائی مظفر جو ولی عہدتھا' کامل بن عاول کے پاس مقیم تھا۔ چنانچیاس نے اُسے دمثق سے شکر دیے کر بھیجا اور اس نے اپنے بھائی سے بیشر چھین لیا اور خود حکومت کرنے لگا جب وہ ۱۳۳۸ ھے بیش فوت ہوا تو اس کا فرزند محمد' منصور کا لقب اختیار کرکے وہاں حکومت کرنے لگا۔

فتنتر تا تار کا اشر جب تا تاریوں نے شام پر تمله کیا تو پوسف ابن عبدالعزیز کے ساتھ جوشام کا باوشاہ تھا' حاکم جماۃ منصور اوراس کا بھائی افضل بھی بھاگ کرمھر بہنچ گئے۔

پھر انہیں مصر کے ترکوں سے بھی خوف اوحق ہوا تو یہ جماعت ہلا کو کے پاس پیٹی گئی مخصور ( حاکم حماق) مصر بھی میں

مقیم رہا۔ اس عرصے میں ہلاکونے شام پر نفسہ کرے ناصر اور اس کے تمام الوبی امراء کا خاتمہ کر دیا ہے۔

جب ہلاکو خاں اپنی توم کے فتنہ و فساد کی وجہ ہے شام سے لوٹ گیا تو سلطان قطر نے شام پر حملہ کر کے اسے تا تاریوں کے قبضہ سے نکال لیا اور اس کی تمام سرحدول اور شہروں پر حکومت کرنے لگا۔ اس وقت اس نے منصور کو جما قاکی حکومت پر بحال کر دیا اور وہ وہاں کا حاکم ہوگیا۔

منصور کی بھالی منصور نے (عالم بننے کے بعد بھی) مصر کی طرف اپنی آ مدورفت جاری رکھی وہ تا تار بول کے خلاف قلادن کے ساتھ اس جنگ بین شریک ہوا جو مسلامی منص کے مقام پر ہوئی تھی۔

اس نے ارمینیہ وغیرہ کی طرف بھی جنگی تہمیں بھیجی تھیں اور سلاطین مصر جب مطالبہ کرتے تصوّقوہ اپی فوجین کے کران کے پاس پہنچا تھا۔اس کی وفات ۱۸۳ھ میں ہوئی۔

مظفر بن منصور کی حکومت اس کے بعد سلطان قلادن نے اس کے فرزند مظفر کواپنے باپ کی عملداری کا حاکم بنایا اور اس نے بھی (سلطین مصر کے ساتھ) سابقہ رویہ برقر اررکھا اور جب لاشین کے بعد ناصر محمد بن قلادن مصر کا حاکم شلیم کیا گیا تو ۱۹۸ ہے میں اس کی وفات ہوگئی۔

قر استقر کی حکومت: اب مضور کی نسل منقطع ہوگئ تھی۔ اس لئے سلطان مصر نے ایک ترکی عالم قراستقر کو جماۃ کا عالم مقرر کیا۔ اس کا تبادلہ ضبیعہ کے مقام سے کیا گیا تھا اور اسے مدایات دی گئی تھیں کہ وہ ابو بی خاندان اور دیگر افراد کی جا گیریں بحال رکھے۔

کتبغا کا تقرر اس کے بعد قازان شام پرغالب آگیا اور ۱۹۹۹ پیش وہ واپس چلا گیا۔ تو پیرس اور سلار نے وہاں پہنچ کر تا تاریوں کے تسلط سلطان کتبغائے جے لاشین نے تحت ہے اتارویا تھا اور وہ مرخد کا نائب عالم مقرر کیا تھا' بہا درانہ کارنا ہے انجام دیے اور پیرس اور سلار کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور ان کے ساتھ دشق بھی گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اسے حماۃ کا عالم مقرر کیا۔

کتبغانے اس کے بعد ارمینیہ کی طرف فوج کئی کی اور سلطان ناصر کے ساتھ مل کر اوسے جی سی تا تاریوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ جماۃ کی طرف لوٹ گیا اور وہیں اس کا انقال ہوا۔ مختلف حكام علطان مفرن ال كے بعد سيف الدين فيق كور حماة كا) حاكم مقرركيا مكر جب سلطان معراو نے لگا تواس نے سيف الدين فيق كوعلب كا نائب حاكم مقرر كيا اور اس كے بجائے ايدم كرجى كوجاة كا حاكم مقرر كيا مگر جب فيق فوت ہوگيا توايدم كا حماة سے حلب كى طرف تا دلہ كرديا گيا۔

منصور حاتم حماة کا بھائی افضل علاء الدین منصور کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا ایک فرزند تھا جس کا نام اساعیل تھا اور لقب عماد الدین تھا' اسے علم وادب کا بہت شوق تھا اور اسے علم وادب کا بہت بڑا حصہ ملا۔ چٹانچہ اس کی تاریخی کتاب (تاریخ ابوالفد اء ) بہت مشہور ہوئی۔

ابوالفد اء كاتقرر: سلطان ناصرنے جب قلعه الكرك سے اپنے پائے تخت كى طرف كوچ كيا تواس نے ايو بى خاندان كے ساتھ احسان كرنے كارا دہ كيا۔ چنا نجياس نے علاء الدين اساعيل الا ابوالفد اء) كو 1 الحير بيس تماة كا حاكم مقرر كيا۔ اس كا لقب المؤيد تقا۔ وہ حماة كا حاكم ربا۔ يہاں تك كه 17 كير بيس اس كى وفات ہوگئى۔

اس کی وصیت کےمطابق سلطان ناصر نے اس کے فرزندافضل محدکواس کا جانشین مقرر کیا۔

ا پوئی حکومت کا خاتمہ : جب سلطان نارص قلادن نے اس عیم میں وفات پائی۔ تواس کے آزاد کردہ غلام قوص نے خود سلطنت کا انتظام سنبمالا اور اس کے فرزند ابو بکر محمد کو حاکم مقرر کیا اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ افضل کوجہا ہ کی حکومت سے معزول کیا اور اس کے بچائے صفر دمول کونا ئب حاکم بنا کر بھیجا۔

افضل اس کے بعد دمشق چلا گیا اور وہیں سس کھیں فوت ہو گیا۔ یوں جماۃ کے علاقے سے بھی ایو بی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

بغاوت کی سرکونی : سلطان ناصر نے سلامے میں لفکر لے کرالا ہرام کا قصد کیا بظاہراس کا مقصد سیر وتفری تھا' مگر واقعہ میہ تھا کہ اسے مصر کے بالائی ھے (صعید) میں عربوں کے فتنہ وفساد کی میہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مسافروں کے قافلوں کو فقصان پہنچا رہے ہیں للبذا اس نے وہاں کے ہرعلاقے میں فوجیل جیجیں اور انہیں تباہ و ہرباد کرنا شروع کیا' یہاں تک کہ وہ (باغی) مغلوب ہو گئے اور ہرعلاقے سے ان کاصفایا کردیا گیا اور جوان کے پیچھے تھے وہ سب بھاگ کرمنتشر ہو گئے۔

وقتے ملطبیہ: اس کے بعد سلطان نے سلامیے میں ارمینیہ کے علاقہ مطلبہ پرفوج کشی کی اور اسے بر ورشمشیر فتح کرایا۔اس مقصد کے لئے تنکر حاکم دمشق شام کی فوجوں اور مصر کے چھ جزنیلوں کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔اس نے باومحرم ها کے میں اس کا محاصرہ کرلیا۔وہاں ادمی عیسائی اور غرب منے اور تھوڑ نے سے وہ مسلمان بھی متے جنہوں نے جزیہ قبول کررکھا تھا۔ جنگ کے بعد انہوں نے ہتھیا روال دیکے تو شاہی لشکر بر ورشم شیر شہر میں داخل ہو گیا اور ان کا صفایا کر کے ان کے بادشاہوں کو قید یوں

ا ویکرمور ضین کابیان ہے کہ ابوالفد اء اساعیل عالم وادیب ہوئے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھا اور اس نے سلطان ناصر بن قادون کے لئکرین روکرتا تاریوں کے خلاف جنگ میں شجاعت کے کارنا ہے انجام ویتے جس سے متاثر ہوکر اس نے اسے جماۃ کامطلق العبان حاکم مقرر کرویا۔ تاریخ کے علاوہ اس نے جغرافیہ میں بھی ایک کتاب تقویم البلدان کے نام سے کلمی تھی جومصروشام اور عرب وایران کے حالات میں ایک اہم اور متند کتاب ہے۔ میں بہت معبول ہوئی۔ (مترجم)

كے ساتھ كرفاركر كے سلطان كے ياس لے آئے۔

سلطان نے ان کے بادشاہ کی جان بخش کی اورا ہے انعام وا کرام سے نوازا۔اس کے بعد جب سلطان کو پیراطلاع ملی کہ بیر بادشاہ سلاطین عراق سے خط و کتابت کررہا ہے تواسے قید خانے میں ڈال دیا۔

ھا<u>ے ہیں</u> سلطان نے صلب سے آید کے علاقہ عرقیہ کی طرف فوجیں جیجیں۔انہوں نے اس علاقہ کو فتح کرلیا۔ پھر دوبارہ فوجیں <u>حامے میں ال</u>مر آئیں تو اسے بھی فتح کرلیاا دراہے تباہ کرکے دہاں سے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

حکام کا تقرر اور معنرولی: ۸۱ے پین سلطان طرابلس کے حاکم سیف الدین بکتمر پرناراض ہوگیا جواتوش افرم کے بعد حاکم مقرر ہوا تھا چنانچا سے گرائی ہوا ہوت ہو حاکم مقرر کیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بجائے سیف الدین کشتائی کو حاکم مقرد کیا۔ اس کا تمص سے تبادلہ کیا تھا جمص کا حاکم سیف الدین اقطائی کو مقرد کیا۔ اس کا تمص سے تبادلہ کیا گیا تھا۔ جمعس کا حاکم سیف الدین اقطائی کو مقرد کیا گیا۔

۸ائے ویں جاشکیریے (کی جماعت کے سردار) طغائی حسامی کوگر فنار کیا گیا اورات صغد کا نائب حاکم بگتر حاجب کے بجائے مقرر کیا گیا۔ اورات صغد کا نائب حاکم بگتر حاجب کے بجائے مقرر کیا گیا۔ پھر سلطان اس سے ناراض ہو گیا تو اسے گر فنار کر کے اس کے پاس لایا گیا 'سلطان نے اسے اسکندریہ بیس قید کر دیا اور محص سے اس کا تبادلہ کر کے سیف الدین اقطائی کو صغد بھیجا اور محص کا حاکم بدرالدین بگوت کر مائی کو مقرر کیا۔

عمارات کی تغمیر سلطان محد بن قلادن نے لا<u>ے میں مصری</u>ن نی جامع مسجد کی تغمیر کا آغاز کیا اوراس سے لئے نفع بخش اوقاف مقرر کئے۔

پھر سلطان موصوف نے سما<u>ے ہ</u>یں شاہی حل قصر اہلق کی تغمیر کا حکم دیا۔ چنانچیہ وہ سب سے شاندار شاہی محل ثابت ہوا۔

سلطان نے مراع میں علم نافذ کیا کہ قلعہ کی جامع مجد کی توسیع کی جائے۔ چنا ٹیداس کے چاروں طرف کے گھروں کو آج کی اس عدتک توسیع کی گئی جوآج کل موجود ہے۔

سلطان نے شام کے میں تھم دیا کہ سریا قوس میں اس کے رہنے کے لئے محلات تعمیر کئے جا کیں چنانچہ (ان محلات کی تعمیر کے بعد )اس کے سامنے ایک بوی خانقا و تعمیر کی گئی جواس کے نام سے منسوب ہے۔

ساس کے میں سلطان نے تھم دیا کہ شاہی قلعہ کے اندرا کے عظیم الشان دربار ہال تعمیر کیا جائے 'جہال وہ دربار منعقد کرے ادرو ہیں اس کا تخت شاہی ہو۔ سلطان نے اس کا نام دارالعدل رکھا۔

شاہی جج وزیارت : سلطان ناصر محد بن قلادن نے اپنے عہد حکومت میں تین مرتبہ جج کیا۔ سب سے پہلے سامے میں جج کیا۔ جب قراسلقر نائب حاکم حلب اقوش افرم نائب حاکم طرابلس اور مہنا بن پیسلی امیر عرب کا حاتمہ ہوگیا تھا اور (تا تاری امیر ) خربندا شام بڑج کر دحبہ آکرواپس چلاگیا تھا۔

اس وقت سلطان ناصر مصر سے شام پہنچا اور جب اسے معلوم ہوا کہ خربندا والین چلا گیا ہے تو وہ وہاں گئے تج کے

اراده عن تكلا اورسوا عصم فريضة ج اداكر كمشام واليس أسيا

و وسراج سلطان نے دوسراج 19 کے میں کیا چنا نچرشاہی سواری ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں مصر سے روانہ ہوئی۔اس کے ساتھ حاکم حماۃ المؤید (ابوالفداء) اور شخراوہ محر بھی ڈوانہ ہواتہ جو شہشاہ ہندوستان ( دہلی) سلطان علاء الدین کا بھا نجا تھا جب سلطان نے فریضہ جج اوا کیا تو سلطان علاء الدین کا بھا مجاشخرا وہ محد و ہاں سے یمن کی طرف روانہ ہوا اور سلطان مصرآ گیا۔

مصراً کر (جی کی خوشی میں ) سلطان نے (خاندان ) ہوجس کے امیر مکدر میٹ کو (قید خاند سے ) رہا کر دیا اور ان کو بھی چھوڑ دیا جواس کے قید خان میں مقید تھے۔ اس کے بعداس نے امیر مکہ اور دوسرے (رہا شدہ قیدیوں کو ) انعام و اگرام سے نوازا۔

تبسراجے سلطان نے تیسراجی مسلے پیس کیا۔اس وقت اس کے ہمراہ حاکم تماۃ 'افضل بن ابوالمؤید (ابوالفداء) تھا۔وہ بھی اپنے والد کے معمول کے مطابق سلطان کا ہمر کاب رہتا تھا۔سلطان اس کے سے مسلے پیش ماروں آیا (مقرآ کر)اس نے تھم ویا کہ خانہ کعبہ کے درواز وکوچاندی کا بنایا جائے۔ چنانچیاس میں پیٹیش ہزار درہم صرف ہوئے۔

مبکتمر کی وفات جب وہ اس جے سے واپس آیا تو سلطان کاعظیم ترین امیر اور خواص بکتمر ساتی فوت ہوگیا۔ کہا جاتا ہے کہ
اسے زہر دیا گیاتھا' بکتم 'بیر س جاشکیر کے غلاموں میں سے تھا۔ پھر جب وہ سلطان ناصر کے پاس پُنج گیا تو اس نے اسے
ساقیوں کا امیر مقرر کیا۔ اس کے بعد سلطان کے ساتھ اس کے تعلقات اس قدر گہرے ہو گئے تھے اور ان کی دوئی اس قدر
مشحکم ہوگئ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسر سے سے جدانہیں ہوتے تھے یا تو وہ دونوں سلطان کے کل میں ہوتے تھے یا خود با دشاہ
اس کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بکتم بہت ماہر سیاست وان تھا۔ اس نے اپنی وفات کے بعد بے شار مال ودولت' جواہرات اور (دیگر

# ابل نوبه کے حالات میں البیت ان بدن فرمدان

میرس اور منصور قلا دن کے عہد میں ترکوں نے نوبہ کے علاقے پر کشکرٹشی کی تھی۔ کیونگہ حضرت عمر بن العاص ٹے فتح مصر کے وقت ان پر جزید مقرر کیا تھا۔ ان کے بعد مصر کے جو بادشاہ (اور حکام) ہوئے انہوں نے بھی پی جزیدان پر برقرار رکھا۔ اہل نوبہ اکثراس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے تھے یا اس کوا داکر نے سے انکار کرتے تھے۔ لہٰذا ایسے موقع پر مصر سے مسلمانوں کی فوجیں آ کران پر تملہ کرتی تھیں تو وہ چھر درست ہوجاتے تھے۔

نو بہ کے حکام جب مملاح میں سلطان قلادن کی فوجوں نے وہاں حملہ کیا تھا توان کا باوشاہ دنقلہ کے مقام پر تھا اوراس کا نام سامون تھا۔ موجودہ زمانہ (عہد ناصرین قلادن) میں اہل نوبہ کے باوشاہ کا نام آئی تھا۔ ہمیں پینین معلوم ہے کہ آیاوہ سامون کا خود ہی جانشین ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی اور بادشاہ مقرر ہوا۔ اسی زمانے میں ان کے شاہی خاندان کا ایک فردم صرچلا آیا۔ اس کا نام نشلی تھا'وہ مسلمان ہوگیا تھا اور اسلام کے فرائض کا بہت پابند ہوگیا تھا' اس کئے سلطان نے اس کا

وظيفه مقرر كرديا تهااوروه مصربي مين مقيم ہو گيا تھا۔

مسلمان حاکم کی حکومت: ۱۱<u>ے میں کرمی</u>ں (شاہ نوبہ) نے جزیدادا کرنا بند کر دیا تھا۔ اہذا سلطان نے (اس کی سرکو بی کے لئے ) لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ نشلی کو بھی روانہ کیا جو ان کے شاہی خاندان میں سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ کرمیں ان کا مقابلہ کرنے سے گھیرایا اور وہ الا بواب کے شہر کی طرف بھاگ گیا۔ لہذا لشکر مصر چلا گیا اور شلی مسلمان ہونے کے باوجودنویہ کاباد شاہ بن گیا۔

اہل نوبہ کا اسلام قبول کرنا سلطان مصرف الا بواب کے بادشاہ سے کہیں کوطلب کیا تواس نے کہیں کوسلطان کے پاس جیج دیا اور وہ وہاں رہنے لگا۔ پچھ عرصہ کے بعد اہل نوبہ نے سازش کر کے پچھ عربوں کی امداد سے تعلی کوئل کر دیا۔ پھر انہوں نے کربیں کولا نے کے لئے ایک وفد الا بواب بھیجا گروہ مصر میں تھا۔ سلطان کو جب بیا طلاع علی تو اس نے کربیں کو نوبہ کے علاقے میں بھیجا چنانچہ وہ وہاں پہنچ کروہ نوبہ کا بادشاہ ہو گیا (پھر اہل نوبہ سب مسلمان ہو گئے تو) ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان برسے بڑنے کا محم دور کردیا گیا۔

تو بہ کی سلطنت کا خاتمہ اس کے بعد قبیلہ جہینہ کے عرب نوبہ کے علاقہ میں آباد ہو گئے اور انہوں نے اسے اپناوطن بنا کراس پر قبضہ کرلیا اور فقنہ و فساو برپا کرنے لگا۔ نوبہ کے حکام نے ان کا مقابلہ کرنا جا ہا مگر نا کام ہو گئے۔ پھران سے مصالحت کرطور پرشادی بیاہ کرنے گئے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور تجمیل سم ورواج کے مطابق قبیلہ جہیئہ کے عرب فرزند بہن اور بھانجے کے مالک بننے گئے اور ان کا ملک گلڑ ہے گلڑ ہے ہو گیا اور قبیلہ جہنیہ کے عرب بدوان کے ملک پر قابض ہو گئے اور بدوانہ نظام کے مطابق کوئی ایک دوسر ہے کی اطاعت قبول نہیں کرسکا تھا۔ لہذاوہ مختلف گروہوں میں تقشیم ہو گئے اور اس علاقے کی کوئی ملکی حیثیت برقر ارئیس رہی 'بلکہ اہل نوبہ بھی عرب بدوؤں کی طرح خانہ بدوش قوم بن گئی اور وہ سرسبزی اور بارش کے مقامات کی تلاش میں گھو منے پھرنے لگے اور عرب بدوؤں کے ساتھ دشتہ داری قائم کرنے کی وجہ سے وہ بھی ان کے رنگ میں بختہ ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کی سلطنت کا نام ونشان باتی نہیں رہا۔

## ارمینیہ کے باقی حالات

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلا دِروم میں تا تاریوں کے نمائندے اید ٹری نے ارمینیہ کے بادشاہ ہیوم کولل کر دیا تھا اوراس کے بعداس کا بھائی اوسیر بن کیون میں کے مقام پر بخت نشین ہو گیا تھا۔ اس نے ترکمالوں کے بادشاہ قزمان کے ساتھ 19ھے میں جنگ کی تھی جس میں قزمان نے اسے شکست وے دی تھی۔ تاہم اوسیر بن لیون ارمینیہ کا بادشاہ رہا۔ جب وہ فوت ہوا تو اہل ارمینیہ نے اس کے بارہ سال کے نوعمر فرزند لیون ثانی کو تجت نشین کیا۔

اس سے پہلے سلطان ٹاصر نے اوسیر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان قلعوں سے دستبر دار ہوجائے جوشام کے قریب تھے گراس نے انکار کیا۔للذااس کےخلاف شام کی فوجیں جیجی گئتھیں انہوں نے اس کے ملک کو تباہ و ہرباد کر دیا تھا۔اس کے بعداد میر فوت ہوگیا تھا۔ ار میں نیر کی فتوحات: اس کے بعد سلطان ناصر نے علب کے نائب حاکم کتبغا کو حکم دیا کہ وہ (ان کے پائے تحت) سیس پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ فوجیں لے کران کے شہر میں ۲ سامے میں داخل ہو گیا اور ہرست سے اس کا صفایا کیا۔ اس نے قلعہ نقیر کامحاصر ہ کر کے اسے فتح کرلیا تھا اور ارمنوں کی بڑی تعداد کوقیدی بنالیا۔ چنانچے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد تین سوحی۔

جب شہرایاس کے عیسائیوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ ان مسلمانوں پر جو وہاں مصفوٹ پڑے اور ان ارمتوں کی حمایت میں جوان کے ہم ند ہب عیسائی تھے انہیں جلادیا۔

فت<mark>خ ایا س</mark> تھوڑ *ہے عرصے کے* بعد بلا دِروم میں مغلوں کے نمائندہ اور منتظم ومرواش بن جو بان نے سلطان مصر کواطلاع دی گداس نے اسلام قبول کرلیا ہے پھراس نے فوجی امداد بھی طلب کی تا کہ وہ ارمنی عیسائیوں کے خلاف جہاد کرے۔

سلطان نے اس کی درخواست منظور کی اور کے سے جیس دمشق طب اور ماۃ ہے فوج جمع کر کے شامی فوجوں کواس کے پاش بھیج دیا۔ چنا نچیان سب نے مل کرایاس کے شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اسے تباہ و ہر با دکر دیا۔ وہاں کی شکست خور دہ فوجوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد بیز فرجیس اپنے شہروں کی طرف لوٹ گئیں۔ و بیگر فتو حاس الاسے میں علب کا نائب حاکم بند مرخوارزی سیس پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے اذنہ طرطوس و میگر فتو حاس نے بعد اس نے بعد اس نے کلال والجزیرہ اور سنباط کلا اور تمرور کے قلع بھی فتح کر لئے۔ اس نے ادنہ اور بھروہ حلب لوٹ آیا۔

اس کے بعد حلب کا حاکم عشقیم انساری مقرر ہوا تو وہ ا کے پیش فوج کے کرروا نہ ہوا۔ وہ سیس اور اس کے قلعہ کا دومہینے تک محاصر ہ کرتا رہا۔ جب ارمنوں کے خوراک کا ذخیرہ ختم ہوگیا اور وہ محاصر ہ سے تنگ آگے تو انہوں نے ہتھیا رڈ ال دیئے اور پناہ طلب کی۔ ان کے بادشاہ نکفور اس کے امراء اور فوجیں شہر سے نکل کرعشقیم کے پاس پنچیں اور اس نے ان سب کومصر بھیج دیا اس کے بعد سلطان سیس اور اس کے تمام علاقوں پر قابض ہو گئے اس کے بعد ان علاقوں سے ارمنوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

تا تاریوں کی ووسلطنتیں اس زمانے میں تا تاریوں کی دووسیع سلطنتیں قائم تھیں۔ان میں سے ایک ہلاکو کے خاندان کی سلطنت تھی' جس نے بغداد فتح کرلیا تھا اور عراق میں اسلامی مرکز پر مسلط تھی۔اس خاندان نے اس کوا بنایا کے تخت مقرر کیا 'حالا نکہ عراق' عجم' فارس' خراسان اور ترکتان (ماوراءالنہر) کے ممالک بھی آس کے ماتحت تھے۔

تا تاریوں کی دوسری سلطنت پر دوتی خال بن چنگیز خال کی اولا د قابض تھی۔ یہ سلطنت شالی علاقے میں خوارزم کے قریب تھی اور مشرق میں قرم تک اور جنوب میں قسطنطنیہ کے حدود تک چیلی ہوئی تھی اور مغرب میں مملکت بلغار کا عاطر کئے ہوئے تھی۔

خانہ جنگیا ل: ان دونوں سلطنوں کے درمیان جھڑے ہوتے تھے اور جنگیں پریا رہتی تھیں جو پڑوی سلطنوں کا معمول ہے۔

ہے۔ مصروشام کی ترک سلطنت خاندانِ ہلا کو کی سلطنت کے قریب تھی۔ بیتا تاری سلطنت شام کا علاقہ فتح کرنا جا ہتی تھی۔اس لئے وہاں بار بار جیلے کرتی تھی اوراپنے حامی عرب اورتر کمان قبائل کوورغلا کران سے امداد حاصل کرتی تھی جیسا کہ ان کے حالات میں مذکور ہے۔

ان کے سلاطین کے درمیان جوجنگیں ہوئی تھیں ان میں کسی ایک کا پلہ بھاری نہیں ہوتا تھا' بلکہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ دوثتی اور ہلاکو کے تا تاری غاندانوں کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھا کر (مسلمان حکومتیں) غالب آ جاتی تھیں۔وہ دوثی خان کے خاندان کی سلطنت سے بہت دورتھیں۔ کیونکہ مصروشام کی سلطنت کے درمیان دیگر مما لک حائل تھے۔اس لئے ترک اسلامی سلطنت کی شالی سلطنت سے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔

شمالی سلطنت سے مصالحت چنانچہ ہروقت ان میں باہمی خط و کتابت اور مصالحت کے لئے نامہ و پیام جاری رہتے تھے۔ ترک سلاطین دو ثی خاں کی سلطنت کو ہلا کو خاں کے خلاف بھڑکا تے رہتے تھے تا کہ وہ خراسان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کرتے رہیں اور شام کی طرف نہ بڑھ تھیں۔ یوں ان کا علاقہ ان کی ملیغارے محفوظ رہے۔

(سیای طور پر) ترک سلطنت کے آغاز ہی ہے ان کا یہ معمول رہا تھا۔ چنا نچہ دوثی خاں خاندان کے سلاطین ان کے اس رویکو بہت پیند کرتے تھے اور ہلا کو کے خاند آن کے مقالجہ بٹس میہ چیز ان بے لئے باعث فخر تھی۔

شمالی سلطنت سے رشیعۂ از دواج جب دوثی خاندان کا سلطان ایک سلط ہے میں صراے میں تحف اُشین ہوا تو باادِ روم میں اس موقع پر قطافمر نے ان کے میں اس موقع پر قطافمر نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تا تار ہے شاہی خاندان کی کی خاتون سے سلطان ناصر کا رشتہ کرا دیا جائے 'بشرطیکہ سلطان مصوف اس کے بارے میں منظوری دیں۔

شادی کے قافلہ کی روانگی اور انگی اور انگی اور انگی اور اس کے سلاطین کی بیعادت رہی ہے ( کہ وہ دوسرے سلاطین کواپنی بیٹیاں دیتے ہیں) لہٰذا سلطان نے اس قسم کے رشتہ کی منظوری وے دی اور اس مقصد کے لئے چھ سال ہمک سفیروں اور تحا کف کا تبادلہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ بیرشتہ سمجھم ہو گیا اور ان تا تاریوں نے سلطان کی معیتر طلبنا ش بنت طقا جی بن ہندو ابن بر بن دوشی کو والے پیس ایک بڑے مخل کی زیر قیادت بھیج دیا۔ ان کے ہمراہ ان کے امراء اور بر ہان الدین اہام از بک بھی تھے۔ وہ قسطنطنیہ کے داستے سے گزرے تو (شاہ) یشکری نے اس قافلہ کی بے حدفظیم و تکریم کی ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس برساٹھ ہزار دینار صرف کے ۔ وہاں سے وہ بحری راستے سے اسکندریہ پنچے۔

رسم نکاح ان کی آمد کے تیسرے دن قلعہ کی جامع مسجد میں قاضوں علاءاور مختلف درجوں کے دیگر افراد کو بلایا گیا۔ وہ مہمان جو ساتھ آئے تھے انہیں خلعت عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان کے دکیل اور از بک کے وکیل کی موجود گی میں رسم نکاح اداگئی کی۔اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا۔ یہ تقریب قابل دیدگئی۔

معامدہ ملکے کی تنگیل ۲۰۱۶ ہے میں بغداد اور عراق کے حاکم ابوسعید کے قاصد (مصر) پہنچ ۔ ان میں قاضی تو ریز بھی شامل تھے۔ انہوں نے مصالحت اتحاد اور اسلامی شعائر اور جج کو برقر ارر گئے راستوں کی درسی اور دشمنان اسلام سے جہاد کرنے کی تجاویز پیش کیس ۔ سلطان نے ان کی بیتجاویز منطور کرلیس ۔ اس نے سیف الدین محمدی کو بھیجا تا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرکے ان تجاویز کو ملی جامد بہنائے ۔ سلطان نے اسے بیش قیمت تحاکف کے ساتھ بھیجا تھا۔ چنا نچہ جب سلطان کا قاصد ۲۲سے میں واپس آیا تو سلطان ابوسعید کے قاصد اور جو بان اس کے ہمراہ تھے۔ یوں با جمی معاہدہ تکمیل پزیر ہوا۔

اس سے پیشتر از بک صاحب سرائے ( تا تاریوں کی شالی سلطنت ) اور سلطان ابوسعید کے درمیان از سر نو اختلا فات پیدا ہو گئے تھے کیونکہ جو بان سلطان ابوسعید پرمسلط ہو گیا تھا اور وہ مغل تا تاریوں کے درمیان فتنہوفسا دبریا کر رہا تھا۔

از بک کو امداد: اس سے پہلے جو بان اور حاکم خوارزم و ماوراءالنم (ترکتان) کے درمیان جنگ ہورہی تھی' جس میں از بک نے اسے نو بی الداد دی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ از بک نے خراسان کے اکثر شہروں کو فتح کرلیا۔ چونکہ اس اثناء میں اس کے سلطان ناصر کے ساتھ سم ھیانہ تعلقات قائم ہو گئے تتھے۔ اس لئے سلطان ابوسعید نے جو بان کے برخلاف فوجی امداد طلب کی توسلطان نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔

ابوسعید سے ملے جب سلطان ابوسعید نے مصالحت کی درخواست کی تو سلطان نے اس کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔ جب از بک کومصالحت کی خبر ملی تواس وقت سلطان نا صرکے قاصداس کے دربار میں موجود تھے۔اس نے اس موقع پریخت کلامی کی اور سلطان کوناراضگی کا خطاکھا۔

سلطان ناصر نے معذرت کرتے ہوئے بیتحریر کیا کہ'' انہوں نے اسے شعائر اسلامی قائم کرنے کی دعوت دی تھی لہٰذااس معاملے میں وہ پیچھے نہیں روسکتا تھا''۔از بک نے اس کا بیعذر قبول کرلیا۔

سلاطین کے درمیان مصالحت اس کے بعد جب جوبان نے از بک سے خراسان کے چھینے ہوئے علاقے لوٹا گئے تو از بک سے خراسان کے چھینے ہوئے علاقے لوٹا گئے تو از بک اور بکھ تو از بک اور سلطان ابوسعید کے درمیان مصالحت کا سلسلہ شروع ہوا' اور ان تمام سلاطین نے آپس میں صلح کر لی اور پکھ عرصے کے لئے جنگ بندی ہوگئی۔ بعد میں حالات اور واقعات میں زبردست انقلاب آیا۔

حکام تجاز کے حالات: یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قادہ نے ہاشی خاندان سے مکہ معظمہ اور تجازی حکومت چین کی تھی۔ اس کے بعد بیا حکومت اس کی اولا دمیں قائم رہی اور ان میں سے ابوئی ان پر غالب رہا۔ اس کا اصل نام ونسب محمد بن بوسعیدعلی بن قادہ تھا۔ وہ ۲ و کے میں فوت ہوگیا۔

اس کے بعداس کے دوفر زندرمیشہ اورخمیصہ تجاز کے حکام ہوئے۔انہوں نے اپنے دو بھائیوں عطیفہ اور ابوالغیث کونظر بند کر دیا۔

جب مصری سلطنت کے دوسر براہوں یعنی تیرس اور سلار نے حج کیا تو وہ دونوں بھائی اپنی نظر ہندی کے مقام

سے بھاگ کران کے پاس بینچ گئے اور انہوں نے شکایت کی کہان کے (دونوں بھائی) رمیشہ اور خمیصہ نے انہیں بہت تکالیف دی ہیں۔ تکالیف دی ہیں۔

حکام کی گرفتاری ان دونوں حکام نے ان دونوں کی فریا دری کی اور رمینہ اور خمیصہ کو گرفتار کر کے انہیں مصریبی دیا اور ان کے بجائے عطیفہ اور ابوالغیث کو (حجاز گا) عالم بنایا۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے ان دونوں کو ایدمر کو بھی کے ہمراہ سلطان کے پاس بھجوایا جو انہیں اپنے شکر کے ساتھ لے گیا۔

سلطان نے ان سے خوش ہوکران دونوں بھائیوں کورمیثہ اورخمیصہ کے بجائے حاکم مقرر کیااور موالے پیرین دوبارہ اپنی فوجیس ان دونوں کے ساتھ جیجیں۔رمیثہ اورخمیصہ ملک سے بھاگ نگئے اس کے بعد شاہی کشکروا پس آگیا۔

بھا سیوں کی خانہ جنگی ابوالغیث اورعطیفہ حکومت کرنے لگے گر (تھوڑے عرصہ کے بعد) رمینہ اورخمیصہ واپس آ کر جنگ کرنے لگے۔ جس میں ابوالغیث اور عطیفہ کوشکست ہوئی اور وہ دونوں مدینہ پہنچ کرمنصور بن حماد سے مدد کے طالب ہوئے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کو بنوعقبہ اور بنومہدی کے افراد کے ذریعے مدد پہنچائی۔ پھربطن مرو کے مقام پران (چاروں بھا سیوں) کی جنگ ہوئی۔ جس میں ابوالغیث کوشکست ہوئی اور وہ مارا گیا اور رمینہ اور خمیصہ نے دوبارہ حکومت حاصل کرلی۔ ان کا (مخالف) بھائی عطیفہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔

سلطان کی مداخلت : هامیر میں ان بھائیوں میں پھر جنگ ہوئی۔اس وقت رمینۃ اپنے دونوں بھائیوں کے خلاف فریاد کے کرسلطان (مصر) کے پاس پہنچا۔ سلطان نے اس کے ساتھ لشکر بھیجا' جسے (دکھ کر )خمیصہ قبیلہ مدن کی طرف بھاگ گیا۔ شاہی لشکر نے اس کا پیچھا کیا۔شہروالوں نے اس کے ساتھ ل کر جنگ کی' مگر شکست کھائی تا ہم خمیصہ بذات خود ہے اُکلا۔

جب مصری فوجیں لوٹ گئیں توخمصہ واپس آگیا۔للہٰ ارمییثانے پھر سلطان سے مدوطلب کی تو سلطان نے فوجیں بھیجیں (انہیں دیکھ کر)خمصہ بھاگ گیا۔ بعدازاں واپس آ کراس نے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ سلح کرلی۔

۸اے میں عطیفہ سلطان مصرکے پاس پہنچا تو سلطان نے اس کے ہمراہ فو جیں جیجیں انہوں نے رمیثہ کو پکڑ کر سلطان کے پاس پہنچادیا۔ جہاں اسے قلعہ میں قید کردیا گیا۔

اس کے بعد عطیفہ مکہ معظمہ میں حکومت کرنے لگا اورخمیصہ دربدر مارا پھرتا رہا۔ آخر میں وہ تا تاری با دشاہ عراق خربندا کے پاس پہنچ گیا اور جاز کے حاکم کے برخلاف اس سے امداد طلب کی تواس نے اسے اپنی تو جیس دے کر بھیجا۔

مکروہ سازش کی افواہ اس وقت عوام الناس میں بیافواہ بھیل گئی تھی کہ اس نے ان رافضوں سے لی کر جوخر بندہ کے پاس تھے بیسازش کی تھی کہ وہ شخین (حضرت ابو بکڑوعمر ) کی لاشوں کوان کے مزاروں سے نکال چینکیں گے۔منلمانوں پر بیہ اطلاع بہت نا گوارگزری۔ چنانچے مہنا (عرب سردار) کے بھائی محمد بن میسی نے جوخر بندہ کے پاس رہتا تھا' نہ ہمی غیرت اور ثواب حاصل کرنے کے لئے اس کا تعاقب کیا اور راستے میں اس سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔

کہاجا تا ہے کہاس نے اس کے قبضے سے وہ کلہاڑیاں اور پھاوڑ ہے بھی برآ مد کئے 'جواس مقصد کے لئے لے جائے جائے جائے ۔ جار ہے تھے۔اس کے اس کارنا مے سے سلطان (مصر) بہت خوش ہوا۔ عارج ابن خدون برون من منظم من آیا توسلطان ناصر نے اس کے مقابلے کے لئے فوجیں بھیجیں تو وہ بھاگ نکلا۔ بھاگ نکلا۔

رمیٹہ والے پیمیں رہا ہوا تو وہ حجاز کی طرف بھا گ اُکلا۔اس کے ساتھ اس کا وزیرعلی بن بنجس بھی تھا' مگراہے راہے ہی میں پکڑ کر قید کر دیا گیا۔ جب سلطان • ۲۷ ہے میں جج سے واپس آیا تو اس وقت اسے رہا کیا گیا۔

خمیصه کافل بینی می می خمیصه نے سلطان کو پناہ حاصل کرنے کی درخواست دی اس وقت ممالیک مصر کی ایک بوی جماعت بھاگ کر پنجی ہوئی تھی انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اس کے ہمراہ سلطان کے دربار میں پیش ہوں گے۔اس لئے انہوں نے خمیصہ کو اچا تک قل کر دیا اور پھر وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے (سلطان کو قل کی اطلاع مل گئی تھی ) اس نے رمدیشہ کو قید سے رہا کر دیا تھا اس لئے سلطان نے اسے اختیار دیا کہ (وہ جسے چاہے آل کرے) گراس نے اپنے بھائی کے اصل وی اس ساتھ میں انتقام لیا اور باقی افراد کو معاف کر دیا۔

بعدازاں سلطان نے رمیشہ کو مکہ معظّمہ کی طرف بھیج ویا اور اس کے بھائی عطیقہ کے ساتھ مل کر اسے بھی حاکم بناویا اور وہ دونوں مل کرحکومت کرنے گئے۔

<u>سلطان کی فریا درسی</u> اس کے میں عطیفہ' پیوع کے حاکم قادہ کو لے کر بارگاہِ سلطانی میں پہنچا۔ قادہ اپنے بچازاد بھائی عقیل کے خلاف فریاد لے کرآیا تھا'جس نے اس کے فرزند کوئل کردیا تھا۔

سلطان نے اس کی فریا دری کی اور اس کی مدد کے لئے فوجیں ارسال کیس۔اس نے ان دونوں کو اٹھا م واکر ام کے ساتھ رخصت کیا۔

شرفاء اور غلاموں کا بلوہ اسامھ میں مکہ معظمہ میں بہت بڑا بلوہ ہوا۔ وہاں کے غلاموں نے امراءاور ترکوں کی ایک بڑی جماعت کوتل کر دیا تھا۔ لہٰذا سلطان نے ایڈمش کو بہت بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا جے دیکھ کر) وہاں کے شرفاءاور غلام دونوں بھاگ گئے۔ البتہ رمیٹہ (حاکم مکہ) نے حاضر ہوکرا طاعت کا اقرار کیا۔ پھراس نے حلف اٹھا کران واقعات سے اپنی بریت (بِنْعَلْقی) کا اظہار کیا۔ سلطان نے اس کی معذرت قبول کر لی اور اسے معان کر دیا۔

اس کے بعدوہ اپنی موت تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد حکومت اور اس کے دونوں فرزند عجلان اور بقیہ کے درمیان گردش کرتی ربی تا آ نکه عجلان خود مخار ہو گیااور اس کے بعداب موجودہ زیانے میں اس کی اولا دھکمران ہے۔

ack garage to the first of the first transfer to the first of the firs

#### سوڈ ان اور مالی کے حالات

سوڈان کا ملک مغرب کے صحرائے قریب پہلی اور دوسری اقلیم میں واقع ہے وہاں کئی قتم کی سیاہ فام قومیں رہتی ہیں۔ بحراوقیا نوس کے قریب صوصو کی قوم آباد ہے جو عانہ کے علاقہ کی حاکم ہے وہ فتو حات کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جغرافیہ میں دوجیر کی کتاب کے مؤلف(ادریسی) نے بیان کیا ہے کہ'' بنوعبداللہ بن حسن بن الحن کی ایک شاخ بنو صالح کی اس علاقہ پر حکومت تھی اور یہ بہت عظیم ملک ہے''۔

اس کے بارے میں ہمیں دوسرے ذرائع سے تحقیق نہیں ہوسکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنوھین میں صالح نام کے تخص کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہل خانہ بیا تشکیم نہیں کرتے ہیں کہ صوصوقوم کے علاوہ اور کوئی خاندان ان کا حاکم رہا تھا۔

صوصوقوم کے مشرق میں مالی قوم ہے'ان کا پائے تخت شہر بنی میں ہے'ان کے بعد مشرق کی ست کو کو قوم ہے ان کے بعد کے علاقے میں تکرور کا قوم ہے' تکرور اور نو بہ کے درمیان کانم وغیرہ کے قبائل ہیں۔

مالی کی وسیع سلطنت : زمانے کے انقلاب کے ساتھ ساتھ عالات بھی بدلتے رہے چنانچہ مالی قوم اپنے پیچھے اور سامنے کے صوصواور کوکو کے علاقوں پر قابض ہو گئی اور آخر میں وہ تکرور کے علاقوں پر بھی غالب آگئی اور ان کی سلطنت بہت وسیع ہوتی گئی۔ چنانچہ ان کا پائے تخت بن گیا۔ اس قوم نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ مالی کے سلط میں بھی قبول کر لیا تھا۔ مالی کے سلط میں کے رجح نالی قوم کے متعدد سلاطین نے جمہ کہ اتھا۔ ان کا سری سے مہل اور ان جس نے جمہ کہ اتھا۔ مالی کے سلاطین کے رجم نالی قوم کے متعدد سلاطین نے جمہ کہ تھا۔ مالی کے سلط کو رقاب کے سلط میں اور جس نے جمہ کہ تھا۔ مالی کے سلط میں اور جس نے جمہ کہ تعدد سلاطین کے سلط کی سے دھیا۔ ان کا سری سے مہلے اور ان کی سیار کی انہوں کے سلط کی انہوں کے سلط کی سلط کی سیار کی سلط کی سیار کی سیار کی سیار کی کہ تعدد سلط کی سیار کی سیار کی سیار کی کہ تعدد سیار کی سیار کی کہ تعدد سیار کی سیار کیا گئی کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کی سیار کیا گئی کی سیار کی

مالی کے سلاطین کے مجے مالی قوم کے متعدد سلاطین نے کچ کیا تھا۔ان کا سب سے پہلے بادشاہ جس نے کچ کیا تھا' برمندار ہے۔ان کے بعض علاءاس کا نام برمندانہ بتاتے ہیں۔اس نے کچ کرنے کے لئے جوراستہ اختیار کیا تھا۔اس کو بعد کے سلاطین نے بھی اختیار کیا۔ س

(سلطان مصر) ظاہر تیمرس کے زمانے میں جس بادشاہ نے جج کیا تھا' اس کا نام منساولی بن ماری جاطہ تھا۔اس کے بعدان کے آزاد کردہ غلام صاکورہ نے جج کیا۔ بیغلام بادشاہ ان کے ملک پرمسلط ہوگیا تھا اور اس نے کوکو کے شہر کو منتخ کیا تھا۔

سلطان ناصر کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں منساموی نے جج کیا جیسا کہ ہر برسلطنوں کے حالات میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جب کہ ہر برقوم ضہاجہاور لہتونہ سلطنوں کا حال بیان کیا جائے گا۔

شاہ تکرور کی تعظیم : جب موی (منسا) مغرب کے علاقے سے ج کے لئے روانہ ہوا تو اس نے اس صحرا کارات اختیار کیا جومصر کے اہرام کے پاس سے نکلا۔ اس نے سلطان ناصر کو بہت بڑا تخذیبیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بچاس ہزار دینار تھے۔سلطان نے اسے بڑے قبرستان کے قریب کے لئے میں ظہرایا 'جواس کے لئے مخصوص کر دیا گیا تھا۔سلطان نے اسے اپنی مجلس (خاص) میں ملاقات کی اوراس سے گفتگو کر کے اسے انعام وا کرام سے مالا مال کیا۔اسے زادِ راہ بھی دیا اور گھوڑنے اور خچر بھی پیش کئے۔

سلطان نے ( تحرور کے بادشاہ ) کے ہمراہ اس کی خدمت کے لئے اپنے افسر بھیجے جواس کی اس وقت تک خدمت کرتے رہے جب تک کذاس نے ۲<u>۲ کے چ</u>یس فریضۂ حج ادا کیااور پھرواپس آیا۔

راہ سے بھٹکٹا: اس باوشاہ کو جاز کے راستے میں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس سے اس نے بڑی مشکل سے جان بیائی وہ پریشائی سے جدا ہو گیا تھا ان کے لئے یہ بیائی وہ پریشائی سے جدا ہو گیا تھا ان کے لئے یہ راستہ نامعلوم سے ۔ لہٰذا ندتو وہ کی بستی تک بیٹی سے اور نہ کوئی پانی کا گھاٹ ملاوہ ایک سمت کی طرف چلتے رہے یہاں تک کہ وہ سولیس کے علاقے میں گھس گئے۔ وہاں انہیں مچھلی مل گئی اور وہ اس کا گوشت کھاتے رہے۔ آخر کا رعرب بدوؤں نے انہیں متاثل کر کے اس مصیبت سے نجات دلائی۔

جشش سے (جب تکرور کا بادشاہ جج سے فارغ ہوکرمصر پہنچا تو) سلطان نے دوبارہ اس کی تعظیم و تکریم کی اورا سے بخشش سے مالا مال کیا۔

قرض لیما کہا جاتا ہے کہاس (بادشاہ) نے (اپنے فج) کے اخراجات کے لئے اپنے ملک سے چاندی کی بھری ہوئی سو بوریاں تیار کی تھیں اور ہر بوری میں تین قبطار چاندی تھی ' مگر (راستے میں) وہ تمام خرج ہو گئیں۔ للہذااس نے بڑے بڑے تاجروں سے قرض رقم لی۔ اس کے ہمراہ بنوالکو یک کے تاجروں کی جماعت تھی۔انہوں نے اسے بچپاس ہزار دینار قرض دیئے۔اس نے ان سے وہ کل خرید لیا جوسلطان نے اسے جاگیر کے طور پر دیا تھا۔

سراج الدین کوبک نے اس کے ساتھ اس کے وزیر کو بھیجا تا کہ وہ اس کا قرض دیا ہوا مال لوٹا کرلائے مگروہ وہاں فوت ہو گیا۔ سراج الدین نے پھرا بنا لڑ کا بھیجاوہ بھی وہاں مرگیا۔ تا ہم اس کا فرزند فخر الدین ابوجعفر پچھ حصہ لے کرآیا۔ مگر منساموی اس کی وفات سے پیللے فوت ہوگیا۔ اس لئے وہ اس سے پچھ حاصل نہیں کرسکے۔

#### يمن كے حالات

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علی بن رسول یمن کا خود مختار حاکم ہو گیا تھا' وہ اپنے آ قابوسف انسز بن الکامل بن العادل الوب کی وفات کے بعد جو مسعود کے لقب سے مشہور تھا' بادشاہ بن بیٹھا۔ اس سے پہلے وہ مسعود کا افسر مال اور اس کی مسلطنت کا مختار تھا۔ جب وہ ۲۲ میں فوت ہوا تو علی بن رسول نے مسعود کے فرزندموی اشرف کو (برائے نام) بادشاہ مقرر کیا اور خود اس کی مگرانی اور کفالت کرتار ہا۔

اس کے بعد وہ خود بین کا با دشاہ بن گیا اس کے بعد اس کی اولا دیمن کی سلطنت کی وارث ہوئی اور پیسلطنت اس کے خاندان میں ابھی تک (تا عہد ابن خلدون ) برقر ارہے۔

خانه جنگیال الاحیم میں بمن کی سلطنت مجاہد علی بن داؤد المؤید بن بوسف المظفر بن عمر بن منصور بن علی بن رسول کی

طرف نتقل ہوئی۔ اس کے زمانے میں اس کے چپازاد بھائی جلال الدین بن اشرف نے بغاوت کی تو مجاہدای پر غالب آیا اوراس نے اسے نظر بند کردیا۔

پھر۳۷<u>ے جی</u>ںاس کے چپامنصور نے باغی ہوکرمجاہد کوقید کر دیا۔ جب مجاہد قید سے رہا ہوا تو اس نے اپنے پچپامنصور کونظر بند کر دیا۔

فوجی امداد کی درخواست به ۲۲ سے میں منصور کے فرزند عبداللہ الظاہر نے اپنے والد کی طرف سے بادشاہت کا دعویٰ کر دیا اور مجاہد کے ساتھ برسر پیکار ہوگیا۔اس وقت مجاہد نے سلطان مصر ناصر سے فوجی امداد طلب کی کیونکہ وہ اور اس کی قوم اس کے مطبع اور فرماں بردار تھے۔وہ اس کے پاس خراج کے طور پر مال ودولت تھا نف اور یمن کی نا در اور عمدہ چیزیں تھے۔

بغاوت کا قلع قمع البذاسلطان ناصر نے پیرس عاجب اور طبنال کی زیر قیادت جواس کے ظیم ترین افسروں میں سے تھے فوج بھی۔ چنا نچہ جب وہ یمن پنچے تو عدن کے مقام پرمجاہد نے ان سے ملاقات کی۔ مصری (افسروں نے) فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کی' اس شرط پر کہ طاہر کے پاس اس کا علاقہ رہے مگریمن کا بادشاہ مجاہد ہی رہے گا۔ پھرانہوں نے جوفقنہ پراز تھے انہیں قتل کردیا اور تمام یمن کے علاقوں میں گشت لگا کروہاں کے باشندوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ مجاہد کے مطبع وفر مال بردار ہوجا کیں۔ اس کے بعد وہ بارگاہ سلطانی کی خدمت کے لئے واپس روانہ ہوگئے۔

شنم اده احمد کی حکمر انی : جب سلطان ناصر کی سلطنت وسیج اور مشحکم ہوگئ اور اس کی اولا دزیادہ ہوگئ تو اس نے اپنے لڑ کے کو حاکم بنانے کا ارادہ کیا تا کہ وہ بھی حکمر انی سے لطف اندوز ہو۔للبذا اس نے اپنے بڑے فرزنداحمد کو ۲ سامی الکرک کا حاکم بنا کر بھیجا اور ان امراء واحکام کی جوشاہی عہدوں پر مقرر تھے' صحیح تر تیب قائم کی۔

شنرادہ احرنے قلعہ الکرک پینچ کروہاں چارسال تک حکومت کی۔اس کے والد (سلطان ناصر) اپنی زندگی میں اس کو حاکم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر سلطان نے ۱۹۳۰ھ میں شنرادہ کو واپس بلالیا اور اس کے ختنہ کی مسنون رسم اداکی اور اس تقریب میں ایک جشن منعقد کیا۔ سلطان نے شنرادہ کے ختنے کے موقع پر اپنے امراء اور خواص کے خاص فرزندوں کا انتخاب کیا اور ان کے ختنے بھی کرائے۔

پھر سلطان نے شنرادہ کواس کے دارالحکرمت الگرک واپس بھیج دیا جہاں وہ سلطان ناصر کی وفات تک حکومت

كتاربا

# جوبان اورأس کی اولا د

چونکہ سلطان ابوسعید بن خربندا نوعمر تھا۔ اس لئے تا تاری سلطنت کا نائب عاکم جوبان خودمخیار بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے والدخر بندا کے عہد میں بھی اس طرح خودمخیار تھا۔ جوبان نے اپنے فرزندوم داش کو بلا دِروم کا عاکم مقرر کر دیا۔ نائب کا قبل اس کے بعد ان کی شالی سلطنت کے عاکم از بک سے خراسان کے معاملے میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ لہٰذا ` جوبان 172 میں خراسان کی مدافعت کے لئے روانہ ہوا اور اس نے بغداد میں سلطان ابوسعید کے پاس اپنے فرزند خواجہ دمثق کونا ئب مقرر گیا۔ اس کے دشمنوں نے سلطان سے اس کے خلاف شکا بیتیں بیان کیس اور اس کے ایسے افعال شنیعہ سے مطلع کیا ہے وہ برداشت نہیں کرسکا۔ لہٰذااس نے اس پرحملہ کر کے اسے قل کردیا۔

جوبان کی بغاوت اور قل اس کے والد جوبان کو بیا طلاع ملی تواس نے بغاوت کا علان کر دیا۔ گرسلطان ابوسعیہ جلد خراسان بہنچ گیا۔ اس لئے اس کے ساتھیوں نے اسے چھوڑ دیا اور جوبان بھاگ گیا۔ گر ہرات کے مقام پر پکڑا گیا اور اس کا متمام کر دیا گیا۔ تاہم سلطان ابوسعیہ نے اس کے اہل وعیال کو بیا جازت دے دی کہ وہ اسے وہاں لے جاسکتے ہیں جہاں اس نے مدفون ہونے کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ وہ اس کی لاش مدینہ منورہ لے گئے گر انہیں بی معلوم نہیں تھا کہ اس کے لئے حاکم مصر کی اجازت نہیں دی۔ لہذا اسے بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ لئے حاکم مصر کی اجازت بنی ضروری تھی۔ چنانچہ حاکم مدینہ نے اجازت نہیں دی۔ لہذا اسے بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ومر داش کو جو بلادِروم کا حاکم تھا' اپنے باپ کے تل کی اطلاع ملی تواسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوالہذا وہ مصر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے آزاد کر دہ غلام ارتق کو شہر کے انتظام کے لئے چھوڑ ااور اسے سیواس کے مقام پر تھم رایا۔

مصر میں قیام: جب دمرداش دمشق پہنچا تو نائب حاکم اس سے ملاقات کے لئے آیا اوراسے اپنے ہمراہ مصر لے گیا۔
سلطان نے اس کا استقبال کیا اوراس کی تعظیم و تکریم کی۔ اس کے ہمراہ سات افسران تھے اورتقریباً ایک ہزار تو جی سوار تھے۔
سلطان نے ان سب کے تھم نے کا بندو بست کیا اوران کے لئے وظا نُف مقرر کردیئے اوروہ سب اس کے پاس رہنے لگے۔
سلطان ابو سعید کا پیغام: یہاں چہنچنے کے بعد سلطان ابو سعید کے قاصد سلطان کے پاس پہنچے اور اس سے سلح نامہ کی
شرائط بورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سلطان کو آگاہ کیا کہ وہ اور اس کا باپ دونوں بدکر دار تھے اور وہ زمین میں فتندو
فساد کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لہذاوہ شرعی قصاص کے ستحق ہیں۔

سلطان مصرنے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ بھی اس طرح حکم خدواندی کی تغیل نائب حلب قراسنقر کے بارے بیں کرے جو الے چیس اقوش افرم کے ساتھ خربندا کے پاس بھاگ کر چلا گیا تھا اور اس نے (خربندا کو) ورغلایا تھا کہ وہ شام کے علاقہ پر قبضہ کرلے گامگریہ منصوبہ کمل نہیں ہوسکا اور وہ خربندا کے پاس رہنے لگے تھے۔

خربندانے اقوش افرم کو بھدان کا حاکم مقرر کیا تھا اور جب وہ الے پیل فوت ہو گیا تو اس کے بچائے اس کے دوست قراسنقر کو بھدان کا حاکم مقرر کیا تھا۔

قر استقر کافتل : جب بدواقعہ یادولا یا گیا تو سلطان ابوسعید نے بھی اللہ تعالی کے فیصلہ کوقر استقر کے بارے میں نافذ کیا۔ کیونکہ بدلوگ زمین میں فقہ وفساد ہر پاکرتے تھے اس لئے دمرداش اوراس کے ساتھیوں کی طرح ان کو بھی فتل کر دیا گیا۔ سلطان ابوسعید سے مصالحت : اس کے بعد سلطان ابوسعید کا فرزندا پی قوم کی ایک جماعت کو لے کر سلطان ناصر کے پاس آیا۔اس نے صلح نامہ کی پابندی کرنے اور سلطان سے سدھیا نہ کارشتہ قائم کرنے پر زور دیا۔ چنانچے ان لوگوں کے شایانِ

شان ان کی تعظیم و تکریم کی گئے۔

بہر حال ان دونوں باوشاہوں میں خط و کتابت اور تحاکف کا تبادلہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ان دونوں نے وفات یا کی۔

شام کے عرب قبائل

شام میں مہنا بن میسی عرب قبائل کا سردارتھا' جوآلِ فضل کہلا تا تھا۔ یہ قبائل شام الجزیرہ نجد و حجاز کے درمیان سفر کیا کرتے تھے۔ان کے قافلے سال کے دونوں موسموں میں سفر کرتے تھے ان کا نسب نامہ قبیلہ طے تک پینچنا تھا۔ زبید کلب ' ہذیل اور ذرجے کے قبائل ان کے حلیف تھے۔تا ہم طاقت اور تعداد کے لحاظ سے آلِ مرادان کا مقابلہ کرتا تھا۔

ماہرین انساب کا خیال ہے کہ فضل اور مرادر بید کے فرزند تھے۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فضل کی نسل آل مہنا اور آل علی میں منقتم ہے اور آل فضل کے تمام افراد حوران کی سرزمین میں آباد تھے گرآل مراد نے ان پر غالب آ کر انہیں وہاں سے ذکال دیا۔ لہٰڈاوہ جمص اور اس کے گردونواح میں مقیم ہوگئے گران کا حلیف قبیلہ زبید حوران ہی میں مقیم رہا۔ چنا نچہ وہ ابھی تک وہیں آباد ہیں اور وہاں سے نہیں گئے ہیں۔

آل فضل کا غلبید مؤرمین کابیان ہے کہ آل فضل اپنے ملک کے سلاطین سے وابستہ ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے آل فضل کوعرب قبائل کا سر دار بنایا اور انہیں شام وعراق کے درمیان کی گزرگا ہوں اور راستوں کو درست رکھنے (اور وہاں امن و المان قائم کرنے) پر مقرر کیا۔ یوں آل مراد پر ان کا پلہ بھاری ہو گیا اور شام کے سر دمقامات میں وہ ان پر غالب آگئے چنانچہ ان کے بدوانہ سفر شام کی سرحدوں کے اندر ہی ہوتے تھے اور وہ قریب کے نخلتا نوں اور دیباتوں کی طرف منتقل ہوتے تھے اور بہت کم جنگلوں میں اقامت اختیار کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے حلیف قبائل ندج 'عام اور زبید بھی خانہ بدوشوں کی طرح پھرا کرتے تھے۔

بنوحار نثیر ان عرب قبائل میں ہے آل مراد کے ساتھ جو قبیلہ تعدادادر سازوسامان کے لحاظ سے زیادہ طاقت ورتھا'وہ قبیلہ طے کی شاخ میں سے بنو حارثہ بن سنبس کا قبیلہ تھا۔ مجھے ان عربوں کے متند ماہر (نسب) نے یہی بیان کیا ہے۔ بنو حارثہ کا پہلیلہ ابھی تک شام کے اونچے ٹیلوں پر مسلط ہے اور وہ آبادی سے باہر رہتا ہے۔ آلی فضل کی سیادت اس زمانے میں بنومہنا کو حاصل ہے۔وہ اپنانسب نامہ آخر میں سے پڑھم کرتے ہیں۔

غلط روابیت ان کےعوام کا یہ بیان ہے کہ سیج وہ مخص تھا جوجعفر بن کی برکی کے تعلق سے مامون الرشید کی ہمشیرہ عباسہ کے ہاں پیدا ہوا تھا مگر ہارون الرشید اور اس کی ہمشیرہ کے بارے میں بی تول سراسر بہتان ہے۔ اس طرح عرب کے (شریف) قبیلہ طے کے بزرگوں کو مجم کے برکی غلاموں کے خاندان سے منسوب کرنا بھی تھی نہیں ہے۔ پھریہ بات بھی عقل اور وجدان کے خلاف ہے کہ وہ لوگ جو تھے النسب نہ ہوں وہ اس عرب قبیلہ کے سردار بن جائیں۔

سیادت کا آغاز ہم اپنے مقدمہ میں اس واقعہ کی تروید کر چکے ہیں کہ بنومہنا کی سرداری کا آغاز بنوالوب کی سلطنت کے

آ غازے ہوا۔ چنانچے عماداصفہانی اپنی کتاب البرق السامی میں یوں تحریر فرماتے ہیں

'' جب ملک عادل مرج دمشق میں مقیم ہوا تو اس کے ساتھ عیسیٰ بن محمد بین رہید بھی تھا جوعرب بدووں کا سر دار تھااوراس کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی''۔

بنو جراح کی سیادت اس سے پہلے فاطمی عہدِ حکومت میں عرب بدوؤں کے سردار قبیلہ طے کا ایک خاندان بنوجراح تھا۔ ان کا ہزرگ مفرج بن ذغفل بن جراح تھا۔اس کے دائرہ اختیار میں رملہ تھا۔ جب سلاطین بوید کا آزاد کردہ غلام افتہ گین عراق میں بختیار سے شکست کھا کر بھا گا تو مفرج اسے گرفار کر کے (سلطان) المعز کے پاس لے گیا۔اس (فاطمی سلطان) نے (اس کارنا مے پر) اس کا بہت اعز از واکرام کیا اور اسے ترقی کے عہدہ پر پہنچایا۔

حسان کے کارنامے مفرج سوم پیل فوت ہو گیا۔اس کے بیر چارفرزند تھے حسان محمود علی جران ۔ان میں سے حسان اس کا جانشین تھا۔اسے بہت شہرت حاصل ہوئی۔اس کے فاطمی حکام کے ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے رملہ کو تباہ ویر باد کیا اور ان کے سپر سالا رہاروق ترکی کوشکست دے کراہے مارڈ الاتھا اور اس کی عورتوں کوقیدی بنالیا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی تہامی نے مدح کی تھی۔

عبیدی ( فاطمی ) سلطنت کے موّرخی سنجی وغیرہ نے حسان بن مفرج کے رشتہ داروں میں فضل بن رہیعہ بن حازم اور اس کے بھائی بدر بن رہیعہ کا تذکرہ بھی کیا ہے اور غالباً بیضل وہی ہے جو آلِ فضل کا جدِ اعلیٰ ہے۔

فضل کے حالات (مؤرخ) ابن الاثیر کا بیان ہے:

'' فضل بن رہید بن حازم کے آباء واجدا دبلقاء اور بیت المقدس کے حاکم نظے اور یفضل بھی فرنگیوں کی حمایت کرتا تھا اور بھی مصر کے خلفاء (فاطمی حکام) کا ساتھ ویتا تھا۔ یہی وجدتھی کہ سلطنت تنش کا گران اور دمشق کا حاکم طغر کین اسے ناپند کرتا تھا اور اس نے اسے شام سے نکال باہر کیا تھا۔ چنانچہ وہ صدقہ بن مزید کے پاس چلاگیا تھا اور اس کا حلیف بن گیا تھا۔ اس نے جب وہ دمشق ہے آیا تھا' نو ہزار دینارہے اس کی مدو کی تھی۔

جب من و اوراس کے بعد صدقہ بن مزید نے سلطان محمد بن ملک شاہ کے خلاف بغاوت کی اور دونوں برسر پریار ہو گئے تو یہ فضل حاکم موصل 'قر داش بن شرف الدولہ مسلم بن قریش اور بعض وہ تر کمانی حکام جوصد قہ بن مزید کے دوست تھے'اکٹھے ہو گئے اور جنگ کے اگلے دستوں میں شریک ہوکر سلطان کی طرف بھاگ گئے ۔سلطان نے ان کا استقبال کی اور انہیں خلعت عطا کئے ۔

سلطان نے نصل بن رہیعہ کو بغداد میں صدقہ بن مزید کے گھر میں تھہرایا۔ اس کے بعد جب سلطان صدقہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا تو فصل نے سلطان سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ جنگل بیابان میں گھس کرصدقہ کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تو فصل نے سلطان سے اسلطان کے کرے گا۔ سلطان نے اسلطان نے احدوہ سلطان کے بعدوہ سلطان کے یاس والی نہیں آیا۔

آل جراح سے تعلق مسجی اور ابن الا ثیر کے بیانات سے بیٹا بت ہوتا ہے کفضل اور بدر در حقیقت آل جراح میں سے

ہیں اور رہ بھی سیاق وسباق ہے معلوم ہوتا ہے کہ فضل ان کا جداعلی ہے۔ کیونکہ نسب نامہ میں وہ فضل بن علی بن مفرج تحریر کرتے ہیں۔ دوسرے (مؤرخین ) فضل بن علی بن جراح تحریر کرتے ہیں۔ غالبًا انہوں نے ربیعہ کومفرج کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ بنوالجراح کا ہزرگ تھا اور یہ سیدھے سا دھے بادیت شین عرب اپنے نسب کومحفوظ نہیں رکھ سکے۔

قبیلہ طے کی سیاوت قبیلہ طے کی سرداری کے بارے میں بیربیان کیاجاتا ہے کہ (قدیم زمانے میں) قبیلہ طے کا سردار ایاس بن قبیصہ تھا، جو بنوسنبس بن عمرو بن الغوث بن طئی کی نسل سے تھا۔ جب نعمان بن المنذر مارا گیا تو آل منذر کے بعد ایران کے سری نے اسے چیرہ کابادشاہ بنایا تھا اور اس نے فتح جیرہ کے موقع پر حضرت خالد بن الولید سے مصالحت کی تھی۔

اس کے بعد قبیلہ طئی کی قیادت قبیصہ کے خاندان میں مسلمانوں کے ابتدائی زمانے میں رہی اوراییا معلوم ہوتا ہے کہ آلِ فضل اور آلِ جراح انہی کی نسل میں سے تھے اور اگر ان کی نسل منقطع ہوگئی تقیید دونوں خاندان ان کے قریبی قبیلوں تعلق رکھتے ہوں گے۔ کیونکہ قبیلوں کاسر دارانہی بنایا جاتا تھا۔ جونہایت خالص شریف اوراعلی خاندان کے ہوتے تھے۔

قبیلہ طنی کی تاریخ ابن جنم نے قبیلے طنی کے نسب کا ذکر کرتے ہوئے تحریکیا ہے 'جب وہ (قبیلے طنی ) یمن سے نکلے تو وہ کوہ اچاد کی تاریخ ابن جنم ہوئے اور ان دونوں بہاڑوں کے درمیانی علاقہ کو اپناوطن بنالیا۔ قبیلہ اسد نے ان کے اور عراق کے درمیانی علاقے میں قیام کیا گر پھر بھی ان (قبیلے طنی) کی بہت میں شاخیں آ با ذبیل ہو کیں جن میں بنو خارجہ بن سعد ابن عبادہ شامل تھے۔ اس قبیلہ کوجد بلہ کہا جاتا ہے۔ بینام اُن کی والدہ کی نسبت سے مشہور ہوگیا تھا جو تیم اللہ کی دختر تھیں۔ جیش اور اسعد بھی ان کے بھائی تھے۔ بیلوگ فتنہ و نساد کی جنگ میں ان دونوں بہاڑوں کے علاقوں سے کوچ کر گئے تھے اور علب اور حاضر طئی کے علاقوں میں بینچ گئے تھے انہوں نے ان شہوں کو اپنا وطن بنایا۔ گران کی ایک شاخ بنور مان ابن جندب بن خارجہ بن سعد کے افرادان دونوں بہاڑوں کے درمیان ہی مقیم رہے۔ لہذا کو ہتان کے باشندوں کو کو ہتانی (جبلیون) اور خارجہ بن سعد کے افرادان دونوں بہاڑوں کے درمیان ہی مقیم رہے۔ لہذا کو ہتان کے باشندوں کو کو ہتانی (جبلیون) اور اہلی خلب اور حاضر طئی کے ان قبائل کو میدانی باشندے (سہلیون) کہا جانے لگا''۔

بنوخارجہ سے تعلق : ایبامعلوم ہوتا ہے کہ شام میں بنوالجراح اور آل فضل کے جوقبائل تھے ان کاتعلق بنوخارجہ کے قبیلے سے تھا اور یہی وہ افراد تھے جن کے بارے میں ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ وہ حاضر طنی تھے اور حلب کی طرف نتقل ہوگئے تھے۔ کیونکہ بنوالجراح فلسطین میں مقیم تھے۔ لہٰذا بیہ مقامات قبیلہ کے اصل وطن کو اجاد سلمی کی بہنست ان کے لئے زیادہ قریب تھے۔ بہر حال خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے نسب کوکون می شاخ سے تعلق قائم کرنا زیادہ تھے ہوسکتا ہے۔

آل فضل کی امارت اب ہمیں آل فضل کی مرداری کا حال بیان کرناچاہئے۔ ان کی سرداری کا آغاز ایو بی سلطنت سے ہوا ہے۔ چنا نچہ جیسا کہ ہم نے عماد کا تب اصفہانی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ملک عادل ایو بی کے زمانے میں ان عربوں کا امیر عیسی بن محمد بن رہے تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند امیر عیسی بن محمد بن رہے تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند مینا (امیرعرب) مقرر ہوا۔

، جب مصر کا تیسر اسلطان قطر با دشاہ ہوااوراس نے تا تاریوں کے قبضہ سے شام کا ملک حاصل کرلیااور تا تاری لشکر کوعین جالوت کے مقام پرشکست دی تو اس نے سلمیہ کا علاقہ مہنا بن مانع کو حاکم حماق منصور بن مظفر کی عملداری سے نگال کر

و معالم مهنا كى تاريخ وفات كالجميل علم نبين نهو ركا\_

عیسلی بن مہنا جب مصرکے ترکوں کی سلطنت وسیج اور شکم ہوگئ اور سلطان ظاہر مستعصم کے چیا خلیفہ عاکم کو بغدا درخصت کرنے کے لئے دمشق کی طرف روانۂ ہوا تو اس وقت اس نے عیسی بن مہنا بن مانع کوعرب قبائل کا امیر مقرر کیا اور راستوں ک حفاظت کے لئے اس نے اسے بہت می جاگیریں عطا کیں اور اس کے پچیاز ادبھائی زامل بن علی بن ربیعہ کواس کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے قید کر دیا۔

عیسیٰ بن مہنا بن مانع نے عربوں کواچھی طرح قابو کرلیا کیونکہ وہ اپنے والد کے برخلاف ان پرنرمی کرتار ہا۔اس وجہ سے عرب قبائل اس کے زمانے میں درست رہے۔البتہ جب سنتر اشتر بھاگ کران کے پاس آیا تو انہوں نے ابغا ( تا تاری سلطان ) سے خط و کتابت شروع کر دی اور اسے ملک شام فتح کرنے پر آ مادہ کرنے لگے۔

مہنا ٹانی جب عیسیٰ بن مہنا ہم آھے میں فوت ہو گیا تو منصور قلا دن نے اس کے فرزند مہنا ٹانی کو (امیر عرب) مقرر کیا۔ پھر جب اشرف بن قلا دن شام کی طرف روانہ ہوا اور تمص کے مقام پر اس نے قیام کیا تو مہنا ٹانی بن عیسیٰ اپنی قوم اور جماعت کے ساتھ اس سے طلاقات کے لئے آیا۔ اس وقت اس نے مہنا ٹانی اور اس کے فرزند مویٰ اور اس کے دونوں بھا ئیوں مجمہ و فضل بن عیسیٰ بن مہنا کوگرفتار کر کے مصر بھیجے دیا جہاں وہ قید خانے میں رہے۔

جب کتبغاعادل تخت سلطنت پر ۱۹۳۸ ہے میں بیٹھا تو اس نے مہنا اور اس کے ساتھیوں کور ہا کر دیا اور اس کو ( امیر عرب کے عہدہ پر ) بحال کر دیا۔

مہنا ثانی کی مخالفت سلطان ناصر کے زمانے میں اسے (مصری سلاطین سے ) نفرت اور مخالفت رہی وہ عراق کے تا تاری بادشاہوں کا حامی تھااس لئے وہ غازان کی جنگوں میں بالکل شریکے نہیں ہوا۔

جب سفر اقوش افرم اوران دونوں کے ساتھیوں نے الکھ میں بغاوت کا اعلان کیا تو (پیورپ قبائل (ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ اس کے پاس سے خربندا (تا تاری باوشاہ) کے پاس چلے گئے۔ وہ خود بھی سلطان سے ناراض رہا اور اپنے قبیلے ہی میں مقیم رہا۔ بھی سلطان سے ملاقات کرنے کے لئے نہیں گیا۔

فضل کا تقریر مہنا نانی کا بھائی نضل الا بھر میں سلطان کے پاس وفد لے کر گیا تو سلطان نے اس کی ملاقات کاحق ادا کیا اور اس کے بھائی مہنا نانی کے بجائے اسے عربوں کا امیر مقرد کیا اور مہنا ادھر ادھر مارا مارا پھر تاریا۔ پھروہ ۱۹ کھے میں شاہ تا تارخر بندا کے پاس بھنے گیا۔اس نے اس کا ستقبال کیا اور عراق میں اسے جا گیر بھی عنایت کی۔

مہنا ٹانی کی بحالی جب اس سال خربندا فوت ہوگیا تو مہنا ٹانی اپنے قبائل کے پاس لوٹ آیا اور اس نے اپنے دونوں فرزندا حمد وموئی اور اپنے بھائی حمد بن عیسیٰ کوسلطان ناصر کے پاس معافی مثلوانے کے لئے بھیجا۔سلطان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں قصر ابلق میں تھبر ایا اران پر بہت احسانات کئے۔ اس نے مہنا ٹانی کومعافی دے دی اور اس کواس کے عہدے پر اور جاگیر پر بحال کیا بیوا قعہ محاصے میں ہوا۔

اس سال اس کے فرزندعیسی بن مہنا اور اس کے بھائی محمد اور آل فضل کی ایک بڑی تعداد نے جو بارہ بزار افراد پر

مشتمل تھی' حج کیا۔

آل فضل کی جلاوطنی: مہنااس کے بعد پھراٹی فطری سازشوں میں مشغول ہوگیا۔ اس نے تا تاریوں کے ساتھ گئے جوڑ کر ایااور انہیں شام پر تملہ کرنے کے لئے آمادہ کرتارہا۔ جب لگا تاراس کا یہی رویدرہا تو نہ صرف سلطان معراس پر ناراض ہوگیا بلکہ اس کی تمام قوم اور قبائل اس کے خلاف ہوگئے۔ چنانچہ جب ملائے پی سلطان نجے سے والیس آیا تو اس نے اس کے خلاف شام کے حکام کواحکام صادر کردیئے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ تمام شہروں سے آلے فضل کو نکال دیا گیا' اور ان کے ہم بلیہ خاندان آلی علی کوان کا قائم مقام مقرر کیا گیا۔

نیا سر دار چنانچ محربن ابی بحرکوان عرب قبائل کا سروار مقرر کیا گیااور جوجا گیریں مہنا اوراس کے فرزندوں کودی گئ تھیں ، ہ محد بن ابی بکر اوراس کے فرزند کی طرف منتقل کر دی گئیں۔

و بارہ واپسی مہنا کچھ مدت تک ادھرادھر پھرتار ہا' پھراس بھے میں حاکم جماۃ افضل بن مؤید کوسفارش بنا کرسلطان مصر کے پاس پہنچااورمعافی کاخواستگار ہوا۔سلطان نے اسے معاف کر دیا اوراس کی جاگیراورعہدہ کی طرف اسے لوٹا دیا۔

مہنا کی خود داری جھے مصر کے بعض ہزرگوں نے جواس کی ملاقات کے وقت موجود تھے یااس وقت کے حالات انہوں نے سنے نے بیر کیا۔ یہاں نے سنے نے بیر کیا ہے ہوں کے سنے نے بیر کیا ہے ہوں کے سنے نے بیر کیا ہے ہوں کے سنے نے بیر کیا ہے ہوں کا درواز ہنیں کھنگھٹا یا اور نہ تک کہ اس نے خود اپنی اونٹیوں کو دوھ کرصرف ان کا دودھ پیا۔ اس نے وہاں کے سی حاکم یا امیر کا درواز ہنیں کھنگھٹا یا اور نہ ان سے کوئی چیز طلب کی۔

ویگرامرائے عرب بھرمہنا ٹانی اپنے قبائل کے پاس آگیا اور ۳۳ کے پیس فوت ہوگیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند مظفر
الدین موسی جانشین مقرر ہوا۔ وہ سلطان ناصر کی وفات کے بعد ۳۳ کے چیل فوت ہوگیا۔ اس کا جانشین اس کا بھائی سلیمان
مقرر ہوا۔ سلیمان بھی فوت ہوگیا تو اس کے بجائے اس کے چپافضل بن بیسی کا فرزند شرف الدین بیسی امیر مقرر ہوا۔ وہ بھی
مقرر ہوا۔ سلیمان بھی فوت ہوگیا تو اس کے بجائے اس کے چپافضل بن بیسی کا فرزند شرف الدین بیسی امیر مقرر ہوا۔ وہ بھی

مہنا سوم اس کا جانثین اس کا بھائی سیف الدین بن فضل ہوا۔ گرسلطان کامل بن ناصر نے ۲۷ سے پیس اے معزول کر کے اس نے اس کے بجائے مہنا سوم بن عیسیٰ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ اس کے زمانے میں سیف بن مہنا نے لشکر کشی کی۔ فیاض بن مہنانے اس کامقابلہ کیا تو سیف بن مہنا کوشکست ہوگئ۔

خیار بن مہنا جب سلطان حسین بن ناصر بیقاروس کی زیر کفالت تھا تو اُس نے اپنی سلطنت کے پہلے دور میں احمد بن مہنا کو امیر مقرر کیا۔ یوں (بھا ئیوں کی ) خانہ جنگی رفع ہوگئی۔ جب وہ بھی 4 سے چے میں فوت ہوگیا تو اس کا جانشین اس کا بھائی فیوض بن مہنا مقرر ہوا۔ اے سلطان حسین بن ناصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے دور میں مقرر کیا تھا۔

وہ ۵ ایجے میں باغی ہو گیا اور بھاگ کر جنگل بیابانوں کے تھے میدانوں میں مقیم رہا۔ آخر کا رحما ۃ کے نائب حاکم

نے اس کے بارے میں سفارش کی تواہے اُس کے عہدہ پر بحال کیا گیا۔

خیار بن مہنانے • بے بھیں دوبارہ بغاوت کی'لہٰزاسلطان اشرف نے اس کے بجائے اس کے بچاڑا دیھائی زامل بن موئی بن عیسیٰ کو (امیر عرب) مقرر کیا۔

<u>زامل کی بغاوت</u>: زامل ( بھی باغی ہوگیا اوروہ) حلب کے علاقوں میں گھس آیا۔وہاں اس کے ساتھ قبیلہ بنو کلاب وغیرہ شامل ہو گئے اورانہوں نے شہروں میں فتنہ وفساد ہریا کرنا شروع کر دیا۔

اس زمانے میں حلب کا حاکم قشمر منصوری تھا'وہ ان کے مقابلہ کے لئے نگلا اور ان کے جیموں کے پاس پہنچ کر ان کے مولیق ہنگا ہوران کے جیموں کے پاس پہنچ کر ان کے مولیق ہنگا لا یا۔ جب وہ ان کے خیموں کے سامنے پہنچا تو عرب قبائل نے جان کی بازی نگا کر اس کا مقابلہ کیا۔ اور اس کی فوجوں کو فلست دے دی۔ اس جنگ میں قشمر اور اس کا فرزند مارے گئے اور خود زامل (امیر عرب) نے انہیں قبل کیا اور پھر علم بغاوت بلند کرتا ہوا وہ چیٹیل بیا بانوں میں گئس گیا۔

اب اس کے بجائے معیقیل بن فضل بن عیسیٰ کوامیر مقرر کیا گیا۔ اس نے ابی بے بیس سلطان کو پیغام بھیجا اور خیار بن مہنا کے لئے پناہ طلب کی تو سلطان نے اسے پناہ دے دی۔ پھر خیار بن مہنا بھی سلطان کے پاس ۵ کے بیس آیا تو سلطان نے خوش ہوکرا سے اس کے عہدہ پر بحال کردیا۔

آ خرى امير: جب كے كے يہ ميں وہ فوت ہوگيا تو اس كا بھائى قارہ اس كا جانشين مقرر ہوا۔ جب وہ بھى الا كھ ميں فوت ہوگيا تو اس كا بھائى قارہ اس كا جانشين مقرر ہوا۔ جب وہ بھى الا كھ ميں فوت ہوگيا تو اس كا جانشين معيقيل بن فضل بن عيسىٰ اور زامل بن موئى بن مہنا وونوں كومقرر كيا گيا اس كا اصلى نام محر تھا موجودہ زمانے ان كے عہدے سے معزول كرديا گيا اور ان كا جانشين بصير بن جبار بن مہنا كومقرر كيا گيا اس كا اصلى نام محر تھا موجودہ زمانے (ابن خلدون كا عہد ) ميں وہى آلِ فضل اور تمام قبائل طے كاامير ہے۔

# ہلا کوخا ندان کا خاتمہ

عراق کا تا تاری بادشاہ سلطان ابوسعید بن خربند اسلامے ہیں فوت ہوگیا۔ اس نے بیس سال حکومت کی تھی۔ چونکہ اس کی اولا دنتھی اس لئے اس کے مرنے کے بعد ہلاکو کی نسل کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا اور عراق کی سلطنت پر دوسر بے لوگوں کا جضہ ہوگیا۔ دوسر بے مما لک میں بھی تا تاری سلطنت انتشار کا شکار ہوگئی۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔ جب بغداد میں سلطان حین آئی کی نسل میں سے خود مختار بادشاہ ہوگیا تو اس کے برخلاف بہت مے وجو روار بیدا ہوگئے۔ اس لئے اس نے اس اسلطان ناصر کی وفات سے پہلے اپنے قاصداس کے پاس بھیجا وراس سے فوجی امداد طلب کی ۔ اس نے بغداد اس نے سلطان ناصر کی وفات سے پہلے اپنے قاصداس کے پاس بھیجا وراس سے فوجی امداد طلب کی ۔ اس نے بغداد اس کے حوالے کرنے اور فوجوں کو برغمال کے طور پر رکھوانے کا وعدہ بھی کیا۔ بشر طیکہ وہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ کرے ۔ سلطان نے اس کی شرا لکا منظور کر لی تھیں مگر وہ جلد ہی فوت ہوگیا۔ اس لئے ریکام پورانہ ہوسکا۔ شما ہم مغرب اقصلی (مراکش) میں طاقت ور ہو شما ہم مغرب اقصلی سے تعلقات اس زمانے میں خاندان بنومرین کا بادشاہ مغرب اقصلی (مراکش) میں طاقت ور ہو گیا تھا۔ اس وقت سلطان ابو پوسف بچھوب بن عبدالحق کی اولا دمیں سے سلطان ابوالحن علی بن عثان مغرب اقصلی کا بادشاہ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ابو پوسف بچھوب بن عبدالحق کی اولا دمیں سے سلطان ابوالحن علی بن عثان مغرب اقصلی کا بادشاہ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ابولوسف بچھوب بن عبدالحق کی اولا دمیں سے سلطان ابولوسف بھوبیاں میں میں میں اور اندیں سے سلطان ابولوسف بھوب

تھا۔ اس کے اپنے پڑوی سلطنت سے تعلقات خراب تھے۔ اس لئے اس نے مغرب اوسط کے علاقے پر حملہ کر دیا ہواس کی ویشن تو م دشن قوم زناقہ کے ماتحت تھا اور اس وقت بنوعبد الواد کا بادشاہ ابوتا شفین عبد الرحمٰن بن موکن وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس کا پائے تاہم سے تاہم سے ت

سے سیان علی ہے۔ مغرب اقصلی کے بادشاہ نے وہاں پہنچ کرشہر پرنجنیقیں نصب کرادیں اور نصیل کے چاروں طرف باڑلگوادی' تا کہ غلہ اور خوراک وہاں نہ پہنچ سکے۔ پھراس نے ایک ایک شہر کر کے تمام علاقے فتح کر لئے اور آخر میں بماہ رمضان المبارک سے بھی پارٹی چیس پائے تخت کو بھی زبر دستی فتح کر لیا مخالف فوج منتشر ہوگئی اور شاہی کی کے درواز نے کے قریب ہی اس کا بادشاہ بھی مارا گیا جیسا کہ آگے چل کر ہم ان کے حالات میں بیان کریں گے۔

بعدازاں شاہ موصوف نے اس فتح کا حال سلطان نا صرکولکھ بھیجا اورتج بریکیا کہ ان فقوعات کے بعد حاجیوں کی آید و رفت کی رکاوٹ وُ ورہوگئی اور اب وہ حاجیوں کے راستوں کی سہولت کا پورا اپر اانتظام کرےگا۔

ہمشیرہ شاہ کا جے مغرب اقصیٰ کے بادشاہ نے اپنی ہمشیرہ سے بیدوعدہ کیا تھا کہ جب وہ تلمسان کا شہر فتح کرلے گا تو وہ اسے حج کرنے کے لئے روانہ کرے لگا۔ لہٰذا جب بیشہر فتح ہو گیا اور وہاں سے اس کے دشمن کا خاتمہ ہو گیا تو اس کی ہمشیرہ نے اپنے شایابِ شان حج کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔

مغرب کی سوغا تنیں: بادشاہ نے اس کے ہمراہ سلطان ناصر حاکم مصر کے لئے نہایت شان دارتھا گف بھیجنے کا ارادہ کیا۔
ان میں پانچے سونہایت عمدہ اصیل مغربی گھوڑ ہے بہ ساز وسامان اور عمدہ ترین زین اور لگا م سمیت شامل شخ ان کے علاوہ تلواریں اور مغرب کی مختلف نا درسوغا تیں بھی تھیں۔ نیز ریشی اونی اورسوتی کپڑے اور چڑے کی مصنوعات بھی شامل تھیں۔
تاکف میں انواع واقسام کے موتی 'یا قوت اور جواہرات بھی تھے۔ بیسب دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے لئے کیا گیا تھا۔
مغربی قافلہ کی آمد: شاہ مغرب نے سلطان مشرق کو مغرب کے حالات بھی تحربہ کے حالات بھی تحربہ کے خالات کی تھے اور عظیم شاہی مہمان خاتون کے ہمراہ قوم کے اکا بروز راءاور با دشاہ کی درباری شخصیتیں بھی تھیں۔

یہ تمام مہمان سلطان ناصر کی خدمت میں ۳۸ ہے میں پنچے۔ سلطان نے انہیں نہایت عزت واحتر ام کے ساتھ تھہرایا اور اپنے شاہی اصطبل سے اونٹ اور اونٹیوں کے علاو ہمیں شاہی خچر بھیجے تا کہ وہ دریائے نیل سے ان کے تحاکف لے کرآئیں۔

مغربی مہمانوں کا استقبال : پھرسلطان نے ان کے اعزاز میں ایک دن در بار منعقد کیا جو قابل وید تھا۔ اس دن وہ مہمان سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے تحا کف پیش کئے۔ سلطان نے وہ تھنے اہل در بار میں تقلیم کر دیے اور صرف موتی اور یا قوت اپنے لئے مخصوص رکھے۔

اس کے بعد سلطان نے ان مہمانوں کواپ مختلف محلوں میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ طہرایا۔ پیمل نہایت عمرہ فرش اور ساز دسامان ہے آراستہ تھے۔ سلطان نے ان پر بے حد بخشش کی اور بکشرت زادراہ ان کے لئے مہیا کیا۔ سلطان نے اپنے خاص اُمراء و حکام کوان کے ہمراہ روانہ کیا تا کہ وہ اس سال نہایت سہولت کے ساتھ فریضہ کج شحا کف کا نتاولہ: جب وہ ہارگاہ سلطانی میں واپن آئے تو سلطان نے بھی شاہ مغرب کے لئے عمدہ تحا کف روانہ کئے جو مندرجہ ذیل اشیاء پر مشتل تھے (۱) اسکندریہ کا تیار کیا ہوار پٹمی لباس بھیجا اور ہر سال بھیجنے کا حکم دیا۔ بیلباس اس زمانے کی قبت کے لحاظ سے بچاس ہزار وینار کا تھا۔

(۲) شام کے کارخانوں میں بنے ہوئے تیارشاہی خیے جن میں جداگانہ گھر اورگنبد بنے ہوئے تھے اور وہ میخوں اورلکڑیوں سے جڑے ہوئے تھے اور وہ میخوں اورلکڑیوں سے جڑے ہوئے گئی خیے اور چلتے پھرتے گنبدنمائل تھے۔ان خیموں کا اندر ونی حصہ عروسو تی گئرے کا نہایت کاریگری سے بناہوا تھا اور دیکھنے میں نینہایت شاندار معلوم ہوتے تھے۔ دھوپ سے بچانے کے لئے نہایت عمدہ تم کے چڑبھی بنے ہوئے تھے۔

(۳) نہایت شاندار اورعمدہ شاہی گھوڑے تھے جن کی زینیں اور لگا میں سونے چاندی کی بنی ہوئی تھیں اور وہ موتیوں اور نگینوں سے مرصع تھے۔ان گھوڑوں کے ساتھ ان کی خدمت کے لئے سائیس بھی تھے' جو ان کی اچھی طرح سے خبر گیری کرتے تھے۔

جب بیہ تخفے سلطان مغرب کی خدمت میں پنچے تو وہ ان سے بہت متاثر ہوااور اس نے اپنے قاصد وں کے ذریعہ شکر میہ کے خطوط بھیجے۔ یوں ان دونوں با دشا ہوں کے درمیان خلوص ومحبت کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہوئے اور ان میں آخری وقت تک تحفوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔

#### خلفاء کے حالات

یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ سلطان ظاہر نے خلیفہ راشد کی اولا دمیں ہے مصریبی خلافت قائم کی تھی کیونکہ وہاں بغداد سے ایک خص پہنچا تھا جس کا نام احمد بن محمد تھا۔ اس کا نسب نامہ خلیفہ راشد تک پینچا تھا۔ چنانچہ ۲۲ ھیمیں بیعت لے کراہے خلیفہ تناہم کیا گیا اور اس کالقب الحالم رکھا گیا۔ وہ برستور خلیفہ رہا۔ یہاں تک کہا و بچھ میں وہ فوت ہو گیا۔

اس نے اپنے فرزند ملیمال کواپناولی عہدمقرر کیا تھا۔للبڈا سلطان ناصر کے ارکان سلطنت نے جوخلافت کے منتظم تھے اس کے ماتھ پر بیعت کی اور اس کالقب استکفی رکھا۔وہ سلطان ناصر کے پورےعہد میں خلیفہ رہا۔

آثر بندی اور جلا وطنی ۲۰ سے بھی سلطان کے پاس اس کے فرزندوں کے بارے بیس شکایت پیٹی تو سلطان نے ماراش ہوکرا سے تلعہ بین نظر بندگر دیا اور اُسے لوگوں سے ملا قات کرنے سے دوک دیا۔ وہ پورے ایک سال تک نظر بندی کی حالت میں رہا۔ پھراسے رہا کر دیا اور وہ اپنے گھر میں رہنے لگا۔ اس کے بعد دوبارہ اسے اس کے فرزندوں اور اس کے تمام رشتہ داروں کو جلا وطن کر کے قوص بھیج دیا۔ چنا نچہ خلیفہ وہیں تقیم رہا اور ناصر کی وفات سے پہلے مہم کے بین فوت ہوگیا۔ واثن کا تقرید خلیفہ نے وہا عہد بنایا تھا اور اس کا لقب حاکم رکھا تھا۔ گرسلطان ناصر نے واثن کا تقریب خلیفہ نے اپنے فرزندا حمد کو خلافت کے لئے وہا عہد بنایا تھا اور اس کا لقب حاکم رکھا تھا۔ گرسلطان ناصر نے اسے جانشین مقرر نہیں کیا' کیونکہ اسے زیادہ تر اس ولی عہد کے بارے میں شکایات موصول ہوتی تھیں۔ لہٰذا اس نے مستلفی اسے جانشین مقرر نہیں کیا' کیونکہ اسے زیادہ تر اس ولی عہد کے بارے میں شکایات موصول ہوتی تھیں۔ لہٰذا اس نے مستلفی

کے بعد اس کے بچازاد بھائی ابراہیم بن محمد کوخلافت کے لئے نامزد کیا اور اس کا لقب واثق رکھا۔ مگروہ چندمہینوں کے بعد

احمد کا تقریر اس کے بعدارکان سلطنت نے خلیفہ متکفی کی وصیت ریمل کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے فرزند احمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے چیں اسے خلیفہ مقرر کیا۔ وہ ۳ کی کے تک خلیفہ رہا۔

اس کی وفات کے بعداس کا بھائی ابو بکرخلیفہ مقرر ہوا۔اس کا لقب معتضد تھا۔وہ دس سال تک خلیفہ ریااور ۳۲سے <u>ھے</u> میں فوت ہو گیا۔اس کے بعداس کا فرزند مجر خلیفہ مقرر ہوا۔اس کا لقب متوکل تھا۔

## تنكز كاعروج وزوال

تنکو ( سابق سلطان ) لاشین کا آ زاد کردہ غلام تھا جے سلطان ناصر بہت پیند کرتا تھا۔ اس نے اسے اپتا مقرب بارگاہ بنالیا۔ وہ اس کے ساتھ تا تاریوں کے برخلاف جنگوں میں بھی شریک ہوا تھا اور جب سلطان کومعزول کیا گیا تو وہ معزولی کے زمانے میں اس کے ساتھ قلعہ الکرک گیا اور وہیں اس کی خدمت میں مشغول رہا۔

دمشق کا حاکم جب سلطان (بحال ہوکر) اپنے پائے تخت واپس آیا اور اپنی سلطنت کا انتظام سنجال لیا تو اس نے اپنے پندیدہ حکام کوصوبائی حکومتوں کے عہد ہے ویئے۔ جب اس نے تنکو کوڈمشن کا نائب حاکم اور بلا دِروم کانگران مقرر کیا تو اس نے ملطبیہ کاعلاقہ فتح کیااورارمینیہ پر حملے کرتارہا۔

وہ اکثر سلطان کے پاس مشورہ کے لئے مصر پہنچا تھا'جہاں سلطان اس سے مشورہ کیا کرتا تھا اور اکثر وہ اہم کا موں میں گفت وشنید کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ اسے بلوا تا تھا۔ کیونکہ وہ تا تاریوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بہت ماہر

جب سلطان ابوسعید فوت ہو گیا اور ہلا کو خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو بغدا داور تو رین کا انتظام خراب ہو گیا۔ بید دونوں پڑ دی سلطنتیں تھیں اور دونوں نے سلطان سے فوجی امداد کی درخواست کی تھی۔

ان میں سے کوئی تنکز سے ناراض ہو گیا اور اس نے سلطان کو بیا طلاع دی کہ تنکز اسے فریب دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہے وفائی کر کے اس کے دشمنوں کے ساتھ سازش کررہا ہے۔

الندا الطان نے اس کے بارے میں تحقیقات شروع کردی۔اس سے پہلے سلطان اپنی بیٹی کارشتہ اس سے کرنا جاہتا تھا۔ لہٰذااس نے اپنے دوادار با جارکو بھیجا کہ وہ اسے نکاح کی تقریب کے لئے بلالائے۔وہ ہمسری اور غیرت کی وجہ سے اس کا وشمن تھا۔اس لئے اس نے اس کی بے وفائی اور مکر وفریب کا تذکرہ کر کے اسے سلطان کے خطروں سے آگاہ کیااور ( ومثق ہی میں ) رہنے کامشورہ دیا۔

تنكركى كرفتاري اب سلطان ناصر نے صغد كے نائب حاكم طشتمر كو پيغام بھيجا كدوه دمشق بينچ كر تنكر كور فاركر كے ۔ چنانچه اس نے وہاں جا کرا ہے میں کے جا میں گرفتار کرلیا۔ تنگو نے دمشق میں اٹھائیس سال تک حکومت کی تھی۔

سلطان ناصرنے اپنے آ زاد کروہ غلام بشتمک کوفوج وے کردمشق بھجا۔ چنانچے اس نے وہاں پہنچ کراس کے تمام مال ودولت کوضبط کرلیا۔اس کے پاس اس قدر مال ودولت تھی کہاہے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پھراسے بیڑیوں میں جکڑ کرمصر لایا گیا جہاں اسے اسکندریہ میں قید کردیا گیا اور قید خانے ہی میں اسے قل کردیا گیا۔

### سلطان ناصر کی وفات

سلطان ناصر محدین قلادن ماه ذوالجبین اس مے کے آخریں طبق موت فوت ہوا۔ اس کی موت سے تھوڑے عرصہ پہلے اس کا فرزندانوک فوت ہو گیا تھا' جے اس نے صبر وشکر کے ساتھ برداشت کیا۔

وہ مصر کاسب سے زیادہ خودمختارا ور بہترین بادشاہ تھا۔اگر اس کی حکومت کا اس وقت سے شار کیا جائے مب کہ وہ طنبفا کے زیر نگر انی بادشاہ بنا تھا تو اس کی مدت حکومت اڑتالیس سال ہوتی ہے اور اگر ہیرس کے بعد اس وقت سے اس کا شار کیا جائے جب کہ وہ خودمختار بادشاہ ہو گیا تھا اور کوئی اس کا حریف ندر ہاتھا تو اس کی مدت حکومت بنتین سال ہے۔

#### ناصركحدكام

نائب السلطنت اس کے دورحکومت میں صرف تین افراداس کے نائب مقرر ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ہیرس دوادار مؤرخ نائب ہوا۔اس کے بعد بکتم جوکندار نائب مقرر ہوا۔ پھرارغون دوادار نائب ہوا۔اس کے بعد سلطان نے کسی کونائب مقرر نہیں کیااوراس کے آخری زمانے تک ہے عہدہ خالی رہا۔

> چیف سیکرٹری سلطان ناصر کے دوادار (چیف سیکرٹری) بالتر تیب مندرجہ ذیل حضرات تھے: (۱) ایدم (۲) سلار (۳) حلی (۴) یوسف بن الاسعد (۵) بغا (۲) طاجار۔

> > ناصر کے کا تب اس کا ب (سکرٹری) اس تر تیب سے تھے

(۱) شرف الدين بن فضل الله (۲) علاء الدين بن الامير (۳) محى الدين بن فضل الله (۶) شهاب الدين بن بن محى الدين (۵) علاء الدين بن مي الدين (۵) علاء الدين (۵) علاء الدين (۵)

نا صرکے قاضی اس کے دور میں پہلے قاضی (مشہور عالم) تقی الدین بن دقیق العبد تھے۔ پھر بدر الدین بن جماعہ قاضی مقرر ہوئے۔

اس (تاریخی) کتاب میں عہد بداروں کے نام بیان نہیں گئے جاتے ہیں۔ مگران عہدوں کا تذکرہ ہو، گئے کیا گیا ہے کہ ناصر کی سلطنت بہت بڑی تھی اوراس کاعہدِ حکومت بھی طویل تھا۔اس کے زمانے میں ترکوں کی سلطنت بہت متحکم ہوگئ تھی۔

کا تبوں گا ذکر قاضوں سے پہلے اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ وہ سلطان کے مدد گار ہوتے ہیں۔ تاہم قاضوں کا مردتبہ ان سے اعلیٰ ہے۔ ووجا كموں كى كش مكش جب سلطان كامرض شديد ہو گيا تواس كاعظيم ترين حاكم قوصون جلدي سے اپنے سلح غلاموں كو لے کر شاہی محل میں داخل ہوا۔اس کے ہم بلیہ حاکم بشتک تھا۔اے اس کے بارے میں شک وشبہ ہوا۔الہٰ ذااس نے بھی اپنے ساتھیوں کوسلے کرلیا اوران دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوگیا۔

جھنگ نے پوشید ہ طور پر سلطان ہے اس کی شکایت کی تو سلطان نے ان دونوں کو بلو ا کر ان میں مصالحت کر ا دی ۔ سلطان نے پہلے بیارا د ہ کیا کہ قوصوں کواپٹا جائشین بنائے گمروہ با زر ہا۔ پھروہ اپنے فرزندا بوبکر کو جائشین بنا کر فو ت ہو گیا۔

(اس کے مرنے کے بعد امراء میں اختلاف رائے ہوا) بھنگ اس کے دوسرے فرزند احمد حاکم الکرک کو جانشین بنانا حابتا تھا مگر توصون سلطان کی وصیت کو پورا کرنے پرمصرتھا۔

Street Street Street

Education and the second

# بابچيارم

# سلطان ناصر کے جانشین

ابو بکر کی با دشاہت ہے خرکار بھتک بھی قوصون کی رائے ہے متفق ہو گیا اور ابو بکر کے ہاتھ پر (بادشاہت کی ) ہیں ہی گئی اور اس کالقب منصور رکھا گیا' گرسلطنت کا انتظام قوصون اور اس کے ساتھی قطلو بغا فخری کے ہاتھوں میں تھا۔

<u>نئے حکام کا تقریر</u> ان دونوں (سربراہوں)نے سلطان کا نائب طقر مرد کومقرر کیا اور حلب کا عاکم طشتر رکو بنا کر بھیجااور حمص کا حاکم طغرائی کے بجائے اخصر کومقرر کیا گیا۔البتہ کتبغا صالحی کو دمثق کا حاکم برقر اررکھا۔

قوصون اور قطلو بغانے حکومت کے کامول میں بھٹک کو ہالکل نظر انداز کر دیا تھا۔اس لئے وہ ناراض ہو گیا اوراس نے مطالبہ کیا کہ اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا جائے کیونکہ جب وہ تکز کا مال و جائیدا دضیط کرنے کے لئے دمثق گیا تھا تواسے یہ علاقہ بہت پہندآیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ مگر جب وہ رخصت ہونے کے لئے آیا تو قطلو بغا فخری نے اسے گرفآر کر لیا۔اس کے بعدا۔اساکندریہ بھیج دیا گیا۔ جہاں وہ نظر بندر ہا۔

<u>سلطان ابو بکر کی معنز و لی</u>: ادھر سلطان ابو بکرعیش وعشرت میں مشغول ہو گیا اور سلطنت کے انظام سے الگ ہو گیا۔ وہ رات کے وقت بھیں بدل کرشہر کی گلیوں میں پھرنے لگا اور عام رعایا سے گھل مل گیا۔

ار کانِ سلطنت نے اس کے اس رو میر کو بہت نا پہند کیا' للبذا قوصون اور قطلو بغانے ستاون دنوں ( تقریباً دو مہینے ) کے بعد اسے معزول کر دیا ادر اسے قوص کے مقام پر بھیج دیا۔

کیک اشرف کی با دشاہت : اب ارکان سلطنت نے اس کے بھائی کبک کو حاکم مقرر کیا اور اس کا لقب اشرف رکھا گیا۔ انہوں نے طقر مرد کو بھی نائب سلطان کے عہدہ سے معزول کر دیا اور قوصون خود اس عہدہ پر فائز ہو گیا انہوں نے طقر مرد کو جماۃ کا نائب حاکم بنا کر بھیجا اور وہاں کے حاکم افضل بن المؤید کو الگ کر دیا۔ یوں ایو بی خاندان کا وہاں سے خاتمہ ہوگیا۔

انہوں نے طاجاد دادار کو بھی گرفتار کر کے اسکندریہ بھیجا۔ جہاں وہ سمندر میں ڈوب گیا۔انہوں نے اسکنوریہ کے قید خانے میں بھٹک کوئل کرنے کے لئے بھی ایک آ دی جھیجا۔

امرائے شام کی بغاوت جب شام کے امراء کو بیا طلاع ملی کہ قوضون مصری سلطنت کا مطلق العنان حاکم بن گیا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے احمد بن الناصر کو بادشاہ بنانے کا عزم مصم کرلیا۔ وہ ان دنوں قلعہ الکرک میں مقیم تھا۔

لہٰذا حاکم حمص طشتم اور حاکم حلب اخصر نے اس سے خط و کتابت کی اور اس سے بادشاہ بننے کی درخواست کی۔

یہ اطلاع مصر بھی پہنچ گئی تھی۔اس لئے قطلو بغا فوجیس لے کر قلعہ الکرک کے محاصرہ کے لئے روانہ ہوا۔ دمشق کے حاکم مصر کا کہ محص کا مطلاع دے دی گئی تھی اس لئے وہ بھی لشکر لے کر حلب کی طرف روانہ ہوا۔ تا کہ وہ طشتم ( حاکم مص ) اور اختر ( حاکم حلب ) کوگر فیار کرسکے۔

احمد بن الناصر کی حمایت قطو بنا فخری بذات خودایئے ساتھی قوصون سے تنگ آیا ہوا تھا۔ وہ اس پر بھی حاوی ہو چکا تھا۔ اس لئے جب وہ فو جیس لے کرمصر سے روانہ ہوا تو اس نے احمد بن الناصو کی بادشاہت کوشلیم کر کے اسے الکرک پیغام بھجوا دیا تھا۔ جب وہ شام پہنچا تو اس نے دمشق احمد کی بادشاہت کا اعلان کیا اور طقر مرد نائب جماق کو بھی پیغام بھجوایا۔ چنا نچہ اس نے اس کا پیغام منظور کر لیا اور اس کے پاس بہنچ گیا۔ بیا طلاع دمشق کے حاکم طفیقا کو اس وقت ملی جب کہ وہ حلب کا عاصرہ کر رہا تھا۔ لہذا اس نے محاصرہ ہٹالیا۔ قطاو بغانے اسے بھی احمد کی بادشاہت کے حق میں دعوت دی مگر اس نے انکار کیا۔ لہذا اس کے ساتھیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ مصر چلاگیا۔

با دشا ہت کا اعلان ابقطوبغا فخری شام کے پورے ملک پر قابض ہو گیا تھا وہ احمد کی بادشاہت کا اعلان کرر ہا تھا۔ اس نے امرائے مصرکو بھی پیدعوت دی۔ چنانچہ وہ بھی احمد کے حامی ہوگئے۔

چنانچدامرائے مصرمیں سے ایڈنش اقسنقر سلاری ٔ غازی اور دیگر حضرات احمد بن ناصر کی حمایت کے لئے اکتھے ہوئے ۔سلطنت کے سربراہ کوان کے بارے میں شک وشبہ ہوا اور اس نے انہیں گرفتار کرنے کا قصد کیا۔طبخا پحیاوی نے اپنے ساتھیوں سے جواس کے پاس تھے مشورہ کیا مگرانہوں نے اسے دھوکا دیا۔

ایڈمش اصطبل کے قریب اس کے پاس تھا' وہ امیر ماصوریہ تھا۔ لہٰذاجب بیلوگ سوار ہوکر نظی تو قوصون نے بھی سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ مگر اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کر کے اسے جانے سے روکا۔ پھر ان کے ساتھ خود سوار ہوکر نکلا اور شور وغل مجایا۔

بلوہ اور فساو: اس نے عوام کو چیخ کرورغلایا کہ دہ قوصون کے گھروں کولوٹ لیں۔ چنانچے انہوں نے ان کے گھروں کولوٹ کر تباہ و ہرباد کر دیا۔ انہوں نے ان کے گھروں کولوٹ کر تباہ و ہرباد کر دیا۔ انہوں نے بنوائے تھے۔ پھر انہوں نے وہاں کے شخ مش الدین اسٹہانی کو بھی لوٹ لیا اور ان کے کپڑے اتار لئے۔ پھریہ بلوائی شہر پہنچے اور وہاں بھی عام لوگوں کے گھروں کو فقصان پہنچایا۔ وہ ختی قاضی حیام الدین غوری کے گھریں بھی گھس گئے اور انہیں لوٹ کران کے آئی و عمال کو قدر کرایا۔

قاضی کے گھر بلوائیوں کو وہ مخص لے کر گیا جو کسی مقدمہ کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتا تھا۔ یوں اس حرکت سے ان لوگوں کی رسوائی ہوئی۔

قوصون کی گرفتاری اور موت : پھرایڈمش اوراس کے ساتھی قلعہ میں گئے اور انہوں نے قوصون کو گرفتار کر کے اسکندریہ جیجا جہاں وہ قید خانے ہی میں فوت ہو گیا۔ قوصون نے امراء کی ایک جماعت کوطنیغا صالحی کے استقبال کے لئے روانہ کیا تھا۔ لہذا قراسنقر سلاری ان کے تعاقب میں روانہ ہوااور انہیں اور صالحی کو گرفتار کرلیا اور ان سب کو 200 مے جدا سکندر پر بھیجا۔

اس کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ احدین الناصر کو تمام حالات سے مطلع کیا گیا۔ پھر امراء و حکام کی ایک جماعت کو گرفتار کر کے مقید کر دیا گیا۔

### سلطان احمر كي حكومت

سلطان احمد قلعہ الکرک ہے ماہ رمضان میں ۲۷ ہے جا میں مصری پنچا تو اس کے ہمراہ نائب عائم مص طشتم اور نائب حاکم عص طشتم اور نائب حاکم حلب اخضراور تطلو بغا فخری کو ومثق کا نائب حاکم حلب اخضراور قطلو بغا فخری کو ومثق کا نائب حاکم بنا کر بھیجا۔ ایک مہینے کے بعد سلطان احمد نے اختصر کو گرفتار کر لیا اور ایڈمش اور اقسنقر سلاری کو بھی گرفتار کیا۔ پھرایڈمش کو حلب کا حاکم بنایا۔

جب قطلو بغافخری کودمشق پہنچنے سے پہلے بیخبریں ملیں تو اس نے حلب کی طرف راستہ بدل دیا۔ فوجوں نے اس کا تعاقب کیا مگراہے گرفتارنہیں کرسکیں۔

امراء کی بے اعتمادی ایغمش کو صلب میں گرفتار کر کے مصر بھیج دیا گیا جہاں وہ طشتر کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ یوں امراء اور حکام ایک دوسرے کوشک وشبہ کی نگاہ ہے دیکھنے لگے اور سلطان بھی ان سے بیزار ہوگیا۔

احمد کا الکرک میں قیام جب امراءاور حکام سلطان سے بیزار ہو گئے اور وہ بھی انہیں شک وشبہ کی نگاہ ہے و کیھنے لگا تو وہ اپنی بادشاہت کے تین مہینے کے بعد قلعہ الکرک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ طشتم اور ایڈمش کو بھی نظر بندی کی حالت میں لے گیا۔خلیفہ حاکم بھی اس کے ہمراہ گیا۔

ادھرصغد کا نائب حاکم بیرس احمد کا باغی ہوکر دمشق چلا گیا جہاں کوئی منظم حکومت قائم نبھی۔ تاہم فوجوں نے اس کا استقبال کیا اورا سے اپنے پاس ٹھبرایا۔ سلطان نے اس کی گرفتاری کا حکم صادر کیا تو اس کے ماتحت افراد نے تنیل حکم ہے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ مصرکے بادشاہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ الکرک کے حاکم کا حکم قابل تعیل نہیں ہے۔

شام میں بے چینی سلطان احمہ نے الکرک میں بہت عرصہ تک قیام کیا جس سے شام کے علاقے میں بے چینی پھیل گئی۔ لہذا مصر کے امراء و حکام نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ آپ پائے تخت والی آجائے مگر سلطان نے اٹکار کیا اور یہ جو آب بھیجا۔ '' یہ بھی میری مملکت کا حصہ ہے۔ مجھے اختیار ہے کہ میں اس کے کسی شرمیں جہاں چاہوں قیام کروں''۔ اس کے بعد اس نے طشتم اور ایڈممش فخری کو (جوقید کی حالت میں اس کے ہمراہ گئے تھے ) قبل کر اویا۔

صالح اساعیل کی تخت نشینی (اس واقعہ کے بعد)مصر کے امراء و حکام کا پنے بزرگ پیرس علائی اورازغون کا لمی کی قیادت میں ایک اجتماع ہوا جس میں سلطان احمد کو صورول کر کے اس کے بھائی اساعیل کو ماہ محرم اس کے بھائی اسامیل کو ماہ محرم اس کے بھائی اسامیل کو ماہ محرم اس کے بھائی اسامیل کے دکھا گیا۔

اس نے اقسفر سلاری کو جا کم مقرر کیا اور ایڈمش ناصری کا حلب کی حکومت سے دشق کی حکومت برتا ولہ کیا اور اس کے بجائے حلب کا جا کم طقر مرد کا مقرر کیا۔ پھر اس نے ایڈمش کو دشق کی حکومت سے معزول کر دیا اور اس کے بجائے طقر مرد کا تقرر کیا اور حلب کا جا کم طبخا ماردانی کومقرر کیا۔ جب ماردانی فوت ہو گیا تو اس کے بجائے ظبخا پیچیا وی کومقرر کیا۔ اس کے بعد تمام انتظامی معاملات درست ہوگئے۔

رمضان کی بغاوت اور آل بعدازاں چندغلاموں نے رمضان بن ناصر کو بھڑ کایا کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کرے۔انہوں نے اسے مددویے کا وعدہ بھی کیا۔ مگر جب وہ سوار ہو کران کے پاس پہنچا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ اب پچھودیر تو وہ اپنے غلاموں کے درمیان کھڑار ہا جواس کی حمایت میں نعرے لگاتے رہے۔ پھروہ قلعہ الکرک کی طرف فرار ہو گیا۔ فوج نے اس کا تعاقب کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ اسکا پیچھا کرکے اسے گرفتار کر لیا جب وہ اسے سے کر آئے تو تعدہ مصر میں وہ مارا گیا۔

اس کے بعد سلطان صالح بہت ہے امراء ہے بدگمان ہوگیا۔ چنانچہاں نے اپنے نائب اقسنقر سلاری کوگر فقاد کر کے اسکندریہ ججوادیا۔ جہاں اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اس کے بجائے انجاع الملک کونائب السلطنت مقرر کیا گیا۔

قلعہ الكرك كا محاصرہ مم كي ين سلطان نے قلعہ الكرك كا محاصرہ كرنے كے لئے فوجيں روانہ كيں تو اس وقت سلطان احمر كے پھونوجی دیتے الكرك سے بھاگ كرم مر بہنج گئے۔

۵ میں کے میں الکرک کے محاصرہ کے لئے جوامرائے مصر آخر میں روانہ ہوئے تھے وہ قماری اور مساری تھے۔ یہ لوگ سلطان احمد کا محاصرہ کر کے اس کے گھر میں گھس گئے تھے اور پکڑ کرائے آل کر دیا۔

سابق سلطان احمد کافتل سلطان احرمصر کے پائے تخت میں تین مہینے اور چند دن مقیم رہا۔ پھر وہاں سے وہ ۳۳ کے چھ میں بماہ محرم قلعہ الکرک منتقل ہو گیا تھا۔ آخر کاراس کا محاصرہ کر کے اسے قل کردیا گیا۔

اس کے زمانے میں طبغاً ماردائی نائب حاتم حلب فوت ہو گیا تھا۔لہٰدااس کے بجائے طبیفا بحیا وی کو حاتم مقرر کیا گیا۔سیف الدین طرائی جاشنگیر طرابلس کا نائب حاتم تھا۔اس کے بجائے اقسنقر ناصری کومقرر کیا گیا۔

سلطان صالح کی وفات سلطان صالح اساعیل ۲۷۹ عیر اپنی طبعی موت فوت ہوا۔ اس نے تین سال اور تین مہینے حکومت کی۔

# الكامل كي بإدشامت

اس کا بھائی زین الدین شعبان تخت نشین ہوا'اس کالقب الکامل تھا۔اس کی سلطنت کا انظام ارغون حلاوی کے سپر د تھا اور وہی مصر کا نائب السلطنت تھا'انجاح الملک کو پہلے صغد بھیجا گیا۔ پھرا ہے راستے ہی میں گرفیار کر کے دمشق لایا گیا۔ وہاں ہے اسے تماری الکبیر کے پاس بھیجا گیا۔اس نے اسے اسکندریہ کے قید خانے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس نے نائب حاکم دمشق طقر مرداور کجک اشرف بن الناصر کو جھے قوصون نے بادشاہ بنایا تھا اور پھروہ معزول کردیا گیا تھا بلوالیا۔ انجاح الملک جو کندار دمشق کے قید خانے میں فوت ہو گیا۔

<u>سلطان الکامل کافتل</u> سلطان الکامل نے اپنے ارکان سلطنت پر بہت مظالم برپا کرنے شروع کر دیے تھے کیونگہ اے میر خیال تھا کہ دہ اس پر پابندی کرادیں گے۔لہذامصروشام کے امراء و حکام نے آپس میں خط و کتابت کر کے فیصلہ کیا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔

چنانچد <u>کتا ہے میں طنبغا سحیاوی اور اس کے ساتھیوں نے دمثق میں علم بغاوت بلند کیا' وہ لشکر لے کرمھر پرحملہ</u> کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

سلطان الکامل نے منجو یو تفی کوان کی جاسوی کے لئے بھیجا تو یحیا وی نے اسے قید کرلیا۔ جب پینجبر سلطان کامل کوملی تو اس نے شام کی طرف فوجیں بھیجیں اور جاجی بن الناصراور امیر حسین کوقلعہ میں بند کر دیا۔

ادھرمصر کے امراء و حکام بغاوت کے لئے انتہے ہو گئے اور وہ سب اید سرتجازی اقسنقر ناصری اور ارغون شاہ کی قیادت میں قبۃ النصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے مقابلے کے لئے سلطان الکامل نے اپنے موالی کو اپنے نائب ارغون علادی میں مارا گیا۔ علادی کی سرکردگی میں بھیجا۔ اس خانہ جنگی میں ارغون علادی میں مارا گیا۔

سلطان الکامل شکست کھا کرشاہی قلعہ واپس آ گیا۔ وہ پوشیدہ طور پر خفیہ دروازہ سے قلعہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کے قید خانے کا قصد کیا تا کہ ان دونوں گوٹل کردیے مگر خدام اس راہ میں حائل ہوئے اور انہوں نے ان کے دروازے بند کر لئے۔

سلطان الکامل نے (مال و دولت کے ) ذخیرے نکال کرلے جانے کا ارادہ کیا۔گر (باغی فوجیس) جلد قلعہ میں داخل ہو گئیں اور آتے ہی وہ حاجی بن الناصر کوقلعہ کے قید خانے سے نکال کرلائے اوراسے تخت نشین کرایا۔

پھرانہوں نے الکامل کو تلاش کیا اور اس کی لونڈیوں کوئل کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے اس کا پہتہ بتایا۔ چنانچہاسے (پوشیدہ مقام سے نکال لیا گیا اور) عاجی کے قید خانے میں اسے بند کر دیا گیا اور دوسرے دن اس کا کا م تمام کر دیا گیا۔

# مظفرحاجي كاعهد حكومت

اب ( دوسرے بھائی ) امیر حسین کوبھی رہا کرویا گیا اور مظفر جاجی کی سلطنت کا انتظام ارغون شاہ تجازی کے سپر دکیا گیا اور طفتم احمدی کوحلب کا نائب جاتم اور صلاحی کوتمص کا نائب جاتم مقرر کیا گیا۔

الکامل کے تمام موالی کوقید کر دیا گیا۔ بھرا لکامل کے گھرے ایک صندوق نکالا گیا جس کے پارے میں پیمشہورتھا کہ اس میں سحروطلسمات کے اثرات ہیں۔ لہٰذا تمام امراء کے سامنے اسے جلا دیا گیا۔

ظلم واستبدا د کا طریقه اس کے بعد مظفر عاجی نے بھی ظلم واستبداد کا وہی طریقہ اختیار کیا جواس کے بھائی کا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تخت نشینی کے چالیس دن کے بعد حجازی اور نا صری کو گرفتار کرئے قل کرا دیا۔ اس نے ارغون شاہ کو بھی گرفتار کیا

اورائے صغد کانائب حاکم بنا کر بھیج دیا۔

اس فطقتم احدی کے بجائے علب کا نائب ماکم تدمر بدری کومقر دکیااورا پنانائب الحاج ارطائی کومقر رکیا۔

منحیاوی کی بغاوت: جب اس کے ظلم واستبداد کاطریقہ حدے بڑھ گیا تو مصروشام کے امراء و حکام برگمان ہوگئے۔ متیجہ بیہ ہوا کہ مہر کے چیس بحیاوی نے بغادت کی اور اس بغاوت میں شام کے حکام شامل ہوگئے۔

نا کام سازش جب ین بخرم مرکبیخی تو و ہاں کے حکام نے بھی صلہ کرنے کی سازش کی۔ جب سلطان مظفر حاجی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے آدھی رات کو ایپ موالی کوسوار کرا کر قلعہ کا گشت کرایا اور امراء کو دوسرے دن شاجی محل میں بلوایا۔ چنا نچہ جس کسی پرخالفت کا الزام تھا ان سب کواس نے گرفتار کرلیا۔ ان میں سے پچھام راء جب بھاگ گئے تو شہر کے اندر سے آئیس گرفتار کر لیا گیا اور ان سب کو گرفتار کر کے ای رات قبل کر دیا گیا۔ ان میں سے پچھالوگوں کو شام کی طرف روانہ کیا گیا مگروہ راستے ہی میں قبل کر دیئے گئے۔

دوسرے دن سلطان حاجی نے اُن (مقتول) حکام کے بجائے بندرہ حکام کا تقر رکیا۔ جب سیاطلاع شام پیچی تو یحیا وی غلط فہی کاشکار ہو گیا۔ اس نے کئی حکام کو گرفتار کیا۔

منحیا وی کافتل : سلطان مظفر کو جب طبیقا یحیا وی کی بغاوت کی خبر ملی تو اس نے اپنے خاص حاکم اطبیقا کوشام بھیجا تا کہ وہ رائے عامہ کا اندزہ لگائے۔ چنا نچداس نے وہاں بیٹنج کرعوام الناس کوسلطان مظفر کی اطاعت پر آ مادہ کیا اور انہیں بحیا وی کے خلاف اس قدر بھڑ کا یا کہ (انہوں نے مشتعل ہوکر) بحیا وی کو قتل کر دیا اور اس کا سرکاٹ کرمصر بھیجا۔

یوں (سلطان کے خلاف) بغاوت کا فتندر فع ہوگیا اور سلطان مظفر کی حکومت مشتحکم ہوگئی۔

کبوتر بازی برطامت: ۸۷ مے میں جب جبقا (شام ہے معری طرف) لوٹا تواس نے دیکھا کہ معرے حکام سلطان مظفر (کی بری عادتوں سے ) پریشان تھے۔ وہ اس کی کبوتر بازی سے نگ آئے ہوئے تھے۔انہوں نے جبقا کو پیمشورہ دیا کہ وہ اس کی (بیبری عادت) چیڑا دے۔

لہذاجہاء سلطان پر بہت ناراض ہوا۔ پھراس کے حکم ہے تمام کبوتر ذرج کردیئے گئے اس وقت سلطان نے جہا ہے کہا:

#### " میں تمہارے اچھے افرادای طرح ؤیج کروں گاجس طرح تم نے (میرے یہ ) کمورز ذیج کے جین "۔

امراء کی بغاوت جبتان کی اس بات سے بہت پریشان ہوااور سے سویر ہے امرائے مصراور نائب السلطنت بیقاروس کے بیاس پہنچا۔ ان سب نے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور وہ سب قبۃ انصر کی طرف روانہ ہوئے ۔ سلطان مظفر بھی اس نے خلاف ہو گئے تھے اوراس کی معزول پرسب مثق تھے۔ سلطان نے امیر شیخو اکو بھیجا تا کہ وہ انہیں ٹھنڈا کرئے مگروہ سب ایس کو معزول کرنے پر مصر تھے۔ لہذاوہ بھی اطلاع لے کر آیا۔ سلطان مظفر کا فتل : (یہ حالت دیکھ کر) سلطان نے جنگ شروع کر دی۔ آغاز جنگ ہی بیں سلطان کے ساتھی حکام سلطان مظفر کا فتل : (یہ حالت دیکھ کر) سلطان نے جنگ شروع کر دی۔ آغاز جنگ ہی بین سلطان کے ساتھی حکام

باغیوں کے ساتھ مل گئے۔اس کے بعد بیقاروس نے سلطان پر حملہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے اس کے حوالے کر دیااس وقت بیقاروس نے قلعہ کے باہراس کی والدہ کے مزار کے قریب سلطان کو ذرج کر ڈالا اور وہیں اُسے دُن کر دیا گیا۔

## حسن ناصر کی حکومت

یہ لوگ اس سال ماہ رمضان میں قلعہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے پورا دن بادشاہ کے امتخاب کے بارے میں مشورہ کرنے میں گزرا۔ (جب بہت دیر ہوگئ تو) اکثر موالی بغاوت پر آ مادہ ہو گئے اور سوار ہو کر قدیۃ انھری طرف جانے گئے۔ (بیصورت حال دیکھ کر) تمام امراء نے حسن بن الناصر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے والد کے لقب کے مطابق اس کا لقب بھی الناصر رکھا۔ اس نے اپنے بھائی حسین اور اپنے موالی کواپنے ساتھ رکھا اور وہ مال و دولت جو باہر نکال گئی تھی خزانہ میں داخل گئی گئی۔

حسن ناصر کے حکام سلطنت کا انظام کرنے کے لئے چھ حکام کی ایک کمیٹی قائم کی گئی وہ حکام یہ تھے: (۱) شیخوا (۲) طاز (۳) جبقا (۲) احمد شادی (۵) شرنخاناہ (۲) ارغون اساعیلی۔

ان سب کا سر دار بیقا روس تھا جو قاعمی کے نام ہے مشہورتھا۔اس نے مظفر کی حکومت کے دونو ں سر براہوں لیعنی حجاز اوراقسنقر کوقلعہ کے قید خانے ہی میں قتل کر دیا اورخو دبیقا روس مصر کا نائب السلطنت مقرر ہوا۔

ارفطائی اورارغون شاہ ٔ تد مربدری کے بجائے حلب کے نائب حاکم مقرر ہوئے ۔ بعد میں یحیا وی کے مقتول ہونے کی وجہ سے اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا گیا اور اس کے بجائے ایاس ناصر کو حلب کا حاکم مقرر کیا گیا۔

اب بیقاروں نے اپنے ساتھی احمد شا دی شرنخا نا ہ کوگر فبار کرلیا اور اسے صغد کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس نے جبقا کو بھی اپنی مجلس سے الگ کرئے اسے طرابلس کا نائب حاکم بنا کر بھیجا اور ارغون اساعیلی کو حلب کا نائب حاکم مقرر کیا۔

اسی سال مہنا بن عیسی (امیرعرب) نے بغاوت کی اور جنگ میں اسے شکت ہوئی۔اس کے بغد اس کا بھائی احمہ سلطان کے پاس آیا تو اس کے بغد جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا بھائی قواس کا بھائی فیاض (امیرعرب) مقرر ہوا۔ جیسا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

<u>ارغون شاہ کاقتل</u> اس کے بعدا یک عجیب وغریب واقعہ بیرونما ہوا کہ جب جبقا کوطر اہلس کا نائب حاکم بنا کر بھیجا گیا تو <u>٭۵کھ</u>یں وہ ایاس الحاجب کے ہمراہ روانہ ہوگیا۔ وہ حلب کا نائب حاکم مقرر ہوا تھا۔

جب وہ دمثق بنچ توجقا کو یہ اطلاع ملی کہ ارغون شاہ نے دمثق کے ارکان سلطنت کی خواتین کی تحریک پراس کے حرم (خواتین) کی ہے تا گئے لیک پراس کے حرم (خواتین) کی ہے ترقی کی ہے۔ (جبقا پی خبرین کر بہت مشتعل ہوالہٰذا) وہ رات کے وقت اس کے گھر پہنچا۔ جب ارغون شاہ باہر لکلا تو اس نے اس کو پکڑ کر اس وقت ذرج کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے (جعلی) شاہی تھم جاری کیا۔ جس میں ان لوگوں اور امراء کی جمایت کی گئی تھی۔ پھروہ اس کا عمدہ مال وسامان لکال کر طرابلس روانہ ہوگیا۔

قاتلول كى كرفارى اورقل اس كے بعد معرے (شاہى ) علم آیا كہ جہنا كا تعاقب كيا جائے۔ اس علم ميں اس

(جعلی) علم نامہ کی تر دید کی گئی تھی جوانہوں نے جاری کیا تھا۔لہذا دمش سے فوجیس روانہ ہوئیں اور انہوں نے جقا اور ایاس حاجب کوطرابلس میں گرفتار کرلیا اور انہیں مصر لے آئے جہاں وہ دونوں قل کردیئے گئے۔

ارغون شاہ کے بجائے شمس ناصری دمشق کا نائب حاکم مقرر ہوا اور ارغون کا فلی کوسولی پر چڑھا ڈیا گیا۔ سے تمام کارر دائی ماہ جمادی الا وّل • ۵ کے بیس کمل ہوئی۔

ارغون شاہ کے حالات ارغون شاہ دراصل چین کا باشندہ تھا جو بغداد کے تا تاری با شاہ سلطان ابوسعید کو پیش کیا گیا تھا۔ اس نے اسے امیرخواجہ کو عطیہ کے طور پر دیا جو امیر جو بان کا نائب تھا۔ امیرخواجہ نے اسے سلطان ناصر کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ سلطان کے دربار میں اس نے بہت ترقی کی۔ یہاں تک کہ سلطان نے اس کا نکاح امیر عبدالواحد کی دختر سے کر دیا۔

سلطان الکامل نے اسے استاذ ار (افسر مال) مقرر کیا۔سلطان مظفر کے عہد میں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ چٹا نچہ پہلے اسے صغد کا نائب حاکم اور پھراسے حلب کا حاکم مقرر کیا گیا۔

جب طبغا يحيا وي جودشق كا حاكم تفاله جبقا كي شكايت پر قيد كيا گيا تو ارغون شاه كودمشق كا حاكم مقرر كيا گيا-

بی<u>قاروس کی اسیری</u> سلطان حن نے بھی ظلم واستبداد کارویہ اختیار کیا۔اس نے اپنے افسر مال منجک یوسفی اورسلحد ارکو بیقاروس اوراس کے ساتھیوں کے مشورہ کے بغیر گرفتار کر کے مقید کردیا۔

منجک' بیقاروں کا خاص آ دمی تھا اور اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا اب بیقاروں کو اپنا معاملہ بھی مشتر نظر آیا۔ للندا اس نے اور طاز نے سلطان سے حج کرنے کی اجازت طلب کی تو دونوں کو اجازت مل گئی۔ مگر سلطان نے پوشیدہ طور پرطا زکو یہ ہدایت کی کہوہ بیقاروں کو (آگے چل کر) قمل کر دے۔

آ خرکاروہ دونوں (جج کے لئے) روانہ ہو گئے۔ جب وہ بیبوع کے مقام پر پہنچ تو طازنے بیٹاروں کو گرفتار کرلیا۔ بیٹاروس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے جج ادا کرنے کے لئے بیڑیوں میں جکڑ کرآ زاد چھوڑ دے۔ (اس نے ایسا ہی کیا) جب اس نے مراسم جج ادا کئے ادروہ واپس آنے لگے تو طازنے سلطان کے تھم کے مطابق اسے قلعہ الکرک کے مقام پر مقید کردیا۔

بیقاروس کو بعد میں رہا کر کے اسے حلب کا نائب حاکم مقرر کیا گیا' مگر وہاں اس نے بغاوت اختیار کی' جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

جب بیقاروں کی اسیری کی خبر احمد شادی شرنخاناہ کو صغد کے مقام پر موصول ہوئی تو اس نے بھی پھر علم بناوت بلند کیا۔ سلطان نے اس کے برخلاف فو جیس بھیجیں اور اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا' جہاں اسے اسکندریہ کے مقام پر قید کردیا گیا اور اس کے بجائے امرائے مصر میں سے مغطائی جائم مقرر ہوا۔

شاہ يمن كى گرفتارى اور رہائى ١٥٢ه ميں جب كه طاز جى كرنے كے لئے آيا ہوا تھا 'شاہ يمن مجاہد على بن داؤد المؤيد مج المؤيد بھى جى كرنے كے لئے آيا ہوا تھا۔اس كے بارے ميں عوام ميں پي خبرگشت كرر ہى تھى كہوہ غلاف كعيد لينا جا ہتا ہے۔مصر ے حاجیوں کے وفدنے اہل بمن کی اس حرکت کونا پیند کیا۔ لہٰذا حاجیوں کے قافلوں میں اس پر جنگ ہوئی۔ اس زمانے میں ک بیقاروں مقیدتھا' لہٰذا اسے رہا کر کے اسے گھوڑ ہے پر سوار کرلیا گیا۔ اس نے اس ہنگامہ میں بہت بہاوری کا ثبوت ویا۔ مجاہد کو مصر بھیج ویا گیا' جہاں وہ مقیدر ہاتا آ ککہ سلطان صالح کے دور میں 24 سے عیں اسے رہا گیا۔ دور میں 24 سے ویس اسے رہا گیا گیا۔

بیقاروس کوبھی (اس خانہ جنگی کے بعد )مقید کردیا گیا۔

جب (شاہ بمن) مجاہد کورہا کیا گیا تو اس کے ہمراہ قشتم منصوری کو بھیجا گیا تا کہ وہ اسے (صحیح سالم) اس کے ملک واپس پہنچا دے۔ جب وہ ینبوع کے مقام پر پہنچا تو یہ خبراڑ گئ کہ مجاہد نے بھا گئے کا ارادہ کیا تھا۔ لہذا قشتم منصوری نے اسے دوبارہ گرفتار کرکے قلعہ الکرک میں مقید کر دیا۔ اس کے بعد اسے رہا کر کے اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا گیا۔

# سلطان حسين صالح كي حكومت مصر

جب سلطان حسن نے بیقاروس کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور اپنے ارکان سلطنت سے بدسلو کی کرنے لگا اور مغلطائی کو ترقی دے کراس سے خصوصی تعلقات قائم کر لئے تو امرائے مصراس سے سخت ناراض ہوئے اور وہ سازشیں کرنے لگے۔ان کے سرغنہ طاز نے امراء کو ملا کر بغاوت کا ارا دہ کیا۔ آخر میں بیقوشش نے بھی اس کی حمایت کی اور وہ سب اسے معزول کرنے پرمتفق ہو گئے۔

جب وہ ماہ جمادی الاولی ۴ ہے ہے میں سوار ہوکر (بغاوت کے اراد ہے ہے ) نکلے تو کسی نے ان کی مزاحمت نہیں کی۔وہ قلعہ میں داخل ہو گئے جہاں طاز نے حسن الناصر کو گرفتار کر کے قید کرلیا اور اس کے بھائی حسین کو قید خانے سے ٹکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور اس کالقب صالح رکھا اورخو دطاز نے سلطنت کا بوجھ سنجالا۔

اس نے بیتونٹسی کوامیر بنا کردمشق جیجااور بیقر کوامیر بنا کرحلب جیجااوراپ تن تنہا حکومت کرنے لگا۔

(بیرحال دیکھر) دیگرارکانِ سلطنت اس سے حسد کرنے لگے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اکتھے ہوگئے ۔ ان کی قیادت مغلطائی 'منکلی اور بیقا قمری کے ہاتھ میں تھی ۔ لہذا ہیسب اکتھے ہوکراور جنگ کے لئے سوار ہوکر قبۃ الصری طرف روانہ ہوگئے ۔

امیر طاز اور سلطان صالح بھی اپنی فوجیں لے کرحملہ آور ہوئے اوران کا شیراز ہمنتشر کر دیا اور قل عام کیا۔ پھر مغلطا کی اور منکلی کوگر فتار کر کے اسکندر پہیں مقید کر دیا۔

اس نے منجک اور شیخو کور ہا کر دیا اور اسے فوجوں پر اپنا نائب مقرر کیا اور حکومت میں بھی اپنا شریک کار بنایا۔ اب سیف الدین ملائی کونائب السلطنت مقرر کیا گیا اور سرختمش کوخصوصی طور پرتر تی دی گئی۔ دُمشق کے نائب حاکم سمتسی محمدی کوگر فنار کر کے اس کا تبادلہ کیا گیا کیونکہ اس کا ارغون کا ملی سے تعلق تھا۔

بیقاروں کو قلعہ الکڑک سے رہا کیا گیا اور اسے حلب بھیج دیا گیا۔ منجک (ترقی دینے کے باوجود) نزالف ہو گیا اور قاہرہ میں کہیں جیب گیا۔ بیقاروس کی بغاوت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیقاروں کو ج کے راستے میں قلعہ الکرک کے مقام پر قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد طاز نے اے رہا کر کے علب کا حاکم مقرر کیا۔ جب وہ حاکم مقرر ہو گیا تو اس کے دل میں امیر طاز کے خلاف رشک وحسد پیدا ہوااوروہ خود مخار حاکم ہوکر حکومت مصر کا مخالف ہو گیا۔

عرب وتر کمان کی حمایت اس نے شام کے حکام سے سازش کی ٔ چنانچہ بالکمش نائب حاکم طرابلس اوراحد شادی شرنخاناہ نائب حاکم صغد اس کے حامی ہو گئے مگر ارغون کا ملی نائب حاکم دمشق اس کا مخالف رہا اور حکومت کا مطبع اور وفا دار رہا۔

، انہوں (باغیوں) نے ماور جب۳ 22 ہیں شیخو اور سرختمش کے ساتھ ایک معاہدہ کرلیا تھا۔ اس کے بعد بیقا روس نے عرب اور تر کمان قبائل کو بھی دعوت دی کہ وہ اس کی حمایت کریں چنانچہ خیار بن مہنا جوعرب قبائل کا سر دارتھا اپنی فوجوں کے ساتھ اس کی حمایت کے لئے آبادہ ہوگیا۔اس طرح قراجا بن العادل بھی اپنی فوجوں سمیت اس کا حامی ہوگیا۔

و مشق پر قبضیہ (ان تمام تیاریوں کے بعد) بیقاروں (تمام متحدہ فوجوں کو لے کر) طب ہے دمشق (فتح کرنے) کے لئے روانہ ہوا۔ دمشق کانائب حاکم ارغون (بیخبرین کر) غزہ کی طرف بھاگ گیا اور جبقاعاد لی کواپنا جائشین بنایا۔

جب بیقاروں دمشق پہنچا تواس نے اس پر قبضہ کر لیا' البتہ قلعہ سخز نہیں ہوسکا۔للذااس نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کی فوجیس آس پاس کے دیہا توں میں لوٹ مارکرتی رہیں۔

شاہی کشکر کشی: اس اثناء میں سلطان صالح اور مصری حکام فوجیں لے کر اس سال کے ماہ شعبان میں روانہ ہوئے۔ سلطان اپنے ہمراہ خلیفہ معتضد ابوالفتح ابو بکر بن المست کفی کوبھی لے گیا تھا۔ جب بیفو جیس روانہ ہورہی تھیں تو منجک بھی کسی گھرے برآ مد ہوا جوایک سال سے بوشیدہ تھا۔ سوختمش نے اسے اسکندر میربھیج دیا۔

<u>ہیقا روس کا فرار جب بیقاروں کومصرے سلطان اوراس کے لشکر کے روانہ ہونے کی څبر ملی تو وہ دمثق سے بھاگ گیا۔ لہذا</u> عوام نے ترکمان فوجوں کافتل عام کیا۔

باغیوں کا تعاقب: سلطان دمثق بینج کر قلعہ میں مقیم ہوا اور بیقاروں کے تعاقب میں نوجیں بھیجیں۔ وہ ان امراء کی جماعت کو پکڑ کرلائے جواس کے ساتھ بھے۔سلطان نے ان میں سے بچھامراء کوئل کیا اور باقی ماندہ افراد کومقید کردیا ہے اس نے دمشق کا عالم امیر علی ماردانی کومقرر کیا اور ارغون کا ملی کا حلب تبادلہ کردیا۔

سلطان صالح کی واپسی: اس کے بعد سلطان نے بیقاروں کے تعاقب میں مغلطائی دوادار کی سرکردگی میں فوجیس جیجیں اور خود مصر چلا گیا۔ جہاں وہ ای سال کے ذوالقعدہ کے مہینے میں پہنچا۔

بی<u>قا روس کاقتل :مغلطا کی دوادار (</u> فوجیس لے کر ) بیقاروس اوراس کے ساتھیوں کے تعاقب بیں روانہ ہوا اور انہیں گھیر لیا۔ پھر بیقاروس احمد اور قطلمش کو گرفتار کر کے انہیں قتل کر دیا اور ۱۳ھے جے میں ان کی لاشوں کے سرمصر بھیجے ت

تر کمان سردار کا تعاقب سلطان نے ارغون کاملی کو ہدایت کی جواب طب کا نائب عالم تھا کہ وہ فوج لے کرتر کمان

قبائل کے سر دار قراجا بن العادل کے تعاقب میں نکلے چنانچہ جب اس نے اس کے شہر بلسین کی طرف فوج کشی کی تواہدے ویران پایا۔ دہ وہاں سے بھا گر گہا تھا۔ تہذا ارزون نے اسٹر کو تباہ کر دیا اور بلادروم تک اس کا تعاقب کیا۔

جب قراجانے محسوں کیا کہاں کا تعاقب میں اسٹان کے مطلول کے جاتم ابن ارشا کے پاس سیواس پینچ گیا۔ شاہی لٹکرنے اس کے قبیلوں کولوٹ لیااوراس کے مولینی اٹھا کرلے آئے۔

بغاوت كا انسداد (جب قراجا ابن ارشاكے پاس پنچا تو) مغل عالم نے اسے گرفتار كر كے مصر بھيج ديا جہاں اسے قل كر ديا گيا۔ يون بغاوت رفع ہوگئ۔

وہ افراد جواسکندریہ میں نظر بند تھے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جہاں البتہ مغلطا کی اور منجک کومزید چند دنوں تک قید میں رکھا گیا۔ پھران دونوں کوبھی ریا کر کے انہیں شام کی طرف جلاوطن کردیا گیا۔

عرب قبائل کی سرکو ٹی اس فتنہ وفساد کے دوران عرب قبائل نے مصر کے بالائی حصہ (صعید) میں فتنہ وفساد ہرپا کیا انہوں نے وہاں کی کھیتیوں اور مال ودولت کولوٹ لیا۔ان فسادیوں کاسر غندا حدب تھا۔اس کے حامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی ۔لہذا سلطان بڈات خودفوج لے کر ۱۲ ہے ہیں روانہ ہوا۔اس کے ساتھ امیر طاز بھی تھا۔امیر شیخو نے پیش قدمی کر کے عرب قبائل کو تکست دی اوران کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔شاہی فوجوں کو بہت مالی غنیمت حاصل ہوا اور سلطان کو بے شار مولیثی اور ہتھیا رحاصل ہوئے عربوں کی بڑی تعدا داسیر ہوئی اوروہ مارے گئے۔البتہ احدب (ان کاسر غنہ) بھاگ ڈکلا۔

اس نے سلطان کے واپس جانے کے بعد پناہ طلب کی ۔ سلطان نے اسے اس شرط پر پناہ دی کہ عرب قبائل نہ تو گھوڑ وں پرسوار ہوں اور نہ جھیارا پنے پاس رکھیں وہ صرف کھیتی باڑی کیا کریں ۔

# حسن ناصر کی دوباره تخت بینی

شیخوسیہ سالارتھاوہ اپنے رفیق کارامیر طازے بدخن ہو گیااورمصر کے ارکان سلطنت سے مل کر سلطان کے خلاف سازش کی اورموقع کا منتظرر ہا۔

جب امیر طاز ۵ ہی ہے میں بحیرہ کی طرف سیروشکار کے لئے روانہ ہوا۔ تو شیخوسوار ہو کر قلعہ پہنچا تو اس نے سلطان صالح کو جو تنکز کا نواسہ تھا معزول کر دیا اور اسے گرفتار کر کے ممل تین سال تک اپنے گھر میں نظر بندر کھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے بھائی حسن ناصر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسے دوبارہ تخت نشین کرانیا۔

امیر شیخو نے امیر طاز کو بھی بحیرہ ہے بلوا کر گرفتار کر لیااور پھر حلب کا نائب ھا کم بنا کر بھیج دیا۔

تقرر ومعزولی اسنے ارغون کا ملی کوبھی معزول کیا۔ چنا نچیوہ بھاگ کروشق پینچا جہاں ہے وہ ۱ ھے پیم گرفتار ہو کر اسکندریہ پینچایا گیا اور وہاں وہ قید خاند میں بند کر دیا گیا۔

اس عرصے بیل شمی احمدی کے فوت ہونے کی خبر آئی جوطر اہلس کا نائب حاکم تھا اس کے بجائے منجک کو حاکم ررکیا گیا۔ شیخو کا قتل امیر شیخو سلطان کے نگران خود مختار حاکم کی حیثیت سے (تین سال تک) کام کرتا رہا آخر کارا یک ون شاہی دربار میں ماوسعبان ۸۵ بے میں ایک غلام نے اس پرحملہ کر کے نگوار کے تین وار کئے جس سے اس کا چیرہ سراور دونوں بازو زخمی ہو گئے اوروہ ہاتھوں کے بل گریڑا۔

(اس ہنگا ہے کے بعد) سلطان اپنے گھر چلے گئے اور محفل منتشر ہوگئی۔ قلعہ کے باہر فوجوں میں بھی ہنگامہ برپا ہو گیا اور سب لوگ بے چین اور مضطرب ہو گئے۔ امیر شیخو کے موالی (آزاد کر دہ غلام) قلعہ میں گھس کر شاہی ایوان میں پہنچ گئے اور شیخو کا پرور دہ متعنی خلیل بن قوصون ان کی رہنمائی کر رہاتھا۔ خلیل کی والدہ سے شیخو نے نکاح کر لیاتھا وہی شیخو کو (زخمی حالت میں ) اٹھا کراس کے گھر لے گیاتھا۔

حمله آور کافنل سلطان حن ناصر نے حمله آور غلام کوفل کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہوہ ای ون مارا گیا۔ سلطان نے دوسرے دن اسے بحال کردیا۔ گراسے بیاندیشر ہاکہ بیملہ سلطان کے تھم سے کیا گیا تھا۔ بہر حال امیر شیخولگا تاریکار ہا۔ یہاں تک کہ وہ ماہ ذوالقعدہ میں اسی سال فوت ہوگیا۔ شیخو پہلا تھیں تھا جس نے اپنالقب امیر کبیرر کھوایا۔

سر عنتمش کا اقتد ار اب اس کے شریک کارسر عتمش نے سلطنت کا انتظام سنجالا اس نے امیر طاز کوحلب میں گرفتار کرا کر اسکندریہ میں مقید کردیا اور اس کا جانشین امیر علی مار دانی کومقرر کیا۔اس کا دمثق سے نتا دلہ کیا گیا تھا اور اس کے بجائے دمشق کا حاکم منجک یوسنی کومقرر کیا۔

امراء کی گرفتاری سلطان نے ماہ رمضان 9 ھے میں سرختمش اوراس کے ساتھ کے امراء کو گرفتار کرلیا۔ ان میں سیامرا شامل تھ (۱) مغلطا کی دوادار (۲) طشتر قامسی حاجب (۳) طنبا ماجاری (۴) خلیل بن قوصون (۵) محاسلجد اروغیرہ۔ ان امراء کے موالی نے قلعہ کے میدان میں دن کے وقت سلطان کے غلاموں سے جنگ کی۔ آخر کا رائبیں شکست ہوئی اور وہ مارے گئے۔

منتخمش کافتل : منتمش اوراس کی جماعت کے گرفتار شدہ امراء استندریہ کے قیدخانے بیں مقیدر ہے اور سرّ دن کے بعد سرغتمش کا کام تمام کردیا گیا۔ پھراس کے تمام عامی امراء ٔ قاضی ٔ سرکاری ملازموں کومزادی گئی اور سلطان کے حکم سے منکلی بیقانے بینا خوش گوار فریضہ (سزادینے کا) انجام دیا۔

سلطان کی خود مختاری اب سلطان خود مختار ہو گیا اور اس نے انظام سلطنت خود سنجالا۔ اس نے اپنے غلام بیتا قمری کو سب حکام برمقدم رکھا اور اسے ہزاری امیر مقرر کیا۔ اس نے الجائی یوسٹی کو حاجب مقرر کیا۔ پھراسے دمثق کا نائب حاکم بناکر

بھیج دیا اور سابق حاکم منجک کوواپس بلوانا جاہئے۔

حکام کے متباد کے . مگر جب وہ غزہ پہنچا تو پوشیدہ ہو کر روپوش ہو گیا۔ لہذا سلطان حسن ناصر نے اس کے بجائے امیر علی ماردانی کومقرر کیااور حلب سے اس کا تباولہ کر کے اسے دمشق کا طاقم بنایا۔

سلطان نے حلب کا حاکم سیف الدین بکتم مومنی کومقرر کیا۔ اس کے بعد علی ماردانی کے بجائے استدمر کو دمثق کا حاکم بنایا اورمومنی کے بجائے حلب کا حاکم مندمر حورانی کومقرر کیا۔

پھرسلطان نے الکھ میں اسے تھم دیا کہ وہ سیس پر تملہ کرے اور دیگر قلعوں کے ساتھ اذنہ طرسوں اور مصیصہ کو بھی فتح کرے۔اسے وہاں کا حاکم بھی مقرر کیا گیا تھا۔

جب دہ وہ مہاں سے واپس آیا تو استدمر کے بجائے سلطان نے اسے دمثق کا نائب حاکم مقرر کیا اور حلب کا حاکم احمہ بن القتمر کی کومقرر کیا۔

منجک کی معافی: الاسے میں بنجک کا دمشق میں سراغ لگ گیا۔اس سے پیشتر اس کی روبوشی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سزائیں ہوئیں تھیں' مگر جب وہ حاضر ہوا تو سلطان نے اسے معاف کر دیا اور اس کی مدد کی اور اسے اختیار دیا کہ وہ شام کے علاقے میں جہاں جا ہے قیام کرے۔

سلطان حسن ناصر نے اپنے عہد کے باقی ایام خود مختاری کی حالت میں گزارے۔ وہ علماءاور قاضوں سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے گھر ان کی محفل منعقد کرتا تھا اور علمی مسائل میں ان سے بحث کیا کرتا تھا۔ وہ انہیں انعام واکرام سے نواز تا تھا اور دیگرافراد کی بہنبت علماء کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔ بیطریقہ اس کا آخری زمانے تک رہا۔

بیقا کی بغاوت امیر بیقا سلطان حن کے موالی میں سے تھا۔اساعلی مرتبہ حاصل تھا۔ چونکہ وہ سلطان کے خواص میں سے تھا۔ اس اللے وہ خاص کی دیے بعد اسے امیر سے تھا۔ اس لئے وہ خاص کی دیے بعد اسے امیر مقار اس لئے وہ خاص کے لقب سے مشہور تھا۔ سلطان ناصر نے اسے سرکاری عہدوں پرتر تی ویئے بعد اسے امیر میں تھا چھراسے اتا بک کے عہدہ پر بھی ترتی دی۔ وہ اس کے ظلم واستبداد کی اکثر شکایت کرتا تھا۔ لہذا سلطان نے اسے مقرر کیا تھا چھراسے ایک دات اپنے حرم میں طلب کر کے اپنے موالی میں سے سی کی خدمت پر مامور کیا۔ میہ بات امیر میبقا کو بہت تا گوار محسوس ہوئی اور وہ بہت کبیدہ خاطر ہوا۔ مگراس نے بیر بخش اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھی۔

ایک دفعہ سلطان الا کے چیں بیرون شہر نکلا اور وہاں اس نے اپنے خیے گاڑ دیئے۔ بیتا خاصگی کا خیمہ بھی اس کے قریب نگایا گیا۔ مگر جلد ہی اس کی بغاوت کی اطلاع سلطان کو موصول ہوئی۔ سلطان نے اسے گرفار کرنے کا ارادہ کیا اور اس جو ایا گئا تھا۔ لہذا سلطان نے اپنے غلاموں کے ساتھ اور اس جو ایا گئا تھا۔ لہذا سلطان نے اپنے غلاموں کے ساتھ اور پہنے گئا ہوں کے ساتھ اور پہنے گئا ہوں کے ساتھ اور کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کو خبر دار کیا گیا تھا۔ اس نے بہا دری کے ساتھ اپنے کے ساتھ اپنے کی ساتھ اپنے کے ساتھ اپنے کیا۔ اس نے بہا دری کے ساتھ اپنے کے ساتھ اپنے کہا ہے کہ ساتھ اپنے کہا ہے کہ اس نے بہا دری کے ساتھ اپنے کہا ہے کہ ساتھ اپنے کہا ہے کہ اس نے بہا دری کے ساتھ اپنے کہا ہے کہ ساتھ اپنے کہا ہے کہ اس کے اس نے بہا دری کے ساتھ اپنے کہا ہے ک

شا ہی کشکر کوشکست سلطان کے ساتھیوں کوشکست ہوئی تو سلطان قلعہ کی طرف چلا گیا۔ بیپقا اس کا تعاقب کررہا تھا۔ قلعہ کے محافظوں نے اسے روک دیااوروہ شہر میں امیر بن ازکشی کے گھر میں حسینیہ کے مقام میں پوشیدہ ہوگیا۔ قاہرہ سے ناصرالدین سینی اورقشتر منصوری وغیرہ حکام کا مقابلہ کرنے کے لئے نگلے تو ان کا مقابلہ اس سے بولاق کے مقام پر ہوا۔ان کی بیبقا سے دوتین مرتبہ جنگ ہوئی ہگر ہر جنگ میں اس نے ان امراء کوشکست دی۔

سلطان کافن سلطان حن ناصرنے اید مردوادار کے ساتھ بھیں بدل کرشام کی طرف بھاگ جانے کی کوشش کی۔ مگر جب چند غلاموں کو اس کی خبر ہوگئ تو انہوں نے بیبقا کے پاس اُن کی چغل خوری کی۔ اس پر بیبقانے ان کو گرفتار کرنے کے لئے آدمی بھیجے جوانہیں پکڑ کرلے آئے۔

ہیقانے انہیں قبل کرنے سے پہلے تشدد کے ذریعے شاہی مال ودولت اوراس کے ذخیرہ کا پیعہ چلالیا۔ پھرسلطان کا کامتمام کیا۔

سلطان حسن ناصر نے ساڑھے چھ سال حکومت کی۔

# منصور محمد بن مظفرها جي کي تخت يني

اس کے بعد بیبقانے محمہ بن مظفر حاجی کو تخت نشین کیا اور اس کا لقب منصور رکھا اورخو داس کاسر پرست بن کر امورِ سلطنت انجام دیتا رہا۔ اس نے طبیغا طویل کو اپنا شریک کا رمقر رکیا اورقشتم منصوری کو نائب اورغشتمر کو امیر مجلس مقرر کیا۔ موسیٰ از کشی استاذ دارمقر رہوا۔ اس نے قاسمی کورہا کر کے اسے قلعہ الکرک کا نائب حاکم مقرر کیا۔ اس نے امیر طاز کو بھی قید سے رہا کیا۔ جو اندھا ہو گیا تھا اسے اس کی خواہش کے مطابق پہلے بیت المقدس اور پھر دمثق جیجا گیا جہاں وہ اسکلے سال فوت ہو گیا۔

ہیقا نے عجلان کو مکہ معظمہ کی حکومت پر بحال رکھا اور شام کے عربوں کا سر دار جبارین مہنا کومقرر کیا۔ پھر اس نے امراء کی ایک جماعت کوگر فنار کر کے انہیں مقید رکھا۔

حاکم دمشق کی بغاوت : جب شام میں بیتا کی کارگز اریوں کی اطلاعات پنجیں اور بیمعلوم ہوا کہ وہ خود حاکم بن گیا ہے تو دمش کے نائب حاکم استدمر کو یہ باتیں نا گوار معلوم ہوئیں اور اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کے ساتھ (دوسرے حکام) مندم ٔ البری اور منجک یوسنی شریک ہوگئے۔ استدمرنے قلعہ دمش پر قبضہ کرلیا۔

(بیرحال بن کر) امیر بیقانے سلطان منصور کے ساتھ لشکر کشی گی۔ جب وہ دمشق پہنچا تو باغیوں نے قلعہ دمشق میں پناہ لی اور فریقین کے درمیان شام کے قاضوں کی پیغام رسانی رسی۔ آخر کار باغیوں نے پناہ حاصل کی۔اس بارے میں امیر بیقائے ان سے حلف اٹھوایا۔

جب (یہ باغی) بیقاکے پاس پنچ تواس نے انہیں اسکندریہ بھیج دیا جہاں وہ مقید ہوئے بھرامیر مار دانی کو دشق کا نائب حاکم اور قطلو بغااحمدی کواحمد بن قتمری کے بجائے جو صغد میں تھا حلب کا نائب حاکم مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مصور اور امیر بیقامصر واپس آگئے۔

## خليفه التنوكل

جب سلطان ناصر کے زمانے میں خلیفہ متعلقی فوت ہوا تواس سے پہلے اس نے اپنے فرزندا حمد کو ولی عَہد بنایا تھا اور اس کالقب الحاکم رکھا تھا مگر سلطان ناصر نے اسے خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ بلکہ اس کے بجائے مست کے فسی کے چچاا براہیم بن محمد کو خلیفہ مقرر کیا اور اس کالقب الواثق رکھا۔

جب اہم کھیے گئران تھے۔ احمد الحالی معرفیت ہوگیا تو مصر کے ان امراء نے جوسلطنت کے گمران تھے۔ احمد الحاکم بن المستکفی کو جو ولی عہد تھے خلیفہ مقرر کیا۔ اور وہ اپنی خلافت کی مدت پوری کر کے ۳ ھے چے میں فوت ہوگیا۔ جب کہ سلطان صار کے سیط تنکز کے عہد حکومت کا آغاز تھا۔

صالح سبط تنکز کے عہد حکومت کا آغاز تھا۔ اس کے بعداس کا بھائی ابو بکر بن المستکفی 'المعتصد کے لقب کے ساتھ خلیفہ مقرر ہوا۔ اس کا عہد طلافت دس سال تک رہااور ۲۳سے میں فوت ہوگیا۔ اس نے اپنے فرزندا حمد کو ولی عہد مقرر کیا تھا'لہٰڈاوہ مستکفی (ثانی) کے لقب کے ساتھ خلیفہ مقرر ہوا۔

## سلطان اشرف كاعهر حكومت

جب امیر بیقا خاصگی سلطان منصور محد بن حاجی ہے بدگمان ہوا تو اس نے الاسے بما و شعبان معزول کر دیا۔اس نے صرف ستانمیس میینے حکومت کی تھی۔

اس کے بجائے امیر بیقا نے شعبان بن الناصر حسن بن سلطان ناصر کو مقرر کیا۔ اس کا باپ سلطان ناصر من سلطان ناصر من سلطان ناصر اعظم کا آخری فرزند تھا۔ لہٰذااس کے مرنے کے بعداس کے فرزند شعبان کو جوصرف دس سال کا بچے تھا سلطان مقرر کیا گیااور اس کا لقب اشرف رکھا گیااس کا سرپرست اور نگران خودا میر بیقا تھا۔

حکام کے تیاو لے: اس نے ۱۵ کے میں ماردانی کو دمشق کی حکومت سے معزول کر کے اس کے بجائے قطلو بغا کومٹرر کیا۔ اس کا تباولہ حلب سے کیا گیا۔ چر ۱۲ لاکھ یہ اس کا تباولہ حلب سے کیا گیا تھا جب قطلو بغا فوت ہوا تو اس کے بجائے شقتم ماردانی کو مقرر کیا گیا۔ چر ۱۲ لاکھ یہ معزول ہوگیا اور اس کے بجائے سیف الدین خوجہ حاکم مقرر ہوا۔ اور ۷ لاکھ میں اسے علم ملا کہ وہ خلیل بن قرا ہا بن العادل امیر ترکمان کے تعاقب کے سلطے میں فوج کئی کرے اور اسے گرفتار کر کے چیش کرے۔

چنانچہوہ فوج لے کرروانہ ہوا۔ جب خلیل بن قراجا قلعہ خرت برت میں محصور ہوگیا تھا تواس نے چار مینے تک اس کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد خلیل نے بناہ طلب کی اور اس مقصد کے لئے جب وہ مصری بنچا تو سلطان نے اس کو بناہ وے کراسے خلعت سے نواز ااور اسے اپنے علاقے اور قوم کا حاکم بنا کروا پس بھیجا۔

ا بل قبرص کے حالات: جزیرہ قبرص کے باشدے عیسائی تھے اور رومیوں کی نسل سے تھے۔اس زمائے میں انہیں فرنگی جس کہاجا تا ہے کیونکہ فرنگی تمام عیسائی قوموں پر عالب آگئے ہیں ورنہ ہروشیوش نے انہیں کیتم قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔

جزیرہ رودس کے باشند بے دودائم کی نسل سے ہیں یوں وہ کیتم کے بھائی ہیں اور دونوں کا تعلق رومی تو م سے ہے۔ اہل قبرص پر (قدیم زمانے سے ) جزیرہ کی مقررہ رقم عائدتھی' جسے وہ حاکم مصرکوا داکرتے تھے۔ جب حضرت عمرٌ فاروق اعظم کے زمانے میں ان کے والی امیر معاویہ حاکم شام کے ہاتھوں یہ جزیرہ فتح ہوا تھا تو اسی زمانے سے یہ جزیران پر لگادیا گیا تھا۔

اہل قبرص سے جنگیں جب اہل قبرص جزینہیں ادا کرتے تھے تو حاکم شام ان کے خلاف اسلامی بحری بیڑہ بھیجا کرتا تھا جوان کی بندرگا ہوں کو تباہ کر کے ان کے ساحلی مقامات پر غارت گری کرتا تھا تا آ نکہ وہ جزییا دا کرنے کے لئے تیار ہو حاتے تھے۔

. ترک ممالیک کے دور میں بھی سلطان ظاہر ہیرس نے <u>۱۲۹ ج</u>میں قبرص کی طرف بہت بڑا بحری بیڑ ہ دوانہ کیا تھا جو رات کے دقت و ہاں کنگر انداز ہوا تھا اور چونکہ و ہاں چاروں طرف کثرت سے پھر تھے اس لئے وہ شکستہ ہو گیا تھا۔

موجودہ زمانے میں جنوا کے فرنگی باشند ہے جزیرہ اردس پر غالب آ گئے تھے انہوں نے ۸ کے بیر ما کم تسطنطنیہ یشکری کے قبضہ سے اسے چینا تھالہٰذااہل قبرص اس کے ساتھ بھی جنگ کرتے تھے اور بھی صلح کر لیتے تھے اور بیسلسلدان کے آخری زمانے تک جاری رہا۔

ا ہل قبرص کا اسکندر سے پر حملہ بیہ جزیرہ قبرص طرابلس کے سامنے شام ومصر کے ساحل سے ایک دن اور ایک رات کی بحری مسافت پر ہے۔ اہل قبرص ایک دن اسلندر سے میں اچا تک گھس گئے اور (واپس آ کر) انہوں نے اپنے حاکم کواس کے حالات سے مطلع کیا۔ لہٰذااس نے میموقع غنیمت جانا اور وہ اپنے بحری ہیڑہ کو لے کر روانہ ہوا اور دوسری فرگی قوموں سے بھی مدوطلب کی۔ آ خرکار یوگ بہت زبر دست بحری ہیڑہ ہے کرے امحرم کا لے چیمس اسکندر میں بندرگاہ میں کنگر انداز ہوئے۔ ان کا میہ بحری ہیڑہ وسٹر جہازوں پر مشمل تھا' جو سامان' اسلحہ اور فوج سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے اندر جنگجو سوار گھوڑوں سے سمت موجود تھے۔

جنگ کے تماشائی جب فرنگی فوج لنگرائداز ہوئی تو ساحل کی طرف بڑھ کراس کی صف بندی کی گئی اور انہوں نے تملہ کیا۔ اسکندریہ کے باشندے اس لئنکرشی کا تماشہ دیکھنے کے لئے ساحل پر سیر و تفریخ کے لئے بہنچ گئے۔ وہ اس مصیبت کے برے انجام سے بخبر تھے۔ کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ سے جنگ آز مائی نہیں کی تھی۔ ان کے محافظ دستوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور قلعوں کی تفاظت کرنے والے جنگ جو تیرا ندازوں سے شیر کی فصیلیں خالی تھیں۔ اس وقت شیر کا حاکم خلیل بہت تھوڑی تھی اور قلعوں کی تفاظت کرنے والے جنگ جو تیرا ندازوں سے شیر کی فصیلیں خالی تھیں۔ اس وقت شیر کا حاکم خلیل بن عوام تھا جو تیک کا ذمہ دار تھا گروہ بھی وہاں موجود نہ تھا اور فریضہ فج ادا کرنے کے لئے گیا ہوا تھا۔

اسکندر سیر کی نتا ہیں: دشمن کی فوجیں جب صف آرا ہوئیں تو انہوں نے عوام (تماشائیوں) پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ للبذا وہ بری طرح بھاگ کرشہروا پس آگئے اورشہر کے درواز وں کو بند کر کے وہ فصیلوں پر چڑھ کر وہاں سے (تماشا) دیکھنے گئے۔اب دشمن شہر کے درواز ہ پر پہنچ گیا اور وہ درواز وں کوجلا کرشہر میں گھس گئے چنانچے اہل شہر میں ہل چل چھ گئی اور وہ بھاگئے لگے۔ ا ہل اسکندر میر کا فرار: اب اہل اسکندر بیائے اہل وعیال کو لے کراور مال وسامان ساتھ رکھ کر (اندرونی علاقے میں ) خشکی کی طرف بھاگنے لگے۔ چنانچے رائے اور میدان ان بھا گئے والے شہر یوں سے بٹ گئے جو حیران اور پریشان ہو کر نامعلوم مقام کی طرف بھاگ رہے تھے۔ گر دونواح کے عرب بدوؤں کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اکثر شہر یوں کو لوٹ لیا۔

فرنگیول کی غارت گری اب فرنگی فوج شہر کے درمیان پینچ گئ تھی۔ وہ جہاں سے گزرے وہاں کے بازاروں اور مکانوں کولوٹتے گئے انہوں نے صرافوں کی دوکا نوں کولوٹ لیا اور بڑے بڑے سودا گروں کا سامان تجارت بھی لوٹ لیا۔ تمام سامانِ تجارت 'سرمایہ اور ذخیرہ سے اپنی جنگی کشتیوں کو بھرلیا۔ انہوں نے بہت سے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے انہیں لونڈی غلام بنالیا اور انہیں اینے ساتھ رکھا۔

فرنگیول کی والیسی جب عربوں اور دوسر بےلوگوں کی فوجی امداد ان کے خلاف پینچی تو وہ اپنے جنگی بیز وں میں گھس گئے اور وہاں دن کا باقی حصہ گزرا۔ پھر دوسر بے دن وہ اپنے بیڑوں میں وہاں سے روانہ ہوگئے۔

مصری اشکری روانگی جب سلطنت مصر کے نگران امیر بیبقا کو بیاطلاع ملی تو فوراً سلطان اپنی فوجوں کو لے کر (مقابلہ کے لئے) روانہ ہوا۔ اس وقت تک فلیل بن عوام بھی جج سے واپس آ گیا تھا۔ لہذا وہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس لشکر کے ہراول وسنے پرفلیل بن قوصون اور قطلو بغا فخری امیر مقرر ہوئے تھے۔ وہ جہا دے مخلصا ندارادوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے رہے۔ راستے میں انہیں بیاطلاع ملی کہ دیمن واپس چلاگیا ہے۔ گر (بی خبرس کر) امیر نہیں لوٹا بلکہ اسکندر بیر بیج گیا۔

ایک سو بیڑ ول کی تیاری وہاں پنج کراس نے تاہی اور فتہ وفساد کے آٹارد کیھے تو اس نے فسیل منہدم کر کے اسے از سرفتمبر کرنے کا حکم دیا۔ پھر دہ اپنے گفت والی آگیا۔ وہ اہل قبرص کے فلاف بہت غیض وغضب ہیں بھرا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک سو بحری بیڑے تیار کئے جا کیں جس کا نام قربان رکھا گیا۔ اس نے مصم عزم کر لیا تھا کہ وہ سلطنت مصر کی تمام مسلمان فوجوں کو لے کر قبرص پر حملہ کرے گا اور اس کے مقصد کے لئے اس نے تیار بیاں شروع کر دیں تھیں اور اس کا ایک جشن بھی منایا۔ اس نے بہت سے ہتھیا راور محاصرہ کے آلات کثیر تعداد میں مہیا کر لئے تھے۔ چنا بچہ آٹھ مہیئے یہ تیار بیاں اس منال کے ماور مضان المبارک میں ممل ہوگئیں مگراس وقت ایسے حالات رونما ہوئے کہ وہ اپنے اس مقصد کی تحمیل نہیں کر سکا۔

#### طنبغاطومل كي بغاوت

طنبغاطویل سلطان حسن کا آزاد کرده غلام تھا۔وہ امیر سلم کے عہدہ پر مامور تھا۔تا ہم وہ امیر بیبقا کا امور سلطنت میں مددگا راور شریک تھا۔وہ خود مختار ہونا جا ہتا تھا تا ہم جب امیر بیبقا کا اقتد ارمنحکم ہوگیا تو دیگر ارکان سلطنت کی طرح وہ بھی بیبقا کا مختاب ہوگیا۔لہٰدا بیامرائے سلطان کا دواوار کا مختاب ہوگیا۔لہٰدا بیامرائے سلطان کا دواوار ارغون اشتری اور افسر مال محمدی تھا۔

ا بھی لوگ سے منصوبہ طویل کررہے تھے کہ اپنے میں طنبغا طویل ماہ جمادی الا ولی کا بے میں سیر وتفریح کے لئے

عباسیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تمام ارکان سلطنت میں بیز جرچیل گئی اور امیر بیبقا کو بھی (اس خفیہ بغاوت) کی اطلاع مل گئی۔ اس لئے اس نے طویل کو شام کی طرف جیجنے کا ارادہ کیا۔ چنا نچہ شاہی فر مان بھی صاور ہوا کہ اسے دمشق کا نائب حاکم بنایا جائے۔ طویل نے اس حکم کو مستر دکر دیا اور جنگ کرنے کی دھمکی دی۔ مگر امیر بیبقانے اس کی فوج کو شکست دے کرطویل احتری اور محدی کو گرفتار کرلیا اور انہیں اسکندریہ میں مقید کیا گیا۔

تا ہم ماوشعبان میں اس سال سلطان کے پاس طویل کے متعلق سفارش پہنچائی گئ (سلطان نے وہ سفارش قبول کر لی) اور اسے بیت المقدس بھنچ دیا گیا۔ پھر اشتری اور محمدی کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ان دونوں کو شام روانہ کیا گیا۔ اب طویل کے منصب پر طید مرباسلی کو مقرر کیا گیا اور اشقری کے بجائے طبیغا ابو بکری کو دوا دار کے عہد ہ پرسر فراز کیا گیا۔ پھی موسد کے بعد آمیر بیبقاعلائی نے اسے بھی معزول کر دیا اور اس کے بجائے اوس عادل محمدی کو مقرر کیا۔

چونکہ امرائے مصر کی ایک بڑی جماعت نے جوسر کاری عہدے دارتھے۔طویل کی بغاوت میں شرکت کی تھی اوراس کے بعد گرفتار ہوکرمقید تھے۔اس لئے ایسے امراء کو جوسر کاری عہدوں پرنہیں تھے ان کے عہدوں پرمقرر کیا گیا۔

اس نے منگلی بیر قاسمت یا ئب حاکم دمشق کومھر بلوا کراہے سیف الدین برجی کے بجائے حلب کانا ئب حاکم مقرر کیا اوراہے اجازت دی کہ وہ فوج کی تعداد بڑھائے۔اس نے اس کا مرتبہ دمشق کے نائب حاکم سے بھی بڑھا دیا تھا۔اس کے بجائے دمشق کا نائب حاکم اقطم عبدالفزیز کومقرر کیا گیا۔

## غلامول (ممالیک) کی بغاوت

اس اثناء میں طبغا کاظلم واستبداد بہت بڑھ گیا تھا۔ امرائے مصراور ارکانِ سلطنت بھی اس سے بہت ننگ آئے ہوئے تھے۔ بالخصوص اس کے ممالیک (غلام) اس سے بہت ننگ تھے اس نے غلاموں کی تعداد بڑھا لی تھی۔ وہ ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ان پر بہت تشد دکرتا تھا وہ نہ صرف لاٹھیوں سے بیٹے جاتے تھے بلکہ ان کی ناک اور کان بھی کاٹ لئے جاتے تھے بلکہ ان کی ناک اور کان بھی کاٹ لئے جاتے تھے للکہ ان کی ناک اور کان بھی کاٹ لئے جاتے تھے للکہ ان کی تعداد ہوگئے۔

بغاوت کے اسباب ان خاص ممالیک کے سرداراستدمراوراقتفان احمدی تھے اس اثناء میں اس قتم کی (وحثیانہ) سزا استدمر کے بھائی کوبھی دی گئی۔اس سے وہ بخت ناراض ہوااورسب امراء سے مل کراس نے بغاوت کا منصوبہ تیار کیا۔ تمام امراءای کونجات کا واحد ذریعہ بچھے تھے۔انہوں نے سلطان کوبھی اس سے آگاہ کیا اور اس سے اچازت طلب کی۔

سلطان نے ۸ کے میں امیر بیتقا کو بحیرہ کی ظرف بھیجا۔ اس مدت میں ان غلاموں نے طبر اند کے گھر پر ایک جلسہ منعقد کیا جس میں را توں رات اس کے خلاف سازش تیار کی گئی۔

یہ اطلاع اسے بھی مل گئ تھی اور اس نے وہ علامات مشاہدہ کرلیں جواسے بتائی گئی تھیں۔ لہذا تکروفریب کے طور پر وہ اپنے بعض خواص کے ساتھ سوار ہو کر نگلا اور دریائے نیل کوعبور کر کے قاہرہ پہنچا۔ اس نے بحری ملاحوں کو تھم دیا کہ وہ مشرقی

ل دوادار چیف سیرٹری کے عہدہ کے برابر ہوتا ہے۔

کنارے برانی کشتیوں کولنگر اندازہ کریں اور جومغربی کنارے کا قصد کرے اسے عبور کرنے سے روکیس۔

اعلان بغاوت: ادھراستدمراوراقتفان نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سلطان کے کل کا قصد کیا اوراس کے ہاتھ پراس بات کی بیعت کی کہ وہ بیقا کومعز ول کر کےاسے سزاد ہے گا۔

دوسری طرف جب بیقا قاہرہ پنچا تو اس نے (اپنے حامی) امراء ٔ حاجیوں اور اپنے غلاموں وغیرہ کو اکھا کیا ،
وہاں امیر ماخوریۂ ایک بدری بھی موجود تھا نیزیفتم نظامی اور ارغون ططق عباسیہ میں تھے۔ بیسب اس کے پاس پنچ گئے۔
سلطان انشرف کی معزولی : اب بیقا نے سلطان اشرف کومعزول کر دیا اور اس کے بجائے اس کے بھائی اتوک کو
باوشاہ بنایا اور اس کا لقب منھور رکھا۔ اس نے خلیفہ کو بلوا کر اس کا تقر رمنظور کرایا۔ پھر اس نے جنگ کی تیاری کی اور بحری
ساحل پر جزیرہ وسطی کے مقام پر اپنے (جنگی) خیمے نصب کئے۔ اس کے ساتھ وہ امراء بھی شامل ہو گئے جو سلطان کے ہمراہ
سے یاکسی عہدہ پر مقرر تھے۔ ان میں یہ امراء شامل تھے:

(۱) بیرقاعلائی دوادار (۲) پونس امام (۳) کمشیقا حموی (۴) خلیل بن قوصون (۵) یعقوب شاه (۲) قر ابقابدری (۷) اسبغا جو ہری۔

سلطانی کشکر کا مقابلہ: سلطان اشرف طرانہ سے علی الصباح فوج کشی کرتے ہوئے اپنے پائے تخت کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ بحری ساحل کے قریب پہنچا تو اسے کشتیوں سے خالی پایا۔ لہٰذا اس نے وہاں اپنے خیمے نصب کر دیئے اور تین دن تک وہاں قیام کیا۔ بیبقا اور اس کی فوجیں ان کے سامنے جزیرہ وسطی میں تھیں۔ وہ ان پر پھروں کی بوچھاڑی کر رہی تھیں اور مجانیق اور دیگر آلات سے سنگ باری کر ہی تھیں۔

تماشائی کشتیوں میں تھے۔ آخر کار وہ کشتیاں سلطان کی ست آگئیں۔ ان میں سے اکثر کشتیاں اس (بحری بیڑے) قربان کا حصتیں جنہیں ہیتا نے تیار کرایا تھا۔ لہذا سلطان اوراس کی فوجیس ان کشتیوں پرسوار ہوکر جزیرہ فیل پہنچ گئیں۔اس وقت سلطانی لشکر سے جزیرہ بھرگیا تھا اور فضا (ان کی کثرت سے ) غبار آلود ہوگئی اور سلطانی لشکر جنگ کے لئے صف آرا ہوگیا۔

بیبقا کی شکست بیقا اوراس کی فوجیس مدافعت کے لئے آگے بڑھیں سلطان کی فوجوں نے جان کی بازی لگا کر جنگ کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وشن کی فوجیس بیتھا کوچھوڑ کر بھا گ گئیں اوراسے بے پارومددگارچھوڑ دیا۔ بیتھا شکست کھا گر بھا گا' جب وہ میدان کے پاس سے گزرا تو اس کے دروازے کے پاس اس نے دورکعت نماز پڑھی۔ پھراپنے گھر کی طرف بھا گ گیا جب کہ عوام اس پرسنگ باری کررہے تھے۔

بینقا کافٹل سلطان ابنی صف بسة نوج کے ساتھ قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ شاہی محل پہنچ کراس نے بینقا کوطلب کیا۔ جب وہ لایا گیا تو اسے تمام دن قلعہ کے قد خانے میں مقید رکھا گیا۔ جب رات ہوئی تو ممالیک کواس کی زندگی کے بارے میں شک و شبہ ہوااس لئے وہ سلطان کے پاس پنچے اور بینقا کوطلب کیا۔ان کا مقصد پوشیدہ طور پرینھا کہ اس پراچا تک حملہ کر کے اس کا کام تمام کیا جائے۔سلطان نے اسے بلوایا۔ جب وہ سلطان کے سامنے گڑگڑ اربا تھا تو ان میں سے کسی نے اس پرتلوار کا وار

كري اس كاسرالك كرديا-

وسے بیں ہمر ملک دریاں اس کے قبل کے بارے میں شک وشبہ بیدا ہوا۔ لہذا انہوں نے اس کے معالیہ کیا رجب انہوں نے اس کے معالیہ کا رجب انہوں نے اس کے معالیہ کا رجب انہوں نے اس کی لاش دیکھی تو) کیے بعد دیگرے ہرایک نے اس کے مر پر تلوار کے وار کئے یہاں تک کر آخری فرد نے اسے ایک مشعل کی طرف بھینک دیا جواس کے سامنے تھی۔ اس کے بعد اسے دفن کر دیا گیا اور اس کا کام ختم ہوگیا۔

نئے امرائے سلطنت: ابسلطنت عصر کا نظام استدمر ناصری اور اس کے رفیق بیقا احمدی کے سپر دہوا۔ ان دونوں کے شریب کا ربحماس طازی کو ابقاصر عشم اور تغری بردی بھی تھے جواس انقلاب کے ذمدوار تھے۔ انہوں نے ان امراء کو گرفتار کرلیا جو بیقا کی حمایت میں چلے گئے تھے اور انہیں اسکندریہ کے قید خانے میں مقید کیا گیا۔ البتہ خلیل بن قوصون کو معزول کردیا گیا اور وہ خانہ نشین ہوگیا۔ نظر بندا مراء و حکام کے بجائے دوسرے امرء کو عہدے دارمقرر کیا گیا۔ یول سلطنت کا انتظام درست ہوگیا۔

دخیل بیرونی افراد اس کے بعدان ارکان سلطنت میں اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے قرابقا سرختمشی کوجوان کا شریک کارتھا مقید کر دیا۔ اس واقعہ پرتغری بردی بہت نا راض ہوا۔ للبندااس نے بعض امراء سے بعناوت کے لئے سازش کی ۔ چنانچہ ایک بدری اور اس کی جماعت اس کے ساتھ شریک ہوگئی اور وہ الا کھے بنیں جنگ کرنے کے لئے لکا۔ للبندااستدم اور اس کے ساتھی سوار ہوکراس کے مقابلہ کے لئے لگا اور ان سب کوگر فقار کر کے آئیں اسکندر یہ کے قید خانے میں بند کر دیا۔

بلوہ اور فساد اس کے بعدان بیرونی دخیل افراد کا فتنہ وفساد بڑھتا گیا۔ وہ شہر میں بدامنی پھیلاتے رہے اور مکلی تو انین اور شریعت اسلامیہ کے حدود سے تجاوز کرنے گئے۔ آخر کارسلطان نے ان کے بارے میں اپنے امراء سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کا جلد تدارک کیا جائے اور ان کا قلع قمع کیا جائے لہٰذا سلطان نے ان کا معاہدہ ختم کر دیا اور بحری بیڑہ کے زریعے اپنی سلطنت کا انتظام کیا۔ پھر اس نے اپنے امراء کو جنگ کے لئے آ مادہ کیا چنا نچہ الجائی یوسفی طفتم نظامی اور سلطان کے دیگر امراء اور بیتھا کے وہ غلام جو ملازم تھے جنگ کے لئے تیار ہوگئے نیز ایبقا جلب اور بھاس طازی بھی اپنے ساتھی استدمر کوچھوڑ کر بادشاہ کی تھا یہ سرکے ہوگئے تھے۔

بلوائیوں کا محاصرہ: للذااستدمراوراس کی جماعت نیز وہ بیرونی افراد (اجلاب) جواس کے کاموں میں دخیل سے جنگ کے سوار ہوکر پنج گئے۔انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا تھا۔اس کے شاہی امراء کے مرکز میں رخنہ اندازی ہوگئی اور بیقا کے ملاز مین محاذ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے جس سے سلطانی لشکر کا شیرازہ بکھر گیا اورانہیں شکست ہوگئی۔

البتہ الجائی یوسفی اور ارغون تا تاری اپنے ستر غلاموں کے ساتھ (محانے جنگ میں) ثابت قدم رہے وہ تھوڑی دریہ وہ تھوڑی دریہ وہ تھروہ بھی شاہی قلعہ کی طرف بھاگ گئے۔سلطان حاجی کا بھتیجا دروط مارا گیا اور ایبقا الحبلب زخمی ہوکر گرفتار کرلیا گیا۔ نیز طغمتر نظامی علی بحماس طازی الجائی یوسفی ارغون تا تاری اور بہت سے ہزاری منصب کے اور ان سے کم در ہے کے امراء گرفتار ہوگئے۔

سلطان کی معزولی کا مطالبہ : جب و لائے ہے محرم کا مہینہ آیا تو انہوں نے اس طرح بدا منی اور فساد پھیلانے شروع کیا۔ لہٰذا شاہی امراء استدمر کے پاس ان کی شکایت لے کر گئے اور اسے ملامت کرنے گئے۔ تو اس نے ان چندا فراد کو گرفتار کرکے ان کی سرکوئی کی۔ یہ واقعہ بروز چہار شنبہ ۲ صفر و لائے ہے کورونما ہوا۔ مگر ہفتہ کے دن ان مفسدوں اور فتنہ پردازوں کی جماعت نکل آئی۔ انہوں نے سلطان مجرکی معزولی کا مطالبہ کیا۔ لہٰذا سلطان اپنے غلاموں اور دوسوکی فوج کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلا۔ اس کے ساتھ شہر کے عوام بھی تھے جوان کے فتہ دفساد سے تنگ آگئے تھے۔

استدم کی شکست اب استدمران ہیرونی دخیل افراد کو لے کرصف آراء ہوا۔ ان کی تعداد ڈیڑھ ہزارتھی۔ بیر حسب معمول قلعم کے چیچے سے پہنچے جب وہ فریق خالف کے سامنے آئے تو پیچے ہٹ گئے اور (جنگ کرنے میں ) تو قف کرتے رہے ادھرعوام کی طرف سے ان پر سنگ باری ہوتی رہی تو دوسری طرف سے (شاہی ) کشکرنے ان پر حملہ کردیا تو وہ شکست کھا کر بھاگ گئے 'تا ہم ابقا سر عشمثی اور اس کی جماعت کو گرفتار کرلیا اور انہیں خزانہ کی محارت میں قید کردیا گیا۔

استد مرکی گرفتاری اس کے بعد استدمر کوبھی گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا امرائے مصرنے اس کی سفارش کی تو سلطان نے ان کی سفارش قبول کر کے اس کی جاں بخشی کی اور اسے اپنے اتا بک کے عہدہ پر بحال کردیا مگروہ خانہ نشین ہوگیا۔

اس زمانے میں خلیل بن قوصون اتا بک کے عہدہ پر سرفراز ہوا تھا۔ لہٰذاسلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سورے جا کراہے آئندہ کے لئے مقید کر دے۔ لہٰڈاخلیل بن قوصون اس کے گھر پہنچااورا سے اس شرط کے ساتھ بغاوت پر آ مادہ کیا کہ تخت وتاج خلیل کو ملے گاکیونکہ وہ سلطان ناصر کی والدہ کی طرف سے اس کا رشتہ دار ہے۔

بلوائیوں کا خاتمہ جب بیرونی عناصر (اجلاب) کی ایک بڑی جماعت (جنگ کے لئے) انتھی ہوگئی اور وہ سوار ہوکر (مقابلہ کے لئے) نکلی ۔ سلطان اور امراء بھی لشکر لے کر پہنچ اور آخر کار (باغیوں کو) شکست ہوئی۔ ان میں سے بہت سے افراد مارے گئے اور جو باقی بچے انہیں اسکندر یہ بھیج دیا گیا' جہاں انہیں قید میں رکھا گیا اس واقعہ میں جو گرفتار ہوئے تھے ان میں سے بھی اکثر کوئل کیا گیا اور اونٹوں پر سوار کرا کے (تشہیر کے لئے) ان کا شہر میں گشت کرایا گیا۔

قید و بندگی سز انچران بیرونی عناصر (اجلاب) کودور دورکی سرحدوں تک تلاش کرئے آل کیا گیایا انہیں قید میں رکھا گیا۔ ان افراد میں جوقلعہ کرک میں قیدو بند میں رہے مندرجہ ذیل (امراء) بھی شامل تھے:

(۱) برقوق عثانی جو بعد میں مصر کا با دشاہ ہوا۔

(۲) بركة جولاني (۳) طبغا جوباني (۴) جركن غليلي (۵) نعتع -

ر برید بروں کی میں سر تے رہے یا جلاوطن رہے تا آ نکہ بعد میں بیسب اکٹھے ہوگئے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر لریں گے۔

حکام کی تنبد ملی ابسلطان کسی حد تک خود مختار ہوگیا تھا۔ اس نے الجائی یوسنی طفتم نظامی اور مقیدام اوکی ایک جماعت کو رہا کر دیا تھا۔ چنا نچہ الجائی یوسنی امیر سلاح مقرر ہوا اور ہیتا منصوری اور بکتمر محمدی جو بیرونی عناصر (اجلاب) کے امراء میں سے تھے مشتر کے طور پراتا بک کے عہدہ میں شریک رہے۔ پھران دونوں کے بارے میں سیاطلاع ملی کہ دہ دونوں بخاوت کی سازش کررہے ہیں اور اجلاب کے قیدیوں کور ہاکر کے سلطان پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔

لہٰڈاسلطان نے ان دونوں کو گرفتار کرلیا۔ پھراس نے جلب سے منگلی 'بغاشسی کو بلوا کراہے اتا بک کے عہدہ پر سرفراز کیا۔ اس نے امیرعلی بن ماردانی کو بھی دشق سے بلوا کراہے نائب مقرر کیا۔ یوں سلطان نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تمام سرکاری عہدوں میں ردوبدل کیا۔

انہی میں سے اس کا آزاد کردہ غلام ارغون اشرنی بھی تھا۔سلطان اسے ترقی کے عہدوں پر مقرر کرتارہا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی سلطنت کا اتا بک مقرر کر کے اسے اپنا خاص آ دمی مقرر کیا۔ جیسا کہ ہم آگے چل کربیان کریں گے۔

سلطان نے منکلی بغائے بجائے جلب کا حاکم طبغا طویل کو مقرر کیا اور ماردانی کے بجائے دشق کا حاکم تد مرخوارری کو متعین کیا۔ پھرائے گرفتار کر کے اس پرایک لا کھدینار کا جرمانہ کیا اور اسطر طوس کی طرف جلا وطن کردیا۔ اس کے بجائے متجک یوسفی کو (دمشق کا حاکم) مقرر کیا۔ اس کا طرابلس سے تبادلہ کیا گیا تھا آور وہاں غشتم ماردانی کو (حاکم بناکر) بجیج دیا گیا۔ جہاں وہ پہلے بھی (اس کا م پر) مقرر تھا۔

طنبغا طویل کی وفات ۱۹ کھے کے آخریں طنبغا طویل کا حلب میں انقال ہوگیا۔اس سے پہلے وہ بغاوت کامنصوبہ تیار کررہاتھا'لہٰذاسلطان نے اس کے بجائے استبغا ابو بکری کو (حلب کا) حاکم مقرر کیا پھر محکے پیس اسے معزول کر دیا اوراس کے بچائے قشتم منصوری کو حاکم مقرر کیا۔

## عرب قبائل کی بغاوت

اس زمانے میں آل فضل میں ہے جماز بن مہنا عرب قبائل کا سروار تھا۔ وہ باغی ہوگیا تھا۔ اس کے سلطان نے اس کے بجائے اس کے بچازاد بھائی نزال بن موی بن عیسی کوامیر مقرر کیا تھا۔ گر ججاز سلطان کی مخالفت کرتا رہا اور اس نے موسم گرمامیں صلب کے شہروں کوروند ڈالا تھا۔ عرب کا (قبیلہ) بنوکلاب بھی (اس فتنہ وفساد میں) اس کے ساتھ شامل ہوگیا تھا اور وہ را گییروں اور مسافروں پر دست درازی کرنے گئے تھے۔ لہٰذا صلب کا نائب حاکم قشتم منصوری اپنی فوجوں کو لے کران کے مقابلے کے لئے نکلا اور ان کے ٹھکا ٹوں پر جملے کئے وہ ان کے جانور اور مویثی بھی لوٹ کرلے گئے۔ آخر کا رہے عرب قبائل متحد ہوکراس کے خلاف لڑے اور اس جنگ میں قشتم منصوری اور اس کا فرزند محمد دونوں مارے گئے۔

کہا جاتا ہے کہ یعمر بن جماز نے ان دونوں کوئل کیا تھا۔ پہر حال ترکوں کی فوجیں شکست کھا کر حلب واپس آ گئیں۔اور جماز (عرب کے باغی سردار )نے جنگل بیابانوں میں پناہ لی۔

اب سلطان نے معیقیل بن نصل کوعرب قبائل کا سردار مقرر کیا۔اس کے بعد جب خود جماز بن مہنانے سلطان سے معافی مانگ کی اورا طاعت کا اقر ارکیا تو سلطان نے اس کو دوبارہ امیر مقرر کیا۔

منظے عہدے داروں کا تقرید: جب سلطان اشرف نے اپنی سلطنت سے اجلاب (بیرونی عناصر) کانام ونثان منادیا اور ایک حد تک اپنے اختیارات سنجا لے تواس نے حلب سے منگلی بنا کو بلوایا اور اسے اتا بک مقرر کیا۔ اس طرح اس نے امیر علی ماردانی کو بھی دمشق سے بلوا کرنا ئب مقرر کیا اور الجائی یوسٹی کو امیر سلاح مقرر کیا۔ اس نے اصبخا عبداللہ کو دوادار مقرر کیا۔ اس سے کیا۔ اس سے کیا۔ اس سے کیا۔ اس سے بلا امان اس پرناراض کیا۔ اس سے بلا اور اس کے بجائے اقمطر صباحی کو (دوادار) مقرر کیا۔ سلطان نے باتی سرکاری عہدوں پران لوگوں کو مقرر کیا جنہیں وہ پند کرتا تھا۔

سلطان اپنے آزاد کردہ غلام ارغون شاہ کومخلف مناصب پرتر تی دیتار ہا۔ یہاں تک کہ آ گے چل کراس نے اسے اتا کب بھی مقرر کیا جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔

سلطان نے بہادر جمالی کو استاذ دار (افسر مال) مقرر کیا۔ پھراسے امیر الما خوریہ مقرر کیا گیا۔ وہ ان دونوں عہدوں پر بار بارمقرر ہوتا تھا تا آ نکہ آخر میں امیر الماخوریہ کے عہدہ پرمستقل ہو گیا اور محمد بن اسقلاس کو استاذ دار (افسر مال) مقرر کیا۔ بیتھا ناصری مختلف عہدوں پرمقرر ہونے کے بعد آخر میں حاجب مقرر ہوا۔

اس اثناء میں سلطان کی والدہ نے الجائی یوسفی ہے نکاح کرلیا۔ البندااس رشتہ کی بدولت سلطنت میں اس کا مرتبہ بلند ہوگیا اور اس کا اقتر امنتحکم ہوگیا چنا نچرا کیہ دن جب دوا دار (میرمنثی) نے اس سے سخت کلامی کی تو اسے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کے بچائے منکوتمر عبدالغنی کو (دوا دار) مقرر کیا گیا۔ جوا یک سال اس عہدے پر برقر ارر ہنے کے بعد الحکھ میں معزول کر دیا گیا۔

اب سلطان نے اس کے بجائے طشتم علائی کواس عہدے پرمقرر کیا جو بیقا کے عہد حکوت کا دوادارتھا۔ بہر حال سلطنت کا انتظام اس حالت میں برقر ارر ہا کہاس میں الجائی بوسٹی خودمختاری کے ساتھ حکومت کرر ہا تھا۔

عمد ہ تنجا گف: اس زمانے میں منجک نے شام سے ایسے تحالف دیر کرایک وفد بھیجا جو بیان نہیں کئے جاسکتے۔ ان تخوں میں نہا بت عمد ہتم کے آراستہ گھوڑے اونٹ اور خچر شامل تھے۔ ان کے علاوہ کی قتم کا کپڑا' زیورات' مٹھائیاں' نا دراشیاءاور ضرورت کا سامان بھی تھا۔ یہاں تک کہ ایسے شکاری کتے' اونٹ اور درندے بھی تھے جونہایت ہی نا دراقسام وانواع کے

پھر قشتر ماردانی کے دفو دھلب سے اس طرح کے نا دراور عمدہ تنحا گف لے کر پہنچے۔

## الجائي بوسفى كى بغاوت اور ہلا كت

الجائی یوسفی کا اقتد اراس زمانے میں متحکم تھا کہ اسے میں ہو ہے ہے درمیانی عرصے میں منکلی بغال تا بک مصرفوت ہوگیا۔ لہذا الجائی یوسفی نے اس عہدہ کو بھی اپنے عہدہ کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی خود مخار حاکم بن گیا۔ اس کے بعد سلطان کی والدہ جو اس کی بیوی تھی فوت ہوگئ تو وہی اس کی میراث کا وارث اور حق دار ہوا۔ بعداز ان اس کی سلطان سے نا چاقی ہوگئ کیونکہ وہ نہایت ہی بداخلاق تھا اور الیمی تلخ گفتگو کرتا تھا جو بہت نا گوار ہوتی تھی یوں اس کے تعلقات سلطان کے ساتھ نہایت کثیرہ ہوتے گئے اور لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کرچغل خوریاں کرتے رہے۔ تعلقات سلطان کے ساتھ نہایت کثیرہ ہوتے گئے اور لوگ ایک دوسرے کے پاس جا کرچغل خوریاں کرتے رہے۔

بغاوت کا آغاز اس کی سرکشی اور بغاوت کا آغازیوں ہوا کہ ایک دفعہ وہ شہر کے عوام پر کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ اس نے ان کے قبل کا تھم دیا اور ان میں سے بہت افراد مارے گئے۔

جب بیخبرسلطان کولمی تو اس وقت اس کے اہل بصیرت ارکان سلطنت اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے اس کے سامنے اس کو ملامت کی تو سلطان اس پرنا راض ہو گیا اور اس نے اسے ڈانٹا اور سخت کلامی کی اس پروہ غضب ناک ہو گیا اور بغاوت کا اعلان کیا۔

ابسلطان اس کے پاس گیااور نرمی اور تخل کے رویہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس زمانے میں اٹا بک منگلی بغتا زندہ تھا۔لہٰذا سلطان نے اسے بھیج کرالجائی کو بلوایا جب وہ آیا تو سلطان نے (اسے منانے اور خوش کرنے کے لئے ) نہایت عمہ ہ خلعت بہنا ہا۔

و بارہ واقعہ: گرجب دوبارہ اس کی طرف سے اس نتم کا داقعہ سرز دہوا تو سلطان کے خلص دوستوں نے اسے اس خطرہ سے آگاہ کیا۔ اس وقت وہ اپنے غلاموں کے ساتھ سوار ہوکر باغیا نہ انداز میں قلعہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ سلطان بیشار ہا اور فریقین کے درمیان قاصدوں کا تبادلہ ہوتارہا' مگروہ سرکشی کرتا رہااور اس نے غرور و مکبر کا مظاہرہ کیا۔

الجائی کی شکست: لہذا سلطان نے اپنے غلاموں کو ماہ محرم ۵ کے پیش اس کے خلاف جنگ کرنے کا تھم دیا۔ ان میس سے اکثر بدیقا کے غلاموں میں سے تھے اور اجلاب (بیرونی عناصر) تھے سلطان نے انہیں اپنے فرزنداور ولی عہد شنرادہ علی کی خدمت کے لئے مقرر کررکھا تھا۔ اس وقت اس کا محافز جنگ اس میدان کی دیوار کے ساتھ تھا جو بحری بیڑوں کے مصل تھا۔ لہذا مقابلہ کرنے والوں نے بحری بیڑوں کے اندرکھس کراس پر تیروں کی بوچھاڑ کردی لہذا وہ دیوارسے الگ ہو کرمیدان میں آ گیا۔ اس وقت شاہی فوجیں بیڑوں میں سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئیں اور اس پر شدید تملہ کیا۔ وہ شکست کھا کر پہاڑ کے پیچھے سے اپنے محل بین گھیا اور وہاں تین دن تک محصور دہا۔

الجائی کی ہلاکت سلطان نے اس عرصے میں اسے سجھانے اور منانے کی کوشش کی مگروہ (اپنی سرکشی اور بغاوت) پر قائم رہا۔اس عرصے میں اس کے ساتھی اس سے الگ ہوتے گئے۔

ہ خرکارسلطان نے (اس کےخلاف) ایک فوجی دستہ بھیجا تو وہ وہاں سےقلیوب کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔

فوج نے اس کا تعاقب کیا تو وہ سندر میں کوو گیا اور یہ اس کی آخری گھڑی تھی (وہ ڈوب گیا (بعد میں اس کی لاش نکال کر دفن کر دی گئی۔

مخالفول کوسمز ائیں : سلطان کواس کی ہلا کت پر بہت افسوس ہوا۔لہذااس نے اس کی اولا دکواس کے کل میں منتقل کر دیا اوران کے لئے اوران کے نوکر چا کروں کے لئے سرکاری وظیفہ مقرر کیا۔ پھران لوگوں کو جنہوں نے اس پر سازش کا الزام نگایا تھااوران سے متعلقہ جوسرکاری عہدے دار تھے' سب کواس نے گرفتار کرلیااوران کا مال صبط کر کے انہیں معزول کیا گیا اورانہیں شام کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔

اب سلطان بالکل خود مختار حاکم ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس نے اید مرالقری دوا دار کو بلوایا جوطر ابلس کا نائب حاکم تھا۔اور اسے الجائی یوسفی کے بچائے اتا بک مقرر کیا اور اسکا منصب بلند کیا۔اس نے ارغون شاہ کوامیرمجلس مقرر کیا اور اپنے آزاد غلاموں (موالی) میں سے آمیر سرعتمش کوامیر سلاح مقرر کیا۔

اب طشتم دوادار اور ناصر الدین محمہ بن اسقلام استاذ دار (افسر مال) کے خاص تعلقات سلطان سے قائم ہو گئے۔ تمام امورسلطنت انہی دونوں امرامیں تقسیم کر دیئے گئے تتھاور انہی کی سیاست اور پالیسی کےمطابق تمام امورسلطنت انجام پزیر ہوتے گئے۔

منجک کا استقبال اورتقر ر امیرعلی ماردانی ۲ کے میں فوت ہو گیا تھا۔ گر الجائی یوسفی کے جھڑوں کی وجہ سے اس کا عہدہ خالی رہا۔ لہٰذا جب الجائی یوسفی ۵ کے ہے میں ہلاک ہو گیا تو سلطان نے اقطم عبد الغنی کو نائب مقرر کیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہوہ منجک یوسفی کو نائب مقرر کرے۔ کیونکہ اس کی رائے میں اس کے اندراس عہد سے کوسر انجام دینے کی صلاحت موجود تھی اور وہ سلطان ناصر حسن کے زمانے سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتا رہا تھا چونکہ وہ اور اس کے موالی میں سے بیتھا روس طاز اور سرختمش کا بھائی تھا۔ اس لئے وہ ان کی یا دگار تھا۔

جب اس نے اس کے تقرر کا فیصلہ کرلیا تو اس کولانے کے لئے اس نے اسپے امرائے سلطنت میں سے بیبقا ناصری کو بھیجا اور اس کے بچائے بندم خوارز می کواس کا جانشین بنایا اور عشقتر کو حلب میں اس کے عہدہ پر بحال کر دیا۔

شا ہا نہ استقبال عنجک یوسی ۵ کے بھے کے آخر ہیں اپنے غلاموں اور حاشیہ نشینوں کے ساتھ مصریبنی ۔ سلطان نے اس کی تعظیم و تکریم کے لئے ایک تقریب منعقد کی اور ارکان سلطنت کو تئم دیا کہ وہ سوار ہوکر اس کے استقبال کے لئے پہنچیں چنا نچہ تمام امراء کشکر عدالتوں کے بچے اور سرکاری وفتروں کے ملاز مین اس کے استقبال کے لئے آئے۔ سلطان نے تھم ویا کہ وہ پوشیدہ دروازے سے سوار ہو کر داخل ہو جب کہ سلطان کے خاص افراد اس کے سامنے پیدل چل رہے تھے۔ وہ کل کے دروازے پروہاں امراجہاں ممالیک کا سردار بیٹھتا تھا۔

مختار کل : بعدازاں اسے سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنا ٹائب عام مقرر کیا اور اسے اختیار دیا کہ دہ وزراءٔ خواص ٔ قاضوں اور اوقاف کے افسروں کو مقرر اور معزول کرسکتا ہے۔ بھر سلطان نے اسے خلعت عطا کر کے رخصت کیا۔ دوسرے دن دربارعام میں اس کا تقررنامہ پڑھ کرسنایا۔ وہ ایک یا دگار دن تھا اسی دن سلطان اشرف شعبان نے بیبقا ناصری کو جواسے ساتھ لے کرآیا تھا' حاجب کے عہد ہ پرمقرر کیا۔

فنچ ارمینید. بعدازاں ۲ یے ہے آخر میں حلب کے نائب حاکم عشقتر نے ارمینیہ کی طرف فوج کشی کی اوراس کی تمام عملداری کوفتح کرلیا۔

قبل ازیں اس ملک پر پناہ حاصل کر کے نکفور قابض ہو گیا تھا۔ چنا نچہ اب وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ شاہی بارگاہ میں مصر پہنچا۔ سلطان نے ان سب کے وظا کف مقرر کئے۔ یوں سلطان نے سیس کو فتح کرلیا اور ارمنی با دشاہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

منجک کا جانشین جب منجک بیسنی اس سال کے آخر میں فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کا جانشین اقتر صاحبی کومقرر کیا جو علی کے نام سے مشہور تھا۔ پھرا سے معزول کر کے اس کا رتبہ بڑھا دیا اور اس کے بجائے اقتمر القینی کومقرر کیا۔

جب شام میں عرب قبائل کا امیر جبار بن مہنا بھی فوت ہو گیا توسلطان نے اس کے فرزند یعبر کواس کا جائشین مقرر کیا۔ پھر ہنوحسن میں سے مکہ معظمہ کا امیر بھی فوت ہو گیا تو اس کا جائشین اشرف کومقرر کیا گیا۔

## ممالیکِ بیبقا کی رہائی

سلطان اشرف شعبان نے (گزشتہ واقعات میں) بیبقا کے غلاموں کا صفایا کر دیا تھا۔ ان سے کافی تعداد ماری گئے۔ باقی جلاوطن کئے گئے اور انہیں قید خانوں میں ٹھونسا گیا۔ تا آ نکہ امور سلطنت سے ان کا نام ونشان بالکل مٹ گیا۔ اس کے بعد منگلی ابغانے ان کے بارے میں سلطان کونصیحت کی کہ'' ان کی تباہی سے سلطنت کا باز وکٹ جائے گا کیونکہ وہ فوج کے ایسے نوخیز جوان میں جو کی بادشاہ کو (ہروقت) ضرورت رہتی ہے'۔

بادشاہ کے قبل و غارت کے فعل پر پشیمان ہوا۔ لہذا پانچ سال تک مقیدر کھنے کے بعد اس نے ان کے ہاقی مائدہ قیدیوں کور ہا کر دیا اور انہیں شام روانہ کیا تا کہ وہ امرائے شام کی خدمت میں رہیں۔

ممتازا فراد کی رہائی جو (ممالیک بیقا) رہا ہوئے تھے ان میں قلعہ الکرک کے قید خانے کے بیقیدی بھی شامل تھے: (۱) برقوق عثانی (۲) برکۃ جویانی (۳) طبقا جوبانی (۴) جرکس خلیل (۵) نعنع۔

یہ سب افرادر ہائی عاصل کرنے کے بعد شام پنچے۔ جہاں حاکم شام منجک نے ان کے بزرگ افراد کو دعوت دگ کہ وہ ممالیک (غلاموں) کو تیراندازی کی تربیت دیں کیونکہ وہ اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ یوں پچھ عرصے وہ اس کے پاس مقیم رہے۔

طنبقا جو یا نی کا بیان جب میں نے (ابن خلدون) طنبقا جو بانی سے ملا قات کی تواس نے مجھ سے کہا ۔
'' ہم منجک کے پاس اس زمانے میں تھم تھے جب سلطان اشرف نے اسے بلوایا تھا۔ دوسری طرف الحائی یوشی ۔
نے بھی اسے ای قتم کامضمون لکھا تھا۔ لہذا وہ بے چین تھا کہان دونوں میں سے س کی بات تسلیم کرے۔ پھر

اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس عہدہ کوچھوڑ دے۔ آخر کاراس نے ہم سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ہم نے اصرار کیا کہ وہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرے (بین کر) وہ جیران ہو گیا۔ پھراس نے بیے فیصلہ کیا کہ وہ الجائی یوسٹی کو بھی پیغام بھیجے۔ نیز اس نے اپنے دوست قرطائی کو بھی پوشیدہ طور پر بیہ خطاکھا کہ وہ الجائی سے مطالبہ کرے کہ وہ ولی عہد کی خدمت کے لئے جمیل (یعنی ممالیک بیقا) کو بلوالے۔ یوں وہ دونوں طرف گام کرتار ہا''۔

طبقا جو بانی نے مزید کہا '' یوں ہم ولی عہد کے پاس چلے گئے۔اس نے ہمیں اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا تو سلطان نے ہمیں اپنے ممالیک کو (فنون سپہ گری) سکھانے کے لئے مخصوص کر دیا۔

آخر کار جب الجائی ہے جنگ شروع ہوئی تو سلطان نے ہمیں بلوایا۔اس وقت وہ اصطبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں جنگ کے لئے آمادہ کیا اور ہمیں اپنے حقوق جنلائے اور اس کے بعد اس نے ہمیں عمدہ گھوڑے اور ہتھیا رفرا ہم کر کے ہماری کمزور یوں کودور کیا۔

یوں ہمیں اس کے قبل میں شامل کرلیا۔ یہاں تک کہ الجائی کو شکست ہوگئی۔آ گے چل کربھی سلطان ہمارا خاص خیال رکھتا تھااور ہمیں دوسروں پرمقدم رکھتا تھا''۔

ممالیک بیت کی بھرتی اس زمانے میں طشتم دواوار کا مرتبہ سلطان اشرف کے ہاں بلند ہو گیا تھا اور وہ اس کا منظور نظر بن گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیتا کے ممالیک امور سلطنت پر بکشرت فائز ہوں تا کہ وہ اپنی توقع کے مطابق سلطان پر حاوی ہو سکے لہذا وہ سلطان کو ہر وقت اس بات کا مشورہ دیتا تھا کہ وہ ہر ظرف سے ان کو بلوا کر اکٹھا کرے تا کہ وہ سلطنت کا محافظ دست بن سکیل۔ یوں فریب دے کروہ اپنا مقصد حاصل کرنا جا ہتا تھا۔

اس کا حریف محمد بن اسقلاص استاذ دار (افسر مال) تھا جوامور سلطنت میں اس کا شریک ادر مدِ مقابل تھا۔ وہ سلطان اشرف پرحاوی ہونے میں اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس لئے دہ سلطان کواس کی پالیسی سے منع کرتا تھا۔ اور ان لوگوں کے اجتماع سے جوانجام بدہوگا اس کے خطرات سے سلطان کوآ گاہ کرتا تھا۔ یہ بات طشتم کو بہت نا گوارگز ری تھی۔ ان لوگوں کے اجتماع سلطان کے ان کے علاوہ خاصگی ممالیک تھے جو چیدہ تو جوان تھے سلطان نے مخصوص طریقے سے انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا تھا اور ان کے ساتھ نہایت مخلصا نہ مجبت کرتا تھا۔ ان میں سے بعض کواعلی عہدوں پر مقرر کیا تھا اور باقی اس کے امریدوار تھے۔

ا کابرار کانِ سلطنت بھی ان ہے اپنے ضرور تی کام کروائے تھے اور اس مقصد کے لئے وہ بھی انہی کا وسیاراور ذریعہ مثلاث کرتے تھے۔لبنداطشتر نے بھی چلنو ری کے لئے ان کا ڈریعہ تلاش کیا اور ان کی مخلوں میں آید وردت رکھ کرانہیں ابن اسقلاص کے خلاف بھڑ کا ناشر وع کر دیا۔

اس نے انہیں درغلایا کہ وہی بالعموم سلطان کوان کے اغراض کی تکمیل ہےرو کتا ہے اور انہیں انعام واکرام و ہے محروم کروا تا ہے۔

ابن اسقلاص کی جلاوطنی اس بات کی تصدیق انہیں ان واقعات ہے بھی ہوئی کہ وہ ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا

تھا۔ لہذا ان کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے طشتمر کے بھڑ کانے سلطان کے سامنے ابن استلاص کی شکایتیں کیں اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ سلطان نے پندر ہویں جمادی الاولی کے بیچے میں اسے گرفتار کر کے اسے میت المقدس کی طرف جلاوطن کردیا۔

مستری رہ ہوں میں ہوگیا تھا۔ اس لئے وہ مختار کل ہوگیا اور اس نے ہر طرف سے بیٹھا کے ممالیک کو۔ اب طشتر کے لئے میدان خالی ہوگیا تھا۔ اس لئے وہ مختار کل ہوگیا اور اس نے ہر طرف سے بیٹھا کے ممالیک کو کثرت کے ساتھ اکٹھا کرلیا اور وہ سلطنت کے تمام شعبوں پر چھا گئے اور ہر طرف وہی نظر آنے لگے۔

#### سفر حج میں بغاوت

اب سلطان اشرف کواپنی سلطنت میں برطرح کی خود مختاری حاصل ہوگئ تھی اور ملک کے ہر حصہ کی رعایا اس کی مطبع وفر ماں بردارتھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی ہرتتم کی دولت اور نعت سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطافر مایا تھا۔ اس لئے (اس نے خدا کاشکر بجالانے کے لئے ) فریضہ جج ادا کرنے کا قصد کیا اور ۸ بحکھ میں جج کاعز مصم کرلیا۔

سے (۱۱) مقصد کے لئے اس نے تیاری شروع کی اور عمدہ قتم کی سواریاں مہا کیں اور زادِ راہ کے لئے ہر قتم کے خور دونوش کا سامان فراہم کیا اور ایسی شان وشوکت کے ساتھ سفر کی تیاری کی جو پہلے بھی مشاہدہ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے خور دونوش کا سامان فراہم کیا اور ایسی شان وشوکت کے ساتھ سفر کی تیاری کی جو پہلے بھی مشاہدہ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے اس نے دروازے کی اپنے ولی عہد فرزند کو اپنا جائشین مقرر کیا اور ٹائب السلطنت اسمر عبد النبی کو ہدایت کی کہ وہ جمج سویرے اس کے دروازے کی قدم ہوی کرے اور متمام رسومات کو بجالائے۔

وی رہے درمی اور دہ کے باس نے سلطان ناصر کی تمام اولا دکو جو قلعہ میں نظر بند تھے نگلوا کر سردار الشیخو انی کے ہمراہ (حج پر جانے سے پہلے) اس نے سلطان ناصر کی تمام اولا دکو جو قلعہ میں نظر بند تھے نگلوا کر سردار الشیخو انی کے ہمراہ

قلعه کرک کی طرف ججوایا تا که وه اس کی واپسی تک و ہاں نظر بندر ہیں۔

تعدرت کرے بوری میں مدورہ کی وروم کی مصطفیات کے ہمراہ جج کے لئے روانہ ہوئے۔اس نے اپنے عباسی خلیفہ مجمد المتوکل بن المعتصد اور تمام قاضی بھی سلطان کے ہمراہ حج کے لئے روانہ ہوئے۔اس نے اپنے ارکان سلطنت اور امراء کی ایک جماعت کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور دادود ہش ہے ان کو مالا مال کیا۔

جج کے لئے روانگی سلطان ۱۲ شوال المکرّم ۸ کے پیم ایسے شاہانہ جلوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوا جواپی کثرت زیب وزینت اور رعب وخوف کی بناء پر دیکھنے والوں کے لئے ایک عمدہ نظارہ تھا۔ اس وقت خلیفہ قضاۃ اور امراء اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔

ممالیک کی سرکشی: اس قافلہ میں ممالیک اور بالخصوص ممالیگ بیبقا کی کثرت تھی' جن کے ول میں بیدار مان تھا کہ وہ سلطنت میں اقتد ارحاصل کرلیں۔لہٰدا (اس موقع پر )انہوں نے سرکشی اختیار کی اور اپنے وظا نف اور روزینہ کامختی کے ساتھ مطالبہ کیا۔ پیشظمین ان کو بہلائے رہے مگروہ فتنہ ونساد پر آمادہ ہوگئے۔ پھرانہوں نے (گھوڑوں کے لئے) چارہ کا مطالبہ کیا۔ اس پرارباب نظم ونت نے بیمعذرت کی کہ خوراک اور چارہ کا ذخیرہ آگے کے قافلہ میں چلا گیا ہے انہوں نے بیمذر قبول نہیں کیا اور بغاوت کا اعلان کردیا اور رات بھروہ صف بندی کرتے رہے۔

بغاوت اور جنگ الیی حالت میں سلطان اشرف نے طشتم دوادار کو بلوایا جوان کا سر دارتھا۔ اس نے گفت وشنید کر کے انہیں مطمئن کیا اور وہ اس کے سمجھانے ہے روانہ ہو گئے مگر دوسرے دن چروہ (جنگ کے لئے) صف آراہ ہو گئے۔ اور طشتم کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرلیا اور اسے سلطان کے پاس واپس جانے سے روک لیا۔ اس بغاوت کے سرغنہ یہ حضرات متے: (۱) مبارک طازی (۲) سرائی تمرمحمدی (۳) بطاقم علائی۔

سلطان اپنے خاص افراد کے ساتھ سوار ہوکران کے پاس گیا۔ اس کا خیال پیتھا کہ وہ درخواست پیش کریں گے مگر انہوں نے جنگ کرنے پراصرار کیا۔

سلطان کی شکست ان باغیوں نے شاہی جماعت کود کھتے ہی انہیں تیرا ندازی کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا سلطان شکست کھا کر ایخ جمول کی طرف بھاگ گیا۔ پھروہ اپنے خاص افراد کو لے کربحری سفر پرروانہ ہوگیا اس کے ہمراہ ارغون شاہ اتا بک بیپقا ناصری محمد بن عیسی جو گردونو اس کے بدوؤں کی ایک جماعت کا سردارتھا موجود تھے۔ ان جوانوں کی جماعت بھی اس کے ہمراہ تھی جن کی پرورش اس نے محبت و خلوص کے ساتھ کی تھی اور انہیں شلطنت کے مختلف عہدوں کا امید وار بنار کھا تھا۔ پھریہ شکست خوردہ جماعت قاہرہ کی طرف روانہ ہوئی۔

قرطائی کی سازش جب سلطان قاہرہ سے روانہ ہوا تھا تو اس نے وہاں امراءاور ممالیک کی وہ جماعت چھوڑی تھی جو اپنے اپنے عہدوں پر فائز تھے انہی میں قرطائی طازی بھی تھا جو ولی عہد شنرادہ علی کا نگران اور سر پرست تھا اس کے علاوہ (امراء میں سے )اقتمر خلیل قشتم 'استدم عشمشی اورا بیک بدری بھی وہاں موجود تھے۔

قرطائی کے شیطانی خیلات نے اس کے دل میں یہ وسوسے پیدا کردیئے تھے کہ وہ مصر کا حاکم ہے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لئے منصوبے تیار کر رہاتھا۔ اس سلسلے میں اس کے زیرنگران ولی عہد کے روزینہ اور ان کے جانوروں کے حیارے کے بارے میں وزیرمملکت کے ساتھ جھڑارہ تا تھا اوروزیر اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا تھا۔ جس پر وہ خاموش رہتا تھا اور بغاوت اور سرکشی کے ذرائع تلاش کرتارہ بتا تھا۔

بغاوت کامنصوبہ اس مقصد کے لئے اس نے اپنے چند ساتھوں کے ساتھ سازش کر کھی تھی۔ چنانچ ساز والقعد ہ کوائیس تیار رہنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے کی رات گواس نے ولی عہد کی دایہ (خاص خادمہ) کو حکم دیا کہ وہ شنرا دہ کواچھی طرح تیار کرے اور اسے شاہی لباس پہنائے تا کہ وہ تخت نشینی کے قابل بن سکے۔

وہ خوداس دن صبح سویر رمیلہ عیدگاہ کے قریب پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کیڑا لے کر جھنڈا تیار کیا اور اے نصب کر دیا۔ اس ذمانے میں شہر کے لڑکوں نے عید کے لئے ڈھول اور نقارے بجانے شروع کردیئے تھے اس نے بھی ایک نقارہ لے کر بجوایا۔ اس کی وجہ سے عوام الناس ہر طرف سے جمع ہونے لگے۔ پھر شاہی کی اور قاہرہ کے ممالیک وغیرہ جمع ہونے لگے۔

يهال تك كرميدان آدميول سے بحر كيا۔

ولی عہد کی تخت مینی اب وہ اپی جماعت کے ساتھ اصطبل کے درواز سے ساپنے زیر نگران ولی عہد کے گھر میں واخل ہوا اور شہزادہ علی کو لے جانے کا مطالبہ کیا۔ وہ لوگ معدود سے چند پہرہ داروں کو ہٹا کرولی عہد کو کندھوں پر سوار کر کے ایوان در بار میں لے گئے اور اسے تخت پر بٹھا دیا انہوں نے سب سے پہلے نائب حاکم قلعہ ایدم کو حاضر کیا اور اس نے بیعت کی ۔ پھر وہ ولی عہد کو اتار کر اصطبل کے درواز سے کے پاس لے گئے اور وہاں شہزادہ کو ایک کری پر بٹھا دیا اور قاہرہ کے بااقتدار امراء کو بلوا کران سے بیعت لی گئے۔ بعض امراء کو قلعہ میں قید کر دیا گیا۔

قرطائی کی حکومت: اس نے اکتر علی کومصر کے بالائی حصہ (صعید) کی طرف بھیجاتا کہ وہاں کے حالات معلوم کرے پھراس نے ایب کواپنی حکومت کا شریک اور معاون بنالیا اس حالت میں رات گزار نے کے بعد ضبح وہ سواروں اور قافلے والوں کی طرف پہنچتا کہ ان سے سلطان کا حال معلوم ہو سکے۔

سلطان کی واپسی سلطان جب عقبہ کے مقام سے شکست کھا کر بھا گا تو وہ رات تک سفر کرتا رہا' جب وہ برکہ کے مقام پر پہنچا تو اسے قاہرہ کے واقعہ اور قرطائی کے کرتو توں کی خبر ملی۔ اس وقت اس نے (اپنے امراء سے) مشورہ کیا تو محمہ بن عیسیٰ نے شام جانے کا مشورہ دیا۔ دوسرے افراد نے بیم شورہ دیا کہ وہ قاہرہ پہنچ۔ چنا نچے سلطان قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور بیہ جماعت سیدھی قبہ انصر (شاہی محل) پہنچی۔ جب بیلوگ سوار یوں سے اتر بے تو سفر کی وجہ سے بہت تھے ہوئے تھے۔ لہذاوہ لیٹ گے اور نیندان پر عالب آگئی (اوروہ سوگئے)۔

سلطان کا پوشیدہ ہونا: اس وقت ناصری سلطان اشرف کے پاس آیا اوراہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان سے جنگے سے کھسک جائے اور قاہرہ کے کسی بھی گھر میں جا کراس وقت تک پوشیدہ رہے جب تک کہاس کے موافق کوئی صورت نہ پیدا ہو۔ چنا نچہوہ اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا اور الی خاتون کے گھر پہنچا جہاں اس کی آید ورفت رہتی تھی وہ وہاں چھپ گیا اور اس نے یہ بھی لیا کہ اب اسے نجات حاصل ہوگئ ہے۔ لہذا ناصری اس سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ وہ سرنگ (زمین دوز راستہ) کی تلاش میں تھا۔

اس سے پیشتر قبۃ النصر (محل) سے بعض ممالیک کوخبر رسانی کے لئے گشت لگانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ضبح کے وقت وہ تلاحی مائی کے لئے گشت لگانے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ ضبح کے وقت وہ تلاحی مائی ملاقو وہ اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ جب اس پر تختی کی گئی تو اس نے سلطان کے بارے میں بیاطلاع دی کہ وہ اور اس کے ساتھ قبۃ النصر میں گہری نیند سوئے ہوئے میں لہذا فوراً استدم مشمثی کی قیادت میں ایک فوجی دستہ وہاں پہنچا۔ عوام ان کے آگے آگے جارہے تھے چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے بچھونوں میں سوئے ہوئے گرفار کرلیا۔

شاہی جماعت کا قتل : اس جماعت میں سلطان نہیں تھا تاہم ان سب کو تہ تیج کیا گیا اور وہ ان کے سرکاٹ کر لے آئے مگر سلطان کی گمشدگی پر وہ جیران و پریشان تھے۔ لہذا انہوں نے اس کی گرفتاری کے لئے منادی کرا دی اور محد بن

سلطان اشرف کافل نے خریں ایک کے پاس ایک عورت آئی جس نے بداطلاع بہم پہنچائی کہ سلطان اس کی یڑون کے گھر میں موجود ہے۔ لہذا انہوں نے سلطان کو اس کے گھرسے گرفتار کر کے ایبک کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے شخت اذبیتیں دیں' یہاں تک کے سلطان نے (شاہی) ذخیرہ اور مال ودولت کا بیعہ بتا دیا۔ بعد میں انہوں نے اس کا گلا گھونٹ





رصیروم اسے میں مندرجہ ذیاب سلاطین کے حالات مذکورہیں

(۷) بغداد وتوریز میں بنوشخ حسن کی سلطنت

(۸)اميرتيمور کی فتوحات

(٩) اران كے بنومظفر يز دى سلاطين

(١٠) بلاد الروم كے دكام اور بنوارتناكى حكومت

(۱۱) ترکی میں آل عثمان کی سلطنت کا آغاز (۱۲) تھملہ وضمیمہ ممالیک سلاطین مصر کی علمی اور تعلیمی

(۱۲) مملدو کیمه-مالیک خدمات (از مترجم) . (۱)مصروشام میں ممالیک بحربیکی سلطنت کا خاتمہ در میں کر جہ سر کے سلطوں ساکھ ایمان سلطان

(٢)مماليك جراكسه كى سلطنت كا قيام اورسلطان

برقوق کی حکومت (منو) بین کےرسول شاہی سلاطین

(۵)غاندان دوشی خان کی سلطنت

(١) خاندان بلاكوخان

ترجره ترتیب وتبویب مع تکمک له از

مافظ سيرركث يراحدارشداع ال

نفاش كأردوبانادراي طريمي



#### فهرسث

# ﴿ عقد وقي ﴾

| صفحه | عنوان                               | صفحه                                  | عنوان                                 |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| *    | برقوق وبرکة کی پالیسی               | 144                                   |                                       |
| IAL  | طشتر کی گرفتاری                     | 144                                   | ا باب:چارم                            |
| :    | برقوق وبركة كي مشتر كه حكومت        |                                       | على بن الانثريف المنصورتي بإ دشابت    |
|      | طب کے حکام                          |                                       | قشتمر کی روانگی                       |
|      | افيال كي بغاوت                      |                                       | ار کانِ سلطنت سے جنگ                  |
| IAT  | انیال کی گرفتاری                    |                                       | فشمتر كوشكت                           |
|      | انيال كاانجام                       | 141                                   | عهدون کی تقسیم                        |
|      | امیر برگة کی بغاوت                  |                                       | طاعون کی و با                         |
| IAM  | ناچاقی کا آغاز                      |                                       | ا يبك كاعروج وزوال                    |
|      | بغاوت كاقصد                         |                                       | قرطائی کی جلاوطنی<br>سر               |
|      | احتياطي تدابير                      |                                       | ا ثنام کی طرف فوج کشی                 |
|      | خانه جنگی                           |                                       | فوج کی بغاوت                          |
| IAM  | برکة کی گرفتاری                     | ₹.                                    | امراء كااعلان جنك                     |
|      | يخ حكام كاتقرر                      |                                       | ایبککافرار                            |
|      | حکام کے تباد کے                     |                                       | امراء کا ختلاف                        |
| - T  | الل بحيره كي بغاوت اور فو جي حطي    |                                       | میقاناظر کی کااقتدار<br>آنه ساح می تر |
| 100  | ِ فراج میں اضافہ<br>مراج میں اضافہ  |                                       | ایبکی گرفتاری                         |
|      | ا بغاوت کا انسداد<br>العمری فرد کشر | 1                                     |                                       |
|      | شاہی فوج کشی                        |                                       | یاغی امراء کی گرفتاری<br>طشته سی      |
|      | دوباره بغاوت گاانسداد               |                                       | طشتمر کی بغاوت<br>ای سر میشکه         |
|      | ا بدر کا فراراور قل<br>این سریقا    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | حکومت کی پیشکش<br>طشتر سر سی          |
| IAY  | امير بركة كأقل                      |                                       | طشتمر کی حکومت                        |

|      |                                                    | <del></del> ,:: | ·                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                              | صفحه            | عنوان                                                                                       |
| 1914 | گرفتاری اور قید                                    |                 | قاتل كوسزا                                                                                  |
|      | سودون کا تقرر                                      |                 | سلطان على المنصور بن اشرف كى وفات                                                           |
|      | امير جوبانى كاعروج وزوال                           | 1/1/            | اميرهاج صالح بن اشرف كى تخت نشيني                                                           |
| 1917 | برقوق كار فيق خاص                                  |                 | ابوبرقوق كي آيداورا سقبال                                                                   |
|      | اميركلس                                            |                 | غساني قبيله كي حقيق                                                                         |
|      | جلاوطنی                                            |                 | برقوق كالبتدائي زمانه                                                                       |
|      | نائبهاكم                                           |                 | قیدخانے میں                                                                                 |
|      | ترقی کے موقع کی تلاش                               |                 | سلطان کی طلبی                                                                               |
|      | بندمر کے واقعات                                    | l .             | الجائی ہے مقابلہ                                                                            |
|      | ومثق كي حكومت                                      |                 | سلطنت كأنكران                                                                               |
| 190  | گرفتاری اور قید                                    |                 | والدمجتر م کی آ مد                                                                          |
|      | شام کی حکومت پر بھالی                              | f .             | شابانه استقبال                                                                              |
|      | نظام حکومت کامخالف گروه                            | ł               | پاپ: پنچدر                                                                                  |
| ·    | مخالفوں کی سازش                                    |                 | سلطان الظاهر برقوق کی تخت نشینی                                                             |
|      | ہندمر کی گرف <b>تا</b> ری<br>عشیر                  | 1               | ابقاعثانی کی سازش                                                                           |
| 14.4 | عشقتمر كاعارضى تقرر                                |                 | جنی نامی می می از می<br>افتحات شینی کا جشن<br>افتحات می |
|      | جوبانی کاتفرر<br>سرمان                             |                 | امراء کے لئے خلعت                                                                           |
|      | شام کا حاتم مطلق                                   |                 | قرط بن ممير كاقل اورخليفه كي معزولي                                                         |
|      | افریقی مما لک ہے دوستانہ تعلقات                    | 191             | قرط کے دلیرانہ کارنامے                                                                      |
|      | ا بن خلدون کی سلطان سے ملا قات                     |                 | سأزش كالكشأف                                                                                |
| 192  | <u>تحائف کا حادلہ</u><br>قاتمہ پریانیات            |                 | قرط کا تی                                                                                   |
|      | تحائف کا جہازغرق                                   |                 | نے خلیفہ کا تقرر                                                                            |
|      | قاصد کااشقبال<br>میشد دین بر                       | İ               | ناصری کار وال اورنظریندی                                                                    |
| 1    | ووباره مغربی شحا کف<br>مه مریز در سرور             |                 | امیرسلاح                                                                                    |
| 19/  | مصری شحا کف کا تبادله                              | s ja 14         | حاكم حلب                                                                                    |
|      | مغربی حاجیوں کا قافلہ<br>امرائے مکہ معظمہ کے حالات |                 | نا فرمانی کا آغاز                                                                           |
|      | المرائ وليه تطمه لي حالات                          | 100             |                                                                                             |

|            |                             | 79.00 |                                 |
|------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| صفحه       | عنوان                       | صفحه  | عنوان                           |
|            | شابی فوج کوشکست             |       | احد بن عجلان كي حكومت           |
|            | سلطان برقوق كافرار          | 199   | کبیش کی بری ترکات               |
| F+4        | ناصری کی حکومت              |       | نوعمرامير كالقرر                |
|            | سلطان برقوق کی جال بخشی     | \$    | عنان کی حکومت                   |
| 12.5       | سر کاری عبدوں کی تقسیم      | 7**   | امرائے مکہ کی خانہ جنگی         |
|            | شام کے حکام                 |       | منطاش کی بغاوت                  |
|            | مخالف امراء کی گرفتاری      |       | نا فرمانی کے آثار               |
| Y+2        | برقوق کی الکرک میں جلا وطنی |       | قاضی ہے سازباز                  |
|            | قلعه الكرك كي حكومت         | ř+1   | سيواس ميں آ مد                  |
|            | منطاش کی حکومت              | 1     | شاہی فو جوں کی روانگی           |
|            | بغاوت کی تیاری              |       | امير تيمور كاظهور               |
| Y+A .      | ابنگامهآ راکی               |       | شاہی فوج سیواس میں              |
|            | جنگ کا آغاز                 |       | تا تاريون كي امداد              |
|            | ا ناصری کی شکست             | F+F   | شاہی فوج کی واپسی               |
|            | منطاش کی حکومت کا آغاز      |       | طوطی مخاصرہ سے بیزاری           |
| r+9        | المنصور كي تجديد بيعت       | ŀ     | بغاوت کے آثار                   |
| , 1 is     | ضبط اموال                   |       | جوبانی اور دیگرامراء کی گرفتاری |
| -          | نئے حکام کا تقرر            | 4+4   | ناصری کی کامیاب بغاوت           |
| ŀ          | بذلاری نا کام بغاوت         |       | هاجب كاقتل                      |
|            | ابذلاری شکست                |       | بغاوت كاآغاز                    |
| <b>110</b> |                             | r+17  | امرائے مصری فوج کشی             |
|            | برقوق كے فل كاظم            |       | مطاش کی حمایت                   |
|            | معذرت نامه                  |       | غداری اور شکست                  |
| -          | ريدي كأقل                   |       | گرفتاری اور قید                 |
|            |                             | r.0   | ناصری کا دمشق پر قبضه           |
| THE .      | عرب قبائل کی امداد          |       | مدافعت کی تیاری                 |
|            | ومثق کی ست پیش قدمی         | e Sto | باغيون كاحملهمر                 |

|        |                                      | 700000        | <u> </u>                     |
|--------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                | صفحه          | عثوان                        |
|        | شاہی افواج کی آ مد                   |               | الل دمشق كي شكست             |
| MA     | برقوق کی دوبارہ تخت نشینی            |               | ابن باكيش كى شكست            |
|        | منطاش كى ممل شكست                    |               | محاصر هٔ دشق                 |
| 119    | حلب كامجا صره                        |               | كمشيقا كالداديمهم            |
| * - 4  | طرابلس برمنطاش كاقبضه                | rir"          | قیدی امراء کا فرار           |
|        | ابقاصغدی کی اطاعت                    |               | قوص کی بغناوت                |
|        | مخالفوں کاقتل                        |               | بغاوت كاانسداد               |
| 77+    | شا ہی کشکر کی روانگی                 |               | كمشيكا كى بغاوت              |
|        | منطاش كأفرار                         |               | برقوق کی زبردست امداد        |
|        | عربوں کی پناہ میں                    | ۳۱۳           | شديدمحاصرهٔ دمشق             |
| × 30.  | قلعدمش كأتسخير                       |               | انيال كى بغاوت               |
|        | فتح حلب                              | ۲۱۲           | منطاش کی فوج کشی             |
|        | دیگرشا می شهرون پر قبضه              |               | شام کی طرف فوج کشی           |
| rri    | عرب قبائل سے جنگ                     | . :           | معطاش کی روانگی              |
|        | جوبانی کاقتل                         |               | فریقین کی صف آ رائی          |
| : "X.: | نا صرى كأ تقرر                       | 710           | شديد جنگ                     |
|        | محمود کا تقرراور کارنا ہے            |               | شاهِ مصراور خلیفه کی گرفتاری |
|        | اقسرمحصولات                          | 6             | مطاش وشكست                   |
| 777    | سرکاری آید نی میں اضافیہ             | :             | امیر حاجی کی دستبرداری       |
|        | ضبطِ مال اور قيد سابقه عهده پر بحالی |               | برق کی مصرروا نگی            |
|        | ماليت كانظام                         | +14           | محافظ قلعه کی بغارت          |
|        | وزيرماليات                           |               | نقبرني                       |
| PP     | محاصرة حلب وعنتاب                    |               | حاتم مصر كافرار              |
|        | يعبر كي معذرت                        | <b>71</b> 2   | بها ک نتخ                    |
|        | منطاش کے دیگر حالات                  |               | امراء کی نظر بندی            |
|        | عنتاب پر ممله                        |               | برقوق كي حكومت كااعلان       |
| 444    | مخالفوں کی اطاعت                     | in the second | مقیدامراء کی رہائی           |

| صفحد                           | عنوان                  | صفحه      | عنوان                        |
|--------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|
|                                | عطاش کی گرفتاری        |           | كمشيقا كحالات                |
|                                | عطاش كاقتل             |           | علب میں محصور                |
| rrr                            | مكه معظمه ك واقعات     | 1         | فعیلول کی مرمت               |
| ·                              | علی کا تقرِر           |           | مصرمين مشيقا كاخير مقدم      |
|                                | عنان کی گرفتاری        |           | میش کے حالات<br>میش کے حالات |
|                                | دوهملی حکومت           | li l      | نظر بندی ہے رہائی            |
|                                | علی کی خودمختاری       | · I       | امرائے دمشق                  |
|                                | •                      | 774       | سلطان افريقه سے نعلقات       |
| rrr                            | تا تاریوں کے حالات     |           | سفير تونس کي آمد             |
| rpir                           | سلطنت كي تقسيم         |           | منطاش کے ساتھ آخری جنگ       |
|                                | سلطان تيمور كاظهور     |           | طویل جنگ                     |
|                                | چغطا ئی قوم کی تعدا د  | 1 1       | فوجی تیاری                   |
| * * *                          | سلطان تيمور کی فتوحات  | 1         | ناصري كي شكست                |
|                                | ترک فوجوں سے مقابلہ    | 444       | بمازتمر کی علیحد گ           |
| rro                            | افتح اريان             |           | سلطان کی دمشق میں آیہ        |
|                                | ا فنح بغداد<br>ا       |           | امراء کی معذرت               |
|                                | حاتم بغدا د کا فرار    |           | منطاش کی گرفتاری کی اطلاع    |
| r for facilities of the second | بغداد کی دوباره تبایی  | rra       | نا کام واپسی                 |
|                                | مصری فوجوں کی تیاری    |           | المركائل                     |
| pry d                          | منزيت کي تباہي         |           | في عبد ارول كاتفر ر          |
|                                | سلطانِ مصرکی فوج کشی   |           | مصرواليسي                    |
|                                | ومشق میں آم            | 71-       | بغاوت كالنداد                |
|                                | آ فری فر               |           | منطاش کی شکست                |
| r2                             | ***                    |           | باغيول كى شكست               |
| Ang of July 1                  | یمن کی رسول شاہی سلطنت |           | وشنول كي شكست                |
|                                |                        | 771       | وشمنول كاقتل عام             |
|                                | موسیٰ اشرف کاعبد حکومت | Min and i | عرب قبائل كافيصله            |

| صفحه  | عنوان                       | صفحہ            | عوان                            |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
|       | خاقان                       |                 | رسول شاہی سلطنت کا آغاز         |
|       |                             | ۲۳۸             | فرقدزيد ليدكي قيادت             |
|       | عبد سلحوتي                  |                 | زید پیر کے قائد سے جنگ          |
|       | خطااور نا تار               |                 | مظفر کی حکومت                   |
|       | كوخان كى سلطنت              |                 | اشرف كاعبد حكومت                |
| rra   | خوارزم شاہی سلطنت           | 129             | داؤ دالمؤيد                     |
|       | كشلى خان                    | •               | حلال الدين بنعمرالاشرف كي بغاوت |
|       | قوم خطا كأخاتمه             |                 | دوباره بغاوت                    |
| KLA.A | کشکی خان سے مخالفت          |                 | مجامد کی بحالی                  |
|       | شهروں کی تباہی              | <b>*</b> (**•   | عبدالله بن منصور کی مخالفت      |
|       | چنگیز خان کا ظهور           | , , ;           | زبيد پر قبضه                    |
|       | خوارزم شاه کی فتو حات       |                 | مجامد کی ناکامی                 |
| 44.7  | چنگیز خان کاایلچی           |                 | عبدالله طاهري كي فتوحات         |
|       | تا جروں کا قتل              |                 | مصرکی امدادی فوج                |
|       | احتجاجي فط                  | ۱۳۱             | شهاب صفوى كاقتل                 |
|       | چنگیزخان سے مقابلہ          |                 | ظا ہر کافل                      |
| TOA . | خطوط كانتإ دله              |                 | مجابد كالحج                     |
|       | خوارزم شاه كافرار           |                 | مِصری فوج سے جنگ                |
|       | تا تاری فوج کا تعاقب        | · · ·           | گرفتاری اورز ہائی               |
|       | خوارزم شاه کی وفات          | بهاسام          | افضل بن مجامد کی حکومت          |
| 179   | مغربی تا تاریوں کی فتو حات  |                 | ديگر حكام يمن                   |
|       | اسلای شهرون کی تبایی        |                 | باب: هفت ر                      |
|       | فتح بمدان وآ ذربائيجان      | 444             | تا تارى سلاطين كے حالات         |
|       | بيلقان کي تابي              |                 | ترك اقرام                       |
|       | در بندشروان کی طرف پیش قدمی | 5 - 5<br>7 - 50 | چین                             |
| 100   | فتح سرداق                   |                 | اسلام كا آغاز                   |
| 1-1:  | روى علاقة برجمله            | אאא             |                                 |

| صة                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | -0900.1076                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                   | عنوان                                                                  |
| raz                                   | ا عار يون ف عام ه قار ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | چنگیزخان کی فتو حات                                                    |
|                                       | بنگیرخان کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rai                    | نياني کابيان                                                           |
|                                       | سو دنجه کی کہانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                      | فتح تر ندوفر غانه                                                      |
| ran                                   | نسا بی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | فتح باد<br>فتح باغ                                                     |
|                                       | چين کا با دشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | قلعه کی شخیر                                                           |
|                                       | چنگیز خان کی با وشاهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | قتل عام                                                                |
|                                       | شهنشاه خيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h 1                    | سات لا كھ كافل عام<br>سات لا كھ كافل عام                               |
|                                       | علاءالدين عطا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | فات نور المساليور<br>فتح نيشا يور                                      |
|                                       | از بک خان کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | ص یں پی<br>حلال الدین خوارزم شاہ کے کارنا ہے                           |
| 109                                   | فوجي طاقت ميں اضافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                      | با تاریوں کی شکست<br>تا تاریوں کی شکست                                 |
|                                       | تا تاری شهنشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | تونی خان کافتل<br>تونی خان کافتل                                       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | چنگیزی مجموعه قوانین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                      | سندھ کے علاقے میں پناہ<br>سندھ کے علاقے میں پناہ                       |
|                                       | وسع سلطت المستعبد الم | 7 To See 1 1 1 1 1 1 1 | ند و ارزم شاہی سلطنت کی تقسیم<br>خوارزم شاہی سلطنت کی تقسیم            |
|                                       | A <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | غياث الدين کی فتوحات                                                   |
| P4.                                   | *77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ` ' '                  | تا تاريون کي شکست                                                      |
| 1 1                                   | یائے تخت قراقوم کے سلاطین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | ما ماريون<br>طوا نف الملو ک                                            |
| 441                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į.                     | ورت.<br>جلال الدین خوارزم شاه کی واپسی                                 |
| 1: 1                                  | منگوخان کی تخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | امرانی شهرون کی تباہی                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar                    | جال الدين کي فتو حات<br>جلال الدين کي فتو حات                          |
| 747                                   | المولى شكست<br>مالاكوكى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | جلال الدين خوارزم شاه كا آخرى دور<br>جلال الدين خوارزم شاه كا آخرى دور |
|                                       | سقوط بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | فعق خلاط فعق خلاط                                                      |
|                                       | اصفهاً ني كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | ئى ئارىيى ئۇخى ئى<br>ئايارىيى ئارىيى ئى                                |
|                                       | ا باغی جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | جلال الدين کي شکست<br>جلال الدين کي شکست                               |
| A GRANT VI                            | مجهول النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | انا <i>ل تبریز</i> کی بعناوت                                           |
|                                       | (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ray                    | این بریر میاوت<br>خلاط کی طرف پیش قدی                                  |
|                                       | المح بلادروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | غلطه مشوره                                                             |
| ryp                                   | منگوخان کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                        |
|                                       | قبلا ئی خان کی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | ا جا تک حملہ<br>سلطان جلال الدین کاقل                                  |
|                                       | = 200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | سلطان جلال الله ين ٥                                                   |

| صفحه                | عنوان                                  | صفحه     | عنوان                                   |
|---------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                     | طفطائی کی حکومت                        |          | چغتائی خاندان کی سلطنت                  |
|                     | طغطائی کی شکست                         | 444      | قیدو کی حکومت                           |
|                     | نوغية كاقتل                            |          | چغتائی حکام                             |
| 14.                 | نوغییۃ کے جانشین                       |          | مجوى خاندان                             |
| e.                  | متحكم حكومت                            | <br>:    | تر ماشین کا قبول اسلام                  |
|                     | سازش گاانىداد                          |          | امير تيمور كاظهور                       |
| <b>1</b> /21        | از بک بن طغرطا ئی                      |          | نامعلوم نسب                             |
|                     | ساطان مصر سے تعلقات                    |          | تيور کی فتو حات                         |
|                     | علاقه يرجمكرا                          |          | فتح خراسان                              |
|                     | موقان پرحمله                           | ļ<br>1.  | فتح مازندان وتوريز                      |
| 147                 | ميول كي فنتح خراسان                    | 3        | فتح بغداد                               |
|                     | جانی بیگ کی حکومت                      |          | تا تارى با د شاه كوشكست                 |
|                     | بردبیگ بن جانی کادور                   | 1        | خاندان دوشی خان کے سلاطین               |
|                     | تا تاري حکام کی خانه جنگی              |          | دوشي اور نا ظوخان                       |
| 12 m                | مامائي كاعبد حكومت                     |          | ابوالفد أوكابيان                        |
|                     | صرائي پر قبضه                          | ſ        | بركة كي حكومت                           |
|                     | ا يب خان كاحمله<br>البك خان كاحمله     | Ľ        | اسلام لانے کاواقعہ                      |
|                     | ارض خان کا اقتدار<br>ارض خان کا اقتدار | 5        | مساجد ومدارس كي تغيير                   |
| 2.5                 | معظمش كي شكه                           | Province | بركة كے ديگر حالات                      |
| 12 M                | طغطمش کی فتو حات                       |          | بلا کو کی سبازش                         |
| 141                 | ما ان کی بلاکت<br>ما ان کی بلاکت       |          | ابغا کی شکست                            |
|                     | سلطان تیمور کی بیغار                   | PYA      | منگوتمر بن طغان                         |
|                     | معل يا رون يتمار<br>فخ اصفهان          |          | تدان کی حکومت                           |
|                     | قرالدین کی سرکویی                      |          | قلابغا كاعبد حكومت                      |
| 140                 | طغطمش کی جنگیں                         | * *      | نوغیة سے بدگمانی                        |
| 124                 | تعطیمت کا خاشمہ<br>بنوالمظفر کا خاشمہ  | 749      | قلابغا كاقل                             |
| . 11 S.             | بورا سر ۱۶۹ مه<br>فخ بغداد             |          |                                         |
| 2 . T<br>2 2 11 4 . | ل) بعراد                               |          | 1 272 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

|   | صفحه                | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                               |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|   | ; ,                 | ېلا کوکی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | فتح ماردين                          |
|   | M                   | مفتوحة مما لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | احمد كاقصنه بغداد                   |
| ŀ | ٠.                  | مصرمین خلافت کااحیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | طغطمش كأقتل                         |
|   |                     | خليفه كي فوج كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124  | غزنی اور با بیان کے سلاطین          |
|   |                     | ہلا کواور برکۃ کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | بيان كى نتوحات                      |
|   | - ,                 | مغل سر دار کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | فوشنائي كادور                       |
| İ | MAM                 | ابغا (ابا قا) بن ملاكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                     |
|   |                     | تكدار كى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144  | باب: هشتر                           |
|   |                     | تا تارى فوج كوشكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | خاندان ہلا کو کے مغل سلاطین         |
|   |                     | رحبه كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ہلا کو بن طولی کے حالات<br>لعلقہ    |
|   | <b>7</b> / <b>1</b> | ابغا كى شكست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ابن العلقمي كأخط                    |
|   |                     | احمه تكدار بن ملاكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14A  | حمله بغداد کاسبب<br>من م            |
|   |                     | قنقر طائی کاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | بغداد پرفوج کشی                     |
|   |                     | احمة تكدار كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | سقوطِ بغدادِ<br>ق                   |
|   | PA M                | ارغوبن ابغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | و قتل عام                           |
|   |                     | اسلام كامتكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | کتب خانوں کی بتاہی<br>رقق           |
|   |                     | استخاتو بن ابغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | این العلقمی کافل                    |
|   |                     | 1 2 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129  | میا فارقین کی تابی                  |
| 1 | 10                  | بيدو كأقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | عاكم موصل كي مصالحت                 |
|   |                     | (غازان) قازان بن ارغو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | اربل کامحاصرہ                       |
|   |                     | اطرخائي مصرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | عالم شام کی مصالحت<br>افترا         |
|   | 1 2 2               | فيروز كالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | فتح البيره_                         |
|   | A - 1               | مغل سر دارول کا فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.  | المح حلب<br>مشتری با در بیشتر م     |
| 1 | YA                  | منجو كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.50 | دمش کی طرف پیش قد می<br>مدرون میران |
|   |                     | شام پرهمله تا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | غلطمشوره کانتیجه                    |
|   |                     | السلطان ناصری شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | تا تاريون كوزېردست فكست             |
|   |                     | (غازان) قازان كى فقوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | حلب کی جنگ<br>حاکم دشق کافتل        |
|   |                     | and the second of the property of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second |      | طام در الله الله                    |

|          |                                              | 100             |                                            |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                        | صفحه            | عنوان                                      |
| ram      | اساعيل كاقتل                                 |                 | مفتو حدعلاقوں کے حکام                      |
|          | دوباره حکومت                                 | MA              | ناصر کاشام پردوباره قبضه                   |
|          | حسين كاقتل                                   | <b>-</b>        | مغلوں کی دوبارہ فوج کشی                    |
|          | احمدیہے جنگ                                  | ļ.              | مغل فوج كاقتل عام                          |
| rar      | على كاقتل                                    |                 | خر بندا بن ارغو                            |
|          | أبويز يدكي حمايت                             | es <sup>a</sup> | شیعی اثرات<br>میشیم بر به                  |
|          | كغداد برقضه                                  |                 | بهشق محل کی تغمیر                          |
|          | حملهٔ تیمور                                  | MA              | ابوسعید بن خربندا کاعہد حکومت              |
| 190      | بغداد پر تیمورکی میلغار                      |                 | امراء کی سازش                              |
|          | بغداد پرفوج کسی<br>فت                        |                 | سازش کاانسداد                              |
|          | الحقح بغداد                                  | <b>FA</b> 9     | از بک سے اختلافات                          |
|          | احمد كامقا بليهاور فرار                      |                 | سیس پرحمله<br>فتحهٔ برین                   |
| 194      | پغداد کی دوباره تابی<br>مهرمرفه میری به      |                 | فتح خراسان<br>جوبان کافل                   |
|          | مصری فوجوں کی تیاری<br>فتری                  | ~ .             |                                            |
|          | فتح تکریت و دیار بکر<br>مصری کشکر د دیا ربکر | <b>19</b> +     | دمر داش بن جو بان مصر میں<br>دمر داش کافئل |
|          | مصری نشرود با ربر<br>مصری نشکر دمشق میں      |                 | د طروان که ل<br>دوستانه تعلقات             |
|          | تیمور بلا دالروم میں<br>تیمور بلا دالروم میں |                 | دو بارد علقات<br>ملا كوسلطنت كاخاتمه       |
|          | آ خری خبر<br>آ خری خبر                       | 791             |                                            |
| 194      | ب رن بر<br>پاپ: همدر                         |                 | پاپ: دُور                                  |
| 191      | ایران میں بنومظفریز دی کی حکومت<br>ا         |                 |                                            |
|          | فتح فارس واصفيهان                            | ٠.              | خاندان شخ حسن کی حکومت<br>تریند سرین       |
| <u> </u> | سلطنت كي نقيم                                | 797             | تر کمانوں کا تسلط<br>طوا نف الملو کی       |
| 799      | شجاع کی شکست و فتح                           |                 | طوالف الملوي<br>امراء کی وفات              |
|          | خانه جنگی                                    | Try :           | اسراءی وفات<br>اویس بن شیخ حسن             |
| 3        | تيمور كي اطاعت                               | · .             | اویس بی اولا د<br>اولیس کی اولا د          |
|          | <u> تيمور کي فوج کشي</u>                     |                 | روین کی اولاد<br>حسین بن اولیں             |
|          | منصور کی شکست                                |                 | U-110.U-                                   |
|          |                                              |                 |                                            |

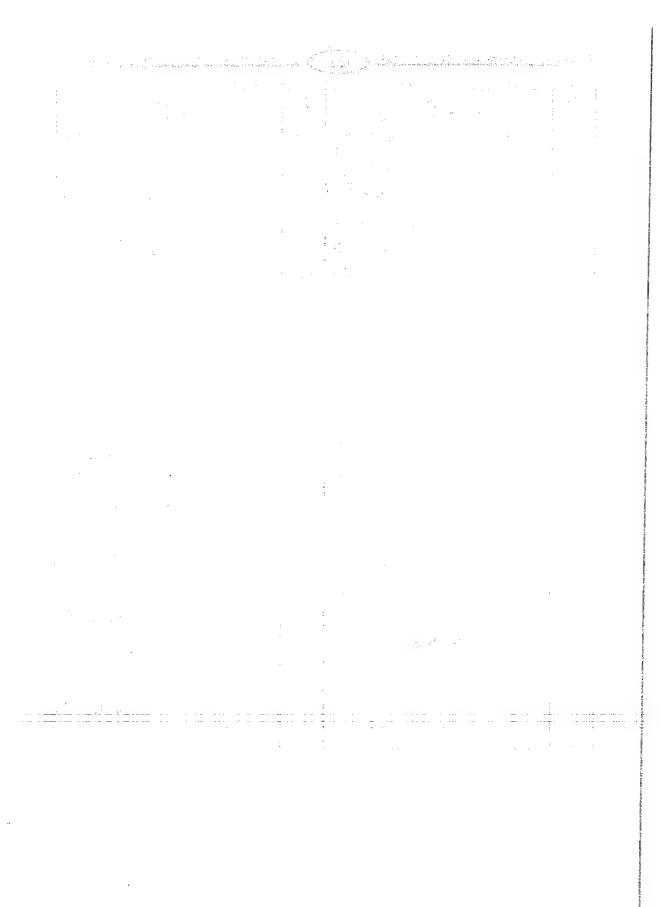

باب چهارم

## على بن الاشرف المنصور كي با دشا ہت

اب ان لوگوں نے سلطان اشرف کے فرزندعلی کے ہاتھ پر از سرنوع بیعت کی اور اس کا لقب المنصور رکھا' تاہم سلطنت کا قتد اراس کے نگران قرطائی اور اس کے شریک کا را بیک بدری کے ہاتھوں میں تھا۔

قشتم کی روانگی: ادھر جب سلطان عقبہ میں شکست کھا کر قاہرہ چلا گیا تھا تو باغیوں نے متفقہ طور پرقشتم کو اپنا قائد تسلیم کیا اور خلیفہ کو آمادہ کیا کہ وہ اس کے لئے بیعت حاصل کرے مگراس نے گریز کیا (مصر کے حاجی) مکم معظمہ سے امیر محمل بہا در جمالی کی قیادت میں حسب معمول روانہ ہوئے اور طشتم (قشتم) اور دیگر امراء نے مصر کا قصد کیا تا کہ سلطان کی امداد کی جائے یااس کا خاتمہ کیا جائے۔ مگر جب وہ مجرود کے مقام پر پہنچ تو آئیس سلطان کی ہلاکت کی اطلاع کمی اور پر بھی معلوم ہوا کہ اس کے فرزند (علی المنصور) کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہے اور قرطائی ملک کا بااقتد ارحاکم بن گیا ہے۔

ار کان سلطنت سے جنگ: لہذاا بانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ارکانِ سلطنت سے جنگ کریں گے۔لہذاوہ صف آرا ہوکر روانہ ہوئے۔انہوں نے ہراول دستوں سے ہوا تو اس نے ہوکر روانہ ہوئے۔انہوں نے ہراول دستوں سے ہوا تو اس نے مصری ہراول دستوں کو فکست دی اور ان کا تعاقب کرتا ہوا قلعہ کے میدان تک پہنچ گیا' وہاں اسے احساس ہوا کہ وہ بہت ہوئے کشکر کے اندر گھر گیا ہے۔اس سے پہلے قرطائی نے اقستمر الصاحبی عنبلی کو مصر کے بالائی حصہ کی طرف بھیجا تھا۔لہذا اس نے تعلم دیا کہ وہ اپنی قوج کو لے کروا پس آئے تا کہ وہ قشتمر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر سکے۔

قشتم کوشکست: لہذاوہ (واپس آکر) ان کے مقابلے کے لئے (فوج لے کر) لکلا اور جب قلعہ کے میدان میں فریقین کامقابلہ ہوا تو تشتم شکست کھا کرمصر کے قریب کیان کی طرف بھاگ گیا۔ پھراس نے پناہ مانگی تواسے پناہ دے کرنظر بندکر دیا گیا۔

ر سر رہ ہے۔ قرطانی طازی گومخصوص فوج کا حاکم بنایا گیا اور ایاس مرحمضی (چیف سیکرٹری) دوادار ہوا اور ایک بدری امیر الما خوریہ کے عہدے پر سرفراز ہوا اور سردون جرس کو استاذ وار (افسر مال) کا عہدہ دیا گیا۔اقتم صنبلی نائب السلطنت مقرر ہوا اور اس کے فوجیوں امراء اور نائبوں کے لئے جاگیریں دی گئیں۔طشتم علائی دوا دار کورہا کیا گیا اور اسے اسکندر سے میں سلطان ناصر کی اولا دکوان کے محافظ سر دون شیخونی کے ہمراہ قلعہ کرک سے داپس بلایا گیا اور شیخونی اور قلوط صفتمشی کوحاجب مقرر کیا گیا۔

طاعون کی و با سال کے آخر میں اہل مصرطاعون کی و بائیں مبتلا ہوئے 'جو 9 کے جے کے آغاز تک جاری رہی۔اس میں طشمتر لفاف جواتا بک تھا ہلاک ہوگیا۔لہذا قرطائی طازی کواس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ بیقانا صری شام سے بلایا گیا اورا میر کبیر قرطائی نے اسے اپنا مشیر خاص مقرر کیا۔

#### ايبك كاعروج وزوال

قرطانی کے اقد ار میں ایک ابتداء ہی سے شریک رہا۔ ان دونوں نے مل کر گزشتہ سلطان کا تختہ الٹا تھا اور نئی سلطنت قائم کی تھی۔ لہٰذا دونوں میں نہایت مخلصانہ اور متحکم تعلقات قائم سے تاہم ایک اپنے دوستوں کے لئے خود مخاری چاہتا تھا اسے بیر بھی معلوم تھا کہ قرطائی عیش وعشرت کا دلدادہ ہے اور وہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ داد بیش دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرطائی نے ماوصفر ہو ہے جو میں اپنے گھر میں ایک تقریب منعقد کی۔ اس نے اپنے ہم نشینوں میں سے سودون جرکس اور مہارک طازی جیسے دوستوں کو بلوایا تھا۔ اس موقع پر ایک نے ایک الی نبیذ پیش کی جس میں خوب آور ادو پیشا مل تھیں۔ رات بھراس کا دور رہایہاں تک کہ اے اور اس کے ساتھیوں پر نشہ عالب آگیا اور وہ ہوش میں نہیں آپیل آپیکے۔

ہیں جا گئے کرا لیک راتوں رات سوار ہو کر نگلا اور سلطان منصور کوایٹے ساتھ سوار کرا کر لا یا اور اپنے لئے اقتد ار کا پروانہ منظور کرایا اور عوام نے اس کی حکومت تشلیم کرلی۔

قرطائی کی جل وطنی قرطائی کوتین (دن) کے بعد ہوش آیا جب کہ تمام گر ہیں کھل پچی تھیں (اس کے اختیارات ختم ہو پچے تھے) اور جمہورنے ایک کو حاکم تشکیم کرلیا تھا۔ اس حالت میں قرطائی نے پناہ طلب کی تواہے بناہ دی گئی بعد میں اے گرفتار کر کے صغد کی طرف بھیج دیا گیاا ورا یبک کی خود مختاری کے لئے میدان خالی ہوگیا۔

شام کی طرف فوج کشی ای سال کے ماو صفر کی پندر ہویں تاریخ کو ایب کو بیا طلاع ملی کے طشتم نے شام میں بناوت کا اعلان کر دیا ہے اور وہاں کے سب علاقوں کے دکام اس کے خالف ہو گئے ہیں۔ لہذا اس نے عام اعلان کر ایا کہ (فرجیس) شام کی طرف روانہ ہو جا تیں۔ چنانچے وہ اس مقصد کے لئے تیار ہو گئیں اور ایک نے ماوصفر کے آخر میں اپنے فرزندا حمد اور ایپ نے جائی قطلو فجا کی قیادت میں ہراول دستہ بھیجا۔ اس میں اس کے اور سلطان کے عمالیک شامل تھے۔ ٹیز امراء کی ایک جماعت بھی شریک تھی۔ جن میں امیر برقوق اور امیر برکہ بھی شامل تھے جو بعد میں خود مختار دکام بن گئے۔

فوج کی بغاوت امیرایک آخری فوج (ساقه) میں سلطان امراءادر باقی ماندہ فوجوں کے ساتھ بتاریخ ۲ رکیج الاول ۹ کے بھی روانہ ہوا۔ جب وہ بلیس پہنچا (تو معلوم ہوا) کہ آگے کی فوج میں جوامراء شریک تھے انہوں نے اس کے بھائی۔ کے برخلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ شکست کھا کراس کے پاس واپس آگیا ہے۔لہذا ایک سلطان اور اپنی فوجوں کو لے کر

قلعه والبرس آسياب

ا مراء کا اعلان جنگ جب وہ وہاں پنچا تو امراء کی ایک جماعت نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان میں قطائم علائی الطویل طبق الله علائی الله علی طبق الله علی طبق الله علی طبق الله علی طبق الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

ا بیک کا فرار امیرایک کو جب اس کی خبر ہوئی تواس نے اُن امراء کو جواس کے پاس موجود تھے اُن سے ملاقات کرنے کے لئے بھیجا۔ جب انہوں نے بھی پیٹے دکھائی تو وہ خود سوار ہوکر کیان مصر کی طرف بھاگ گیا۔ ایدم کنائی نے اس کا تعاقب کیا مگراس کا سراغ نہیں مل سکا۔

امراء کا اختلاف ادھرامراء قبۃ الضرے اصطبل کی طرف گئے۔ انہوں نے چندامراء کوقطلتم علائی کی طرف بھیجا اور اسے بیمشورہ دیا گیا کہ وہ سلطان منصور کومعزول کر کے سابق سلطان کے فرزندوں میں سے کسی ایک کے لئے جو حکومت کا کام انجام دے سکے بیعت حاصل کرے۔ مگراس نے اس تجویز کوقبول کرنے سے اٹکار کردیا۔

بیقا ناظری کا افتدار بعدین وہ امراء بھی پہنچ کئے جنہوں نے بغاوت کی تھی ہراول دیے یں ایک کا بھائی آیا انہی میں بیقا ناظری دمرداش یوسفی اور ہزاری منصب کے دکام کی ایک جماعت شال تھی۔ان کے علاوہ الیمر برقوق اورامیر برکة بھی موجود تھے (حکومت اورافتدار کر بارے میں) ان امراء میں اختلاف برپاہو گیا۔ آخر کار (اکثر) امراء کونظر بند کرکے استندریہ بھیجے دیا گیا اورافتد اربیقا ناظری کے حوالے کیا گیا۔اس نے افتد ارسنجال لیا مگروہ متذبذ ب تھا کیونکہ اس کے امراء ابھی تک محتف خیالات رکھتے تھے۔

ا بیک کی گرفتاری ماہ ربیج الاول کی نوتاریخ کوسابق امیر ایک پوشیدہ مقام نے نمودار ہوگیا اور حکام کے ایک گروہ کے
پاس پہنچا انہوں نے اسے بیتا ناظری کے پاس بھیجا۔ اس نے اسے اسکندر یہ بھیج دیا جہاں وہ قید خانے میں بند کر دیا گیا۔
بیتا ناظری دوسرے امراء سے بدگمان تھا' اس لئے وہ امیر برقوق اور امیر برکۃ سے خاص طور پر مشورے کیا کرتا
تھا۔ آخر کاران سب نے یہ فیصلہ کیا کہ شام سے طشتم کو بلوا کر اُسے امیر مقرر کیا جائے۔ لہٰذا اُسے بلانے کے لئے آدمی جھیج
گئے اور وہ اس کی آمد کا انظار کرتے رہے۔

#### امير برقوق وبركة كااقتذار

مفرے اُمراء سلطنت حکومت مِفر میں شریک ہوگئے اور انہوں نے بیتھا ناظری کو امیر وحا کم مقرر کیا تھا۔ گر کمل طور پر وہ اس کے مطبع وفر ماں بر دار نہ تھے۔ لہٰذا سلطنت میں بدا نظامی رہی اور اختلاف وانتشار برپار ہا۔ اس جماعت میں سب بے عقل مند سیاست دان اور مدبر امیر برقوق اور برکۃ تھے۔ یمی وجتھی کہ بیتھا ناظری مخلصانہ طور پڑان سے مشورہ لے لیا کرتا تھا۔ دمرداش يوسفى ترباني حيني اقتلاص سلوقي استدمر بن عثاني وغيره-

ماه صفر کے وسط میں ان سب لوگوں کوگر فار کر کے انہیں اسکندریہ جیج دیا گیا جہاں انہیں مقیدر کھا گیا۔

پھر ہاتی ماندہ امراء نے اپناایک گروہ بنالیا۔انہوں نے بینقا ناظری کواتا بک برقر اررکھااوروہ قلعہ سے منتقل ہوکر اس کے سامنے شیخو کے محل میں مقیم ہوا۔ برقوق امیر ماخور بیمقرر ہوااوروہ باب الاصطبل کے قریب مقیم ہوا۔ برکۃ جو بانی امیر مجلس مقرر ہوا۔ یوں سلطنت کا انتظام چاتار ہا۔

طشتمر کی بغاوت اُدهرشام میں طشتم نائب حاکم نے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا اور وہ خود مختار ہوگیا تھا۔ اس نے شام کے اُمراء اور فوجوں کو اکٹھا کرلیا تھا اور عرب اور ترکمان قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملاکر دمثق کے باہر خیمہ زن ہوا تا کہ مصر پر فوج کشی کرے۔

اُدھرا بیک (سابق حاکم مھر) سلطان اور فوجوں کو لے کرشام کی طرف جنگ کے لئے روانہ ہوا تا کہ وہ طشتمر کی سرکونی کرے ۔ مگر استے میں اُمراء نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ بیتا دید جماعت سے مل گئے جن کا سردار بیتا ناظری تھا۔ آخر کاریہ جماعت ایک پرغالب آکر برسر اقتدار آگئی۔اورا بیک کاافتد ارختم ہوگیا)

حکومت کی پیش کش اب بیتا ناظری نے برقوق اور برکۃ کے مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ طشتر کومفر بلوایا جائے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مصالحت کر کے اس فتنہ بغاوت کا سد باب کیا جائے ۔ لہٰذا انہوں نے اسے لکھا کہ وہ اتا بک کا عہدہ سنجالنے اور سلطنت کا انظام کرنے کے لئے مصر پہنچ جائے کیونکہ وہ بیتا و یہ جماعت کا بزرگ اور سروار ہے۔

طشتمرا*س تحریر سے مطمئن ہو گیا اور فت*ہ ونساد بند کر سے مصری طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قریب بہنچا تو اس کی تعظیم و استار مار میں میں مصری استار میں مصری طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قریب بہنچا تو اس کی تعظیم و

اقترارك بارك من امراء من اختلاف بيدا بوا-

طشتمرکی حکومت بہرحال سلطان کو مواد کرا کر وہ زیدائیے لے گئا کہ وہ اس کا استقبال کر ہے۔ پھرانہوں نے امراء کو اس کے حوالے کر دیا۔ اوراہ اتا بک کا عہدہ دے کر مصر کی زیام حکومت اس کے ہاتھ میں دے وی۔ چنا نچیکی کومقر رکرنا اور معزول وعقد کا اختیار اسے حاصل ہوگیا۔ بیتا ناظری کو سباطا کے بجائے امیر سلاح مقرر کیا گیا۔ انہوں نے (بااقتدار) جماعت قلعہ کرک کی طرف بھیجی کے ونکہ طشتمر ان کے عہدے پر برقرار ہوگیا تھا۔ طشتمر نے بندم خوارزی کو دمش کا حاکم مطلق بنا کر بھیجا کہ جے چاہے وہ وہ ہال کے عہدول پر حاکم مقرر کرے۔ استاذ دار برقوق اور برکھنے جبی اس تجویز کی حمایت کی۔ اس نے ایک یوسٹی کو بھی حاکم مقرر کیا اور برقوق کو محموص فوج کا سر دار مقرر کیا گیا۔ پہلے اس عہدہ پر ناظری مقرر حمایت کی۔ اس نے ایک یوسٹی کو بھی حاکم مقرر کیا اور برقوق کو محموص فوج کا سر دار مقرر کیا گیا۔ پہلے اس عہدہ پر ناظری مقرر کیا اور برقوق کو محموص فوج کا سر دار مقرر کیا گیا۔ پہلے اس عہدہ پر ناظری مقرر کیا دیاں نظام سلطنت چاتا رہا۔

برقوق و برکتری یالیسی ای انتظام کے ماتحت امیر برقوق اور برکتر ابنا اقتد ار برهانے کے لئے اپنے حامی ممالیک کو به کثرت ملازم رکھنے گئے تا کہ کوئی دوسراامیران کے برابراقتد ارحاصل نہ کرسکے۔ وہ اپنے حامی افراد کورتی کے در جاپر پنچاتے تھے اور جوان کی خدمت کرتا تھا اسے جا گیریں دیتے تھے اور افسروں میں سے جوگوئی ان دونوں کا حامی ہوتا تھا اور دوسرے امراء سے کنارہ کثی کرتا تھا اسے امیرمقرر کرتے تھے۔

طشتم کی گرفتاری امیر طشتم کوان با توں سے ان پرشک وشبدلاتی ہوا اور اس کے دوستوں نے بھی اسے بھڑ کا یا کہ وہ ان دونوں کام کو گرفتار کر لے چنا نچہ جب ۹ بحد سے کا ماہ ذوالحجرآیا تو اس کے ساتھیوں نے بغیر سوچے بجھے جلد حملہ کرنے پر اصرار کیا۔ گرطشتم نے پس و پیش کیا۔ گر جب امیر برقوق اور برکۃ اصطبل میں اکتھے ہو گئے تو اس نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور طشتم کے ممالیک امیلہ کے مقام پر دن کے بچھ حصہ میں جنگ کرتے رہے۔ آخر کاروہ فئست کھا کر منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر طشتم نے پناہ طلب کی جانب پہناہ و کے راہے قلعہ میں طلب کیا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اس پہنچا تو اسے اور اس کی جماعت کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں بہا مراء بھی شامل تھے۔

(۱) اطلمش ارغونی (۲) مدلات ناظری (۳) امیر حاج بن مغلطا کی (۴) دوا دارّا رغونی \_

ان سب کواسکندر یہ بھیج دیا گیا جہاں وہ قید خانے میں رہے۔ان لوگوں کے ساتھ بیبیقا ناظری کو بھی بھیجا گیا مگر چند دنوں کے بعدا سے رہا کر دیا گیا اور طرابلس کا نائب حاکم بنا کروہاں بھیج دیا گیا بعدا زاں طشتم کو بھی رہا کر کے دمیا طی طرف بھیجا گیا۔ پھرا سے بیت المقدی منتقل کیا گیا اور وہیں وہ کے بھیں فوت ہوگیا۔

برقوق و بركة كى مشتر كه حكومت نذكوره بالا دونوں دكام كى نظر بندى كے بعد برتوق و بركة دونوں نے مصرى حكومت سنجال لى ادران كاكوئى حريف باقى نہيں رہا۔

اب امیر برقوق اتا بک مقر ہوا اور جائی شمل ناخور یہ کا امیر مقرر ہوا اور برقوق کا رشتہ دار انیال بیقا، ناظری کے بجائے امیر سلاح مقرر ہوا اور اقتم عثانی 'اطلمش ارغونی کے بجائے دوادار کے عہدہ پر فائز ہوا۔ طبغا جو بانی دوبارہ نوبہ (خاص فوج) کا سر دار مقرر ہوا اور دم داش امیر مجلس بنایا گیا۔

حلب کے حکام حلب کا نائب عالم اس اثناء میں فوت ہو گیا تھا تواس کے بجائے عشم ماردانی کو حاکم مقرر کیا گیا۔ گر کچھ عرصہ کے بعد عشقت میں نے رخصت طلب کی تواسے رخصت کرکے اسکندریہ میں مقید کر دیا گیا اور اس کے بجائے حلب کا نائب حاکم تمر تاس حینی ومرداش کومقرر کیا گیا۔

پھر (سابق حاکم کو) رہا کر دیا گیا اور اس نے بیت المقدن میں تھوڑی دیر قیام کیا تھا کہ برکۃ نے اسے بلوالیا اور اس کی خاطر داری کرنے کے بعد اسے نائب عالم بنا کر حلب بھیجا۔

## انیال کی بغاوت اوراس کاز وال

انیال امیرسلات کے عہدہ پر فائز تھا۔ وہ امیر برقوق کا رشتہ دارتھا۔ اس لئے وہ سلطنت کے سرکاری حلقوں میں بہت اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ وہ امیر برکۃ کاسخت مخالف تھا اور اپنے عزیز (برقوق) کو بھڑکا تا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے۔ مگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا تھا۔ لہٰ ذااس نے بغاوت کا ارادہ کیا اور جب امیر برکۃ بھیرہ کی طرف سیر وشکار کے سفر پر روانہ ہوا تو لہٰذاسب سے پہلاباب الاصطبل پر قبضہ کیا۔اس کے ساتھ نہصرف اس کے غلاموں کی جماعت تھی بلکہ امیر برقوق کے ممالیک بھی اس کے ساتھ شریک ہوگئے تھے انہوں نے امیر ماخور پہجر کس خلیلی کوبھی گرفتار کرلیا تھا اور سلطان منصور کوبھی بلوایا جا ہاتا کہ اسے عوام کے سامنے ظاہر کریں۔مگرمحافظون نے اسے روک دیا۔

اسے میں امیر برقوق سیروشکار سے واپس آیا۔اس کے ساتھ اتا بک مشی بھی تھا۔وہ قلعہ کے باہراس کے مکان پر پنچے اور اپنے باتی ماندہ ممالیک کوسلے کر کے اور سوار ہوکر اصطبل کے میدان کی طرف پنچے۔

پھرانہوں نے دروازے کا قصد کیااوراس میں آگ لگادی۔اس وقت امیر قرطائی منصوری پوشیدہ دروازے سے نگلا اوران کے لئے دروازہ کھول دیا۔ پھر داخل ہو کرانہوں نے انیال کا مقابلہ کیا۔اس موقع پرامیر برقوق کے ان غلاموں نے جوانیال کے ساتھ تھے 'ساتھ چھوڑ دیا بلکہاس پر تیراندازی کرنے لگے۔لہٰذاوہ شکست کھا کراورزخی ہوکرا پنے گھر بھاگ گیا۔

انیال کی گرفتاری اس کے بعدا سے امیر برقوق کے سامنے پیش کیا گیا تواس نے یہ معذرت کی کہ اس کی اس کارروائی کا مقصد صرف میں تھا کہ وہ امیر برکۃ پرغالب آ جائے۔ الہذااے اسکندر مید کی طرف بھیجے دیا گیا جہاں اسے نظر بند کر دیا گیا۔ پھر بیتا ناظری کوطرابلس سے بلوا کرامیر سلاح مقرر کر دیا گیا۔

جب امیر برکة کویی خبر ملی تو وه بحیره سے جلدوالی آگیا اوراس طرح حالات درست ہوگئے۔

اس بغاوت کی سرکو بی کے سلسلے میں جوسر کاری عہدے خالی ہوگئے تھے۔اس پرغور کرنے کے بعد باصلاحیت افراد کاان عہدول پرتقرر کیا گیا۔اس سلسلے میں ان لوگوں کو ترجیح دی گئی جنہوں نے اس بغاوت کی سرکو بی میں عمدہ خدیات انجام دی تھیں۔ایسے لوگوں میں پیش بیش قروم اور قرط تھے۔ بیرواقعات ا 42ھ میں رونما ہوئے۔

انیال کا انجام: انیال کچھ وسے اسکندریہ میں مقیدرہا۔ پھر ماہ صفر ۱۸ کے میں اسے رہا کر کے طرابلس کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جب منگلی بقا احمدی فوت ہو گیا تو انیال اس کے بجائے حلب کا نائب حاکم مقرر کیا گیا۔ سال کے آخر میں اسے پھر گرفتار کرکے قلعہ کرک میں مقید کیا گیا اور اس کے بجائے بیبقا احمدی کومقرر کیا گیا اور اس کے اپنے عہدے پر ہندم خوارزی کو مقرر کیا گیا۔

الایجے پیمی شام میں حرب قبائل کا سر دار جبار بن المہنا فوت ہو گیا تو اس کے بجائے معیقل بن فضل بن عیسیٰ اور زامل بن موسیٰ بن عیسیٰ کومشتر کہ طور پرامیرمقرر کیا گیا۔ پھران دونوں کومعزول کر کے بعبر بن جبار کوامیرمقرر کیا گیا۔

امير بركة كى بغاوت امير بركة سلطنت كانظام مين امير برقوق كے ساتھ مساوى طور پر شريك تھا۔ اس كے ساتھوں نے استقل مزاجى كے ساتھ عام ساتھوں نے استعلانت ميں مستقل مزاجى كے ساتھ عام ساتھوں نے استھوں نے استھوں نے استھوں کے ساتھ استھوں نے استھوں کے ساتھوں کے ساتھوں ہے تھی مفادات اور رفاہ عام كے كام سرانجام دیتا تھا۔ اس لئے اس كى اس كے ساتھى ماتحت افسروں كے ساتھوا كشر مخالفت رہتی تھى

اورا کثر معاملات میں ان کے اختیارات چین لیتا تھا۔اس کئے وہ اس سے ننگ آگئے تھے اور امیر برکۃ کواس پر حملہ کر کے خودمخاری حاصل کرنے کے لئے بھڑ کانے لگے۔

وہ امیر برقوق کے ایک بڑے ساتھی اشتس کے خلاف جا کر چغل خوری کرنے لگے کہ وہ امیر برقوق کو برکۃ کے خلاف بھی بھڑ کا تا تھا۔ یوں وہ دونوں کے باہمی تعلقات کو بگاڑ کراپنے لئے راہ ہموار کر رہا ہے۔ انہوں نے سیجھی بیان کیا کہ اشتس دونوں کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے۔

ناجاتی کا آغاز (پیرباتیں س کر) برکة امیر برقوق کے پاس آیا۔اس نے استس کوگرفتار کرنا جاہا مگر برقوق نے اسے (اس ارادہ سے) باز رکھا اور اس کی حمایت کی ۔اس کی وجہ سے برکة الشمس کا سخت مخالف ہو گیا اور امیر برقوق سے بھی ناراض ہو گیا۔

ر بیرہ ماریں کی کوشش کی۔ چنا نجیشن کمال (بیرہ اللہ مارے کی کوشش کی۔ چنا نجیشن کمال اللہ کی کوشش کی۔ چنا نجیشن کمال اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخ اللہ من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص

بغاوت کا قصد امیر برکۃ نے اس کے بعد دوبارہ اور تیسری مرتبہ بھی جھٹڑا کیا اس وقت اس کا عزم مصم ہوگیا تھا کہ وہ اعلانِ بغاوت کر کے حملہ کر دے۔اس عرصے میں ماہ رہے الاوّل ۲ المے بیس جعہ کے دن امیر برقوق کے گھر میں ولیمہ کی دعوت ہوئی جس میں امیر برکۃ کے تمام ساتھی اور جامی افراد شریک ہوئے۔

احتیاطی تد اپیر اس سے پہلے امیر برقوق کو کئی خیرخواہ نے بیاطلاع دی تھی کہ امیر برکۃ دوسرے دن بعناوت کا اعلان کر نے والا ہے لہٰذا امیر برقوق نے برکۃ کے تمام ساتھیوں کوفوراً گرفتار کرلیا تا کہ ان کی گرفتاری کی بدولت اس کے بازوکٹ جا کیں پھراس نے اپنے ملازموں کوخوداُس کی گرفتاری کے لئے بھیجا اس مقصد کے لئے بدلان ناصری کو عدرسہ سن کے مینار پرچڑھا دیا گیا تھا۔ اس نے وہاں سے اس کے اصطبل کی طرف تیراندزی کی ۔ گرامیر برکۃ سوار ہو کر قبۃ النصر پہنچا اور وہاں خیمہذن ہوا۔

۔ اس وقت عوام میں بیاعلان کرادیا گیا کہ وہ اس کے گھروں کولوٹ لیں۔ چٹانچیۃ عوام نے اس کے گھروں کولوٹ کر انہیں تباہ و ہر باد کر دیا۔

خانہ جنگی اس موقع پر بیقا ناصری نے برکۃ کا ساتھ و با اور اس کے ساتھ مقابلہ کے لئے نکلا۔ اب امیر برقوق نے اصطبل کی ست سے قلعہ کے درواز ہر اپنا محاذ قائم کیا اور اپنے شہواروں کو جنگ کے لئے روانہ کیا۔ دن بھر جنگ ہوتی رہی۔ امیر برکۃ نے صف بندی کر کے دوطرف ہے تملہ کیا۔ ایک حصہ کی قیادت بیقا ناصری کرر ہاتھا۔

الاق شعبانی نے برکہ کے مقابلہ کے لئے فوج کشی کی اور اُنٹمس (فوج لے کر) بیپقا ناصری کے مقابلہ کے لئے لکا۔ آخر کارامیر برکہ کی فوجوں کوشکست ہوئی اوروہ قبۃ النصروالیں چلا گیا۔ اس کے ساتھی زخموں سے چور تھے اور ان میں سے اکثر اس کے گھر میں چھپ گئے تھے۔ بركة كى گرفتارى وه بچرع صرات گزارنے كے بعد شهرى جامع مجد پنچااور وہاں اسنے رات گزارى امير برقوق كوجب بياطلاع ملى تو اس نے طبقا جو بانى كو (اسے گرفتار كرنے كے لئے ) بھيجا۔ (وه اسے گرفتار كركے ) قلعہ لے آيا۔ پھر امير برقوق نے بركة كواسكندر بيروانہ كيا۔ جہال اسے مقيدر كھا گيا۔ بعد ميں وہال كے نائب حاكم صلاح الدين بن عزام نے اسے قل كرديا۔

نئے حکام کا تقریر اس کے بعد بیقاناصری اوراس کے تمام حامی امراء کوگر فتار کرلیا گیا اور انہیں جیل خانوں میں بند کردیا گیا تا آئکہ حالات میں تبدیلی ہو۔ امیر برقوق نے ان کے عہدوں پرسلطنت کے ان افسروں کو مقرر کیا جنہیں وہ پہند کرتا تھا۔ اس نے انیال کو بھی رہا کیا جس نے اس سے پہلے بغاوت کی تھی اوراب اے طرابلس کا نائب مقرر کر کے بھیجا گیا۔ حکام کے تناو لیے اب برقوق نے سلطنت کا انتظام تنہا خود مختار حاکم کی حیثیت سے سنجالا اور تمام نظم ونتی درست کیا۔

حام مے مباوے اب برقوں عظامت کا انظام تنہا حود مختار جام کی حقیت سے سنجالا اور تمام تھم ولت ورست کیا۔
وہ سند مرنا ئب جام مشق سے بدگمان تھا، کیونکہ وہ برکۃ کا دوست تھا۔ اس لئے اس نے اسے اور اس کے دوستوں کو جود مشق میں موجود سے گرفتار کرلیا اور دمشق کی حکومت عشقتر کے سپر دکی۔ اس نے انیال کو حلب کا حاکم بنایا اور امیر برکۃ کے بجائے استمس کوا تا بک مقرر کیا اور الاق شعبانی کو امیر سلاح اور طلبقا جو بانی کو امیر مبلس اور ابقاعثانی کو دوا دار اور چرکس خلیل کو امیر مبلس اور ابقاعثانی کو دوا دار اور چرکس خلیل کو امیر ماخور میں ۔

## اہلِ بحیرہ کی بغاوت اور فوجی حملے

الل بحیرہ وہ خانہ بدوش قبائل تھے جنہوں نے اس علاقے کوآباد کیا۔ ان میں ہوارہ 'مزانہ اور زنانہ کے قبائل شامل تھے۔ یہی لوگ اپنے ماتحت قبائل پرحکومت کرتے تھے اور ہرسال وقت مقررہ پرسلطان کوخراج ادا کرتے تھے۔ خراج وصول کرنے اور اس کے آباء واجداد کے ذمے تھے۔ پہلوگ قبیلہ زنانہ سے تعلق رکھتے تھے جو

ل اتا بکتری گفظ ہے جواتا بیگ کامخفف ہے۔اتا کے معنی باپ کے بیں۔جیسے مصطفیٰ کمال پاشا کوا تاترک کا خطاب دیا گیاتھا کیونکہ وہ بابائے ترک تھے۔مجاز اً میروسر دار پرجھی اطلاق کیا جاتا ہے بیتی ابوالا مراء یا میراعظم مراد ہے۔ بیعبدہ تقریباْ وزیراعظم کے برابرہ وتا ہے۔(مترجم)

ع امیرسلاح سلطان کے بتھیاروں کا محافظ ہوتا ہے۔ بالعموم وزیرد فاع یاوز پر جنگ کے پرابر بیع ہدہ ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہوت کا الآخی اُزقلقشندی مطبوعہ حکومت مصرح ۵ص۳۵ مارافنو م الزاہرہ جے مص۱۸۷۔۲۵۱۱زاین تعز دی مطبوعہ حکومت مصروز ارت ثقافت )متر جم

ع امیر مجلس سلطان کے دربار کا انتظام کرتا ہے۔ اس کاعبدہ امیر سلاح ہے بڑا ہوتا ہے آئے کل کی اصطلاح میں وزیر دربار کے براہر ہے (مترجم) (ملاحظہ ہوئے الآئی ہے 2000مطبوعہ وزارت نقاف مصر)

سے دوادار دراصل دوات دار کامخفف ہے۔ قدیم زمانے میں اس عہدہ پر تمامہ پوش اہلکار کا تقر رہوتا تھا جوسلطان کی دوات وقلم کی حفاظت کرتا تھا اور ایک پیش کاراد منتی کے برابراس کا عہدہ ہوتا تھا تھر بعد میں بیاعلی عہدوں میں شار کیا جانے لگا اور پرائیویٹ بیکرٹری کے برابر ہوگیا۔ (صبح الأشی والنجو م الزاہرہ تعزی بردی جے میں مریا۔ ۸۵امطبوعہ وزارت ثقافت مقر) مترجم۔

ے امیر ماخور مید سیلفظ فدکورہ بالا کتب میں امیر آخور کے نام سے فدکور ہے جیے بگاڑ کر امیر سلاخور اور سلاخور کا جاتا ہے۔ یہ جسی ممالیک مصر کے زمانے میں بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ذمیے گھوڑوں اور مولیث کی حفاظت اور خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ (صبح الآئثی والنج ام الزاہرہ لا بن تقری عبدی جام کے اسلام مترجم۔

لوانہ کی ایک شاخ ہے ان لوگوں سے الگ با دیے شین قبائل اور ان کے سر دار بھی تھے جیسا کہ ابو ذیب ہے جو گھر انداور عمر ہ کا سر دار تھا۔ اسی طرح خلیج اسکندریہ کے قریب بنوالتر کیہ تھے جوعر بوں کے سر دار تھے گر ان کے تعلقات بھی اہل بحیرہ (قبائل) سے قائم تھے۔ کیونکہ وہ بحیرہ سے غلہ فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مقاصد پورا کرنے اور مال و دولت حاصل کرنے کے لئے ترک باوشاہوں کی ملازمت بھی اختیار کرر کھی تھی۔ یوں ان کا اثر ورسوخ اور رتبہ بڑھ گیا اور دہ اینے ہم پلہ قبائل ہوارہ وغیرہ سے آگے بڑھ گئے۔

خراج میں اضافہ: اس کے بعد سلطنت کی ضروریات کے مطابق ان کے خراج میں اضافہ کیا گیا تو یہ اضافہ انہیں نا گوار معلوم ہوا اور چونکہ وہ باعزت اور اعلیٰ مرتبہ حاصل کر بچکے تھے اس کئے انہوں نے خراج دینا بند کر دیا۔ لبذا خراج کی وصولی میں ان پر سخق کی گئی۔ جب (ان کے سروار) سلام کو قاہرہ میں قید کر دیا گیا تو اس کا فرزند بدر بن سلام قبیلہ کے علاقے کی طرف جو صعید (مصر کے بالائی حصہ) میں تھا ہماگ گیا۔

بغاوت کا انسداد : جب شاہی فوجیں وہاں پہنچیں تو بدر نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں کاشف مارا گیا۔ یہ فوجیس • ۸ے میں الاق شعبانی احمد بن میرتا اورانیال کی مشتر کہ قیادت میں روانہ کی گئی تھیں۔اس وقت تک انیال نے بغاوت نہیں اختیار کی تھی لہٰذا بدر کی فوجیں بھاگٹ کئیں اور شاہی لشکرنے ان کے علاقہ کا صفایا کر دیا اور پھروہ فوجیں واپس چلی گئیں۔

اس کے بعد بدر بحیرہ کے علاقہ میں واپس آگیا اور حکومت مصراس سے عافل ہوگئ کیونکہ پہلے اٹیال اوراس کے بعد برکۃ کی بغاوتیں ہور ہی تھیں۔اس اثناء میں بدر بن سلام کا فتنہ وفساد بڑھتار ہااوراس نے خزاج ادا کرنا بند کر دیا تھا۔

شاہی فوج کشی آخر کارشاہی لشکراتا بک الشمس اور امیر سلاح 'جویانی امیر مجلس اور دیگر مغربی امراء کی سرکر دگی میں روانہ ہوا۔ جب بیفو جیس بحیرہ پنجیں تو بدر نے ان سے جنگ کرنے کے ارادہ کیا مگر کسی نے شاہی لشکر کو (برے انجام سے ) خبر دار کر دیا تو انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑ لئے اور اس محاذ کو خالی چھوڑ کراپنے مرکزی محاذ کی طرف چلے گئے (بیرحالت و کمھے کر) دشمن کی فوجیس خیمہ گاہ پہنچیں اور اسے لوٹے میں مصروف ہوگئیں۔

اس وفت شاہی فوجوں نے ان پر بلیٹ کرحملہ کیا اور ان کی فوجوں کا صفایا کر دیا اور ان میں سے بہت ہی کم پی سکے۔ لہذا بدر بن سلام نے اطاعت کا پیغام بھیجا اور خوف وخطرہ کا عذر پیش کیا اور جب خراج ادا کر دیا تو شاہی فوجیس واپس چلی گئیں اور بھیرہ کا حاکم مکتم شریف کومقرر کیا گیا۔ پھراسے تبدیل کر کے قرط بن عمر کو حاکم مقرر کیا گیا۔

دو پارہ بعاوت اس کے بعد بدر نے دوبارہ بعاوت کی تو شاہی فوجیں چھراس کے مقابلہ کے گئے آئیں۔ انہیں دیکھ کردہ بھاگ گیا تو قرط بن عمر نے اس کی فوجوں کا صفایا کیا۔ ان کے اکثر مردوں کو تہ تیج کیا گیا اور باقی ماندہ افراد کو مقید کیا گیا۔ اس اثناء میں بدر کا چپازاد بھائی اور اس کے ساتھی اس کی حمایت سے دستیر دار ہو گئے۔ ابن شادی فوت ہوگیا اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں کئے تھے انہوں سے نیاہ کی درخواست کی لہذا انہیں پناہ دے دی گئی چھر دان میں سے قید کئے گئے اور جو باقی رہ گئے انہوں نے خراج اداکر نے کی ضانت دی۔

بدر کا فرار اور قل :بدرنے بھی بناہ طلب کی مگراہے بناہ نہیں دی گئ اس لئے وہ صعید (مصر کے بالائی حصہ) کی طرف چلا

گیا۔ شاہی کشکرنے اس کا تعاقب کیا تووہ وہاں ہے بھی بھا گ گیا۔ اب اس کے قبائل اور علاقہ کا صفایا کیا گیا۔

وہاں سے وہ برقہ (لیبیا کاعلاقہ) چلا گیا اور شخ ابوذئب کامہمان بنا۔ اس نے اسے بناہ دے دی۔

(بدرکے چلے جانے کے بعد ) بحیرہ کے حالات درست ہو گئے اور قرط ( حاکم ) نے وہاں سے خراج وصول کرلیا۔ اس نے رحاب اور شادی کی اولا دکوتل کر دیا اور ان کے تمام مردول کوزندہ نہیں چھوڑ ا۔

أدهر بدرشیخ ابوذئب کے ساتھ رہنے لگا مگر تبھی بھی اپنے علاقے کی طرف بھی جاتا تھا۔

آخرکارایک انقام لینے والے نے (جس کے کسی افراد کواس نے قبل کیاتھا) اسے پکڑلیا اور اپنا انقام لے کر (اسے مارڈ الا) اور اسے دوسروں کے لئے عبرت کانمونہ 9 کے بیس بناویا۔

امپر برکۃ کافکل امپر برکۃ جب امپر تھا تو اس نے خلیل بن عزام کو اپنا استاذ دار مقرر کیا تھا۔ پھر اس نے اس پر مال (غبن) کا الزام لگایا اور ناراض ہوکرا سے معزول کر دیا اور اس کا مال ضبط کر کے اسے مقید کر دیا تھا کچھ عرصہ کے بعد اس نے اسے رہا کر دیا۔ گرخلیل کے دل میں انقام کا جذبہ موجزن رہا۔

جب برکۃ کازوال ہوااوروہ اسکندریہ میں نظر بند ہوا۔ جہاں کانائب خلیل ابن عزام تھا تو اس نے برکۃ گو آل کر کے انتخام لیے کا نواس نے بیارادہ ترک کردیا مقاتو اس نے بیارادہ ترک کردیا مگر آخر کاروہ اپنے کا قصد کیا مگر آخر کاروہ اپنے پوشیدہ کینہ اور دشنی سے مغلوب ہو گیا اور اس نے رات کی تار کی میں اسے اچا تک قبل کردیے کا ارادہ کیا۔ اس نے چند ملے لوگوں گواس کے پاس (رات کے وقت) بھیجا اور انہوں نے اُسے قبل کردیا۔ اس نے اقرار کیا کہ اس نے انہیں قبل کردیا۔ اس نے اقرار کیا کہ اس

قاتل کوسز این برسلطنت مصر کے نگران امیر برقوق کے کاٹوں تک بھی پیٹی کیونکہ امیر برکۃ کے غلاموں نے طیل کے خلاف اس سے فریاد کی حق تا اس نے طیل بن عزام کے خلاف سخت کارروائی کی اور اپنے دوادار امیر اس سے فریاد کی حقیقات کر کے ابن عزام کواس کی خدمت میں پیش کرے چنانچہ وہ اس بیڑیوں میں جکڑ کر لایا اور اسے امیر برکۃ کے قبل کی تفصیلات ہے آگاہ کیا۔

امیر برقوق نے اس پرتم کھائی کہ وہ ضرور بالضروراس کا انقام لےگا۔ چنانچہ ۱۸ کے پیش پندرہ رجب کی تاریخ کو ابن عزام کو قلعہ پنچایا گیا اور قلعہ کے دروازہ کے پاس اے کوڑے مارے گئے گھرتشہیر کے لئے اسے اونٹ پرگشت کرایا گیا اور سوق الخیل میں اسے اتار دیا گیا۔ جہاں برکۃ کے فلاموں نے اسے پکڑ کر تلواروں کے وارسے کلڑے کردیا اور اس کی لاش کے کلڑ کے کرکہ برطرف بھر گئے۔ یوں لوگوں کو عبر سے اور تھیجت حاصل ہوئی۔

سلطان منصور بن اشرف کی وفات جب سلطان منصور علی بن اشرف کوامیر قرطائی نے اس کے باپ کے خلاف بغاوت کر کے تخت پر بٹھایا تھا تو وہ بارہ سال کا بچہ تھا۔ تا ہم اس کی سلطنت برقر ارر ہی مگر اس کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ وہ پانچ سال بادشاہ رہااور ماہ صفر ۳۸ کے بیں فوت ہوگیا۔

ا استاذ داردراصل البعتد وارتفانه بيسلطان كے ماليات كے لين دين كاعبد دواريب البيات بھى كہد كتابين \_ (صح البيثي تر ۵س و ۴۵٪) ميتر غربي

# اميرحاج صالح كي تخت نيني

اس کی وفات کے بعد امیر برقوق نے امرائے مقرکو بلوایا۔ انہوں نے متفقہ طور پراس کے بھائی امیر حان کو بادشاہ مقرر کیا اور اسے شاہی دربار لے جا کر تخت پر بٹھا دیا اور اس کا لقب صالح رکھا۔ خلیفہ نے حسب معمول ایک فرمان جاری کیا جس میں اسے سلطان تسلیم کیا گیا تھا۔ علائے کرام نے جس میں اسے سلطان تسلیم کیا گیا تھا۔ علائے کرام نے بھی اسی قتم کا فتوئی دیا اور اس تقرر کو بیعت میں شامل کر دیا گیا خلیفہ کا بیتح بری فرمان امراء ، قاضیوں اور خاص و عام افراد کے سامنے پڑھ کرسنایا گیا بیدون قابل دیداوریا دگاروں تھا۔ اس کے بعد مجمع منتشر ہوگیا۔ پھر سلطان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور اس کی سلطنت کا آغاز ہوگیا۔ جس میں امیر برقوق کا بہت بڑا حصہ تھا۔

ابوبرقوق کی آمد اور استقبال امیر برقوق کا اصل خاندان قبیلہ چرس ہے متعلق ہے جو شالی علاقے کے ان کوہساروں میں رہتے ہیں جو تھجاتی اور اوس وغیرہ کوششرتی ست سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ اس چرکسی قبیلہ کا تعلق اس غسان قبیلہ سے ہے جواپنے امیر جبلہ بن الایہم کے ساتھ روی علاقے میں داخل ہوئے تھے جب کہ ان کے امیر کا حضرت عمر بن الخطاب سے اختلاف ہو گیا تھا۔ بیوا قعہ بہت مشہور ہے اور مؤرخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

غسانی فبیلہ کی تحقیق مگریدرائے درست نہیں ہے کونکہ جس کا قبیلہ ترکوں میں بہت پہلے ہے مشہور ہے اور ماہرین علم الانسان اس سے واقف ہیں اور اس قبیلہ کے افرادان مقامات میں غسانیوں کے داخلہ روم سے پہلے ان مقامات میں رہتے تھے۔ البتہ یہ واقعہ درست ہوسکتا ہے کہ غسانی قبیلہ جب امیر جبلہ کے ساتھ ہرقل کے پاس پہنچا تو وہاں رہنے گئے۔ کیونکہ وہ والیس جانے سے مایوس ہو گئے تھے اور ہرقل فوت ہوگیا تھا۔ اس کے بعدروی سلطنت کا انظام بگر گیا اور ان کے علاقوں میں فتید وفساد ہر پاہونے سے مایوس ہو گئے تھے اور ہرقل فوت ہوگیا تھا۔ اس کے بعدروی سلطنت کا انظام بگر گیا اور ان کے علاقوں میں فتید وفساد ہر پاہونے گئے تو ان خانہ جنگیوں میں قبیلہ عسان کو حلیف بنانے کے لئے سی قوم کی ضرورت ہوگی ہوگی تو ممکن ہو گئے ہوں کہ انہوں نے بھوں کہ انہوں کے بیاں تک کہ قبیلہ کی حیثیت سے ان کی ہستی فنا ہوگئ ہوا وروہ میدا نول سے نگل اور نیاں اور یوں ان کی ایک شاخ غسان کے نام ان چرکسی قبائل کے ساتھ شامل ہوگئ ہو۔ میرال شحقیق کی مدیک قبیل کے ساتھ شامل ہوگئ ہو۔ میرال شحقیق کی مدیک قبیلہ کی حقیق کی مدیک تھا تھا کہ اور تھا میں تا باوہ وہ کے ہوں اور یوں ان کی ایک شاخ غسان کے نام ان چرکسی قبائل کے ساتھ شامل ہوگئ ہو۔ میرال شحقیق کی مدیک قبیلہ کی حقیق کی مدیک قبیلہ کی حقیق کی مدیک قبیلہ کی مدیک کی مدیک تو ہوگئی ہو۔

برقوق کا ابتدائی زماند امیر برقوق کوامیر بیقا کے زمانے میں اس زمانے کامشہور عثان قراجا حاصل کر کے لایا تھا۔ امیر بیقا نے اسے خرید لیا اور وہ اس نے گھر میں پرورش پانے نگا اور وہاں نے تعلیم وتربیت حاصل کی۔ اس نے تیرا ندازی اور ملک وسلطنت کے آداب وقو اعدیکھے۔ اس طریقے ہاں کا خاندانی اکھڑیں دور ہوگیا اور وہ امارت اور اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے قابل بن گیا اس کی پیشانی سے ترقی اور خوش بختی کے آثار نمایاں تھے اور خداوند کریم کافضل و کرم اس کے شامل حال رہا۔

سلطان کی طلی: شام کے نائب حاکم امیر منجک نے ان لوگوں کواپنے پاس رکھاوہ نہایت عقل منداور جہاں دیدہ حاکم تھا۔ اسے امیر برقوق سے بہت محبت ہوگئی۔ کیونکہ اس نے تاڑلیا کہ وہ بہت ہونہار اور سعاوت مند ہوگا۔لہذاوہ ایک عرصہ تک اس کامنظور نظر رہا۔ آخر کارسلطان اشرف نے ان تمام غلاموں کو بلوالیا جن کا سرخیل برقوق تھا۔

الجائی سے مقابلہ: سلطان نے پوری جماعت کو انعام واکرام سے نواز ااور اپنے شنرادہ علی کی خدمت کے لئے انہیں مخصوص کرلیا۔ چند دنوں کے بعد سلطنت کے گران الجائی نے بغاوت کا اعلان کیا اور وہ سلطان پرغالب آگیا۔ لہذا سلطان نے برقوق کی جماعت کو بلوا کر اپنے عمدہ ہتھیار اور بہترین گھوڑے ان کے حوالے کئے۔ وہ ان بین سے بہترین اشیاء کا انتخاب کر کے الجائی کے مقابلہ کے لئے پہنچ گئے اور الی گھسان کی جنگ کی کہ اسے رمیلہ کی طرف دھیل دیا۔ پھر اس کا تعاقب کر کے الجائی نے سمندر میں کو دکرائے آپ کو ہلاک کردیا۔

اس جنگ میں اس جماعت کی فتو حات کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ سلطان کی نظر میں چڑھ گئے اور اس نے انہیں اپنے مخصوص گروہ میں شامل کرلیا اور ان کے لئے جاگیریں اور و ظائف مقرر کئے ۔ بالخصوص امیر برقوق کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو گیا۔

سلطان کا مگران جب سلطان اشرف ج کے لئے روانہ ہوا تو قرطائی نے باغی ہوکر سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایب سلطنت پر قابض ہوگیا اس اشاء میں امیر برقوق کا اثر ورسوخ سرکاری حلقوں میں بہت بڑھ گیا تھا اوراُ مراء کے حلقے میں اس کا بہت احترام تھا۔ لہذا جب ایب کا اقتدار ختم ہوگیا تو مختلف خیالات ور بچانات کے امراء کی ایک جماعت نے مشتر کہ طور پر اقتد ارسنجالا۔ اس وقت کے وائٹوروں کو ملک وسلطنت کی تباہی کا اندیشہ تھا لہٰذا ایسے موقع پر امیر برقوق آگے بڑھا اور اس نے امیر برکۃ کے ساتھ ل کرسلطنت کی باگ ڈورخود سنجال لی۔ یوں کچھ عرصے کے لئے سلطنت کا انظام درست ہوگیا۔

جب امیر برکة نے بھی بغاوت کا علان کیا اور وہ تاہ و ہر باد ہوا تو امیر برقوق خودمخارگران سلطنت مصرمقر رہوا۔ یہ ب چھ خدا کے ضل وکرم کا نتیجہ تھا۔ خدانے مزید فضل وکرم ہے کیا کہ اس کے والدمحتر م کو بلوا کر اس کی مکمل شیراز ہبندی کی صورت پیدا کردی۔

والدم تحتر م کی آمد: اس کی صورت یہ ہوئی کہ تا ہمروں (بردہ فروشوں) کی ایک جماعت ان کے والدمحتر م کو (بردہ فروشوں کے پنج سے) چھڑا کر دور دراز کے علاقوں سے نکال لائی۔ چنانچہاس مقصد کے لئے انہوں نے مختلف تدبیروں سے کام لیا تھااس کے والد کا نام انس تھا۔

شامان استقبال: (جب برقوق كواس كى اطلاع ملى تو) اس نے اس كے استقبال كاز بردست انظام كيا۔ اس نے حكم ديا كه

شاہی نشکراورعوام سوار ہوکراس کے استقبال کے لئے سریا قوس کے مقام پر پہنچیں جہاں اس کے بزول اجلال کے لئے خیمے گاڑ دیے تھے۔ اور گاڑ دیے تھے۔ لہٰذاسب لوگ ماہ ذوالحجہ ۱۸ کے ہے کو وہاں پہنچ جہال معززمہمان امیرانس صدر مجلس بنے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف قاضوں' امراء اور اعلی افسروں کا گروہ تھا (پہاہانہ استقبال کے بعد) دسترخوان بچھوائے گئے اور حاضرین نے کھانا تناول کیا۔ پھروہ منتشر ہوئے اور سوار ہوکر شہر چلے گئے۔

(اس خوشی میں) بازاروں کونہایت زیب وزینت سے سجایا گیا اور (رات کے وقت) شمعوں سے چراغاں کیا گیاں اور سڑکیں بے ثنارتما ثنا ئیوں سے بھری ہوئی تھیں اور نیدن یا دگاراور قابل دید تھا۔

امیر برقوق نے اپنے والدمحرم کو مدینہ ناصریہ کے بینچے اصطبل کے قریب تھیرایا۔ سلطان نے اسے اپنے رشتہ داروں' پچازاد بھائیوں اور بھیبچوں میں شامل کر لیا اور اس کی وجہ سے ان کی شیراز ہبندی ہوئی اور ان کے لئے وظا کف اور روز پیدمقرر ہوئے۔

امیر برقوق کے والدمحترم انس (غسانی) کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گئے۔انہوں نے (اپنے فرزند) کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وصیت کی تھی۔سلطان نے انہیں دوا دار پونس کے قبرستان میں دفن کیا۔ پھر انہیں اس مدرسہ (دارالعلوم) کے قریب کے قبرستان میں منتقل کیا جو اس نے دونوں محلوں (بین القصرین) کے درمیان ۱۸۸ھے میں تغیر کرایا تھا۔

the same continued to the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of the continued of t

A Property of the second of the second of

## 

# سلطان برقوق کی تخت نشینی

بیبقا دیدامراء برقوق کے زمانے میں اعلی عہدوں پرسرفراز تصاور وہ حکومت کے اعلی اختیارات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اس لئے وہ خود مختاری کے خواہاں تھے اور یہ چاہتے تھے کہ شاہی خاندان کے نوعمرلز کول کے بجائے ان کا امیر برقوق مشتقل با دشاہ ہو جائے۔ جب امیر حاج کوسلطان بنایا گیا تھا تو اس موقع پر مفتیان کرام نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس موقع پر تگر ان سلطنت (برقوق) کو بھی سلطنت میں شریک کیا جائے تا کہ شکام حکومت قائم ہوسکے۔

اس موقع پرامیر برقوق نگران سلطنت ہوگیا۔رعایا اس کی عمدہ سیاست اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئی۔

ابقاعثمانی کی س**ماز**ش اس زمانے میں امراء کی وہ جماعت جواس نوعمر سلطان کی نگرانی کررہی تھی'امیر برقوق کی مخالف ہو گئی اوراس کےخلاف سازش کرنے لگی ۔اس سازش کاسر غنہ سلطان کا دوادارابقاعثانی تھا۔

امیر برقوق کواس کی سازش کی اطلاع ہوگئ تو اس نے پوری جماعت کوگرفتار کر لیااورابقاعثانی کودمثق امیر بنا کر بھیج دیااور باقی ماندہ افراد کوقوص کی طرف جلاوطن کر کے نظر بند کر دیا جہاں وہ خدائی فیصلہ تک مقیدر ہے۔

دیگرامراءکویہاندیشہ ہوا کہ اس قتم کا واقعہ دو بارہ رونما نہ ہوجائے۔لہٰذاانہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ نوعمر اوکوں کی تخت نشینی کا سلسلہ بالکل ختم کردیا جائے اورامیر برقوق کو متنقل طور پر با دشاہ بنایا جائے۔

تخت سینی کا جنش البندا ۱۹ رمضان المبارک ۸ کے پیکوایک دربار منعقد ہوا جس میں ہرخاص و عام شریک ہوا۔ اس میں فوج 'قاضی' علما ۽' مفتیان کرام' اہل شور گی اور ہر طبقہ کے افر ادشریک تصاور ان سب نے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ سلطان امیر حاج کو معزول کر کے برقوق کو مصر کا سلطان بنا دیا جائے ۔ لہندا معزول سلطان کی طرف دوا فسروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اس کے معزول کر کے برقوق کو معزول کی علامت تھی ) اس کے بعد سلطان برقوق نے شاہی لباس اور شاہی شعار زیب تن کیا اور غلاقت سے آر راستہ ہوا اور اپنی مجلس سے اٹھ کر گھوڑ ہے پر سوار ہو کر اصطبل کے درواز نے کی طرف پہنچا۔ پھر شاہی محلات میں داخل ہو کر قصر ابلق کے شاہی تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر لوگ جوق در جوق آئے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ پور اس کی تخت ثینی کے انظامات مکمل ہوئے اور اس کا لقب ملک ظاہر رکھا گیا۔

امراء کے لئے خلعت :اس کے بعد نقارہ اور طبل بجایا گیا اور تمام سلطنت میں اس خوش خبری کا اعلان کیا گیا اور سلطنت کے خصوص امراء کوخلعت عطا کئے گئے ان میں مندرجہ ذیل امراء شامل تھے۔ (۱) ا تا بک انٹمس (۲) طبقا جو بانی امیرمجلس (۳) چرکس خلیلی امیر ماخوریه (۴) سودون شیخونی نائب (۵) طبقا معلم امیر سلاح (۲) یونس نوروی دوادار (۷) قرون حینی ٔ راُس نوب ب

سلطان برقوق نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری اوحدالدین بن پاسین کوبھی خلعت سے نوازا۔ اس نے سلطان کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری بدرالدین بن فضل اللہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھرتمام سرکاری عہدے داروں اورا فسروں کوخواہ وہ وزیر کا تب ہویا قاضی اور مختسب ہوخلعت عطاکئے ۔ نیزتمام مشہور علماء کرام ومفتیان عظام وصوفیائے کرام کوخلعت عطاکئے گئے۔

یوں سلطنت کا انتظام بحسن وخو کی قائم ہوگیا اور عوام ایسے سلطان کی با دشاہت سے خوش ہوئے جوسلطنت کے کاموں کو تیجے طریقے سے انجام و بے سکتا ہے اور اسے شکام بناسکتا ہے۔

اس سال طعبقا جو ہائی 'امیر مجلس نے سلطان سے جج کرنے کی اجازت طلب کی توسلطان نے اس کی اجازت دے دی اور وہ فریضہ جج اداکر کے واپس آگیا۔

# قرط بن عمر كافتل اورخليفه كي معزولي

جب انیال نے بغاوت کا اعلان کیا تو اس موقع پراس نے اپنی دلیری اور بہادری کے کارنا مے ظاہر کئے۔اس موقع پر دیوار پروہی چڑ ھااوراس درواز ہے کوآگ لگائی جہاں سے فوج نے داخل ہوکراہے گرفآر کیا تھا۔

لہٰذا قرط بن عمرا پنے کارناموں کی وجہ ہے سلطان کامنظورنظر ہو گیا تھا۔ تا ہم وہ بہت ظالم و جابرانسان تھا اور رعایا کی طرف سے اس کے خلاف بہت شکایتیں آنے لگی تھیں لہٰذا سلطان نے بیعت کے بعد پہلی فرصت میں اس کو گرفتار کر لیا اور اسے قید خانہ میں ٹھونس دیا پھرا سے معاف کر کے اسے رہا کر دیا۔

سازش کا انکشاف اس کے بعدوہ اپنے خواص اور دوستوں کے ساتھ میج سویرے سلطان کے آستانے پر حاضر ہوتا تھا۔
مراس کے دل میں کھوٹ تھا اور وہ موقع گا انظار کرتارہا۔ تا ہم اس کے بارے میں سلطان کو بیا طلاع ٹل گی کہ اس نے خلیفہ متوکل بن المعتصد سے ساز باز کرر کھی ہے کہ وہ دونوں ٹل کر بغاوت کا اعلان کریں اور سلطنت کے خلاف ان عرب باغیوں کو اکٹھا کریں جو بجیرہ سے برقد کے گردونواح میں پہنچ گئے ہیں اور بدر بن شمام کے ساتھیوں میں ہیں۔ بیلوگ موجودہ سلطان (برقوق ) کو معزول کرکے خلیفہ کو سلطان سے برقد ف بڑک امراء بھی شریک ہو

كَ يَصِ جَنْ كِي كُونَي ابْمِيت نَهِ تَعِي \_

قرط كافتل: للندا سلطان (برقوق) نے دوسرے دن صبح كے وقت ان تمام افراد (سازشيوں) كوبلوايا اورانہيں (پوشيده سازش كے) تمام واقعات ہے آگاہ كيا تو وہ سنائے ميں رہ گئے اورا لكاركر نے لگے۔ بعض نے اقرار بھى كيا۔ للبذا خليفہ كوقلعہ ميں نظر بند كر ديا گيا مگر قرط كوفوراً لكال كراونٹ پرتشہیراورسز اكے لئے شہر ميں گشت كرايا گيا۔ بھرشرہ باہرا ہے مقتل كى طرف لے جايا گيا اور تلوار كے وارسے اس كے دوئكڑ ہے كرد يتے گئے۔ باقی افراد كوقيد خانوں ميں بندكر ديا گيا۔

نئے خلیفہ کا تقریر اس کے بعد سلطان نے (معزول خلیفہ کے ) ایک رشتہ دار عمر بن ابراہیم الواثق کوخلیفہ مقرر کیا۔ یہوہ تھا جس کے والد ابراہیم کوسلطان ناصر نے خلیفہ ابوالربیج کے بعد اس کے فرزندا حمد کومعزول کر کے خلیفہ مقرر کیا تھا یہ واقعہ ہے کہ کے حکم میں مہار میں ہوا۔ اس کے بعد اس کے بجائے اس کے بھائی زکریا کوخلیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کالقب معظم تھا۔

#### ناصري كازوال اورنظر بندي

بیقا کے غلاموں میں سے ناصری بھی تھا اور اس کے زمانے میں وہ اعلیٰ عہدے دارتھا اس کے سلطان ظاہر کے ساتھ غلامی کے زمانے میں سے جب کہ وہ اپنے آتا گئا ہر کے ساتھ غلامی کے زمانے میں سے جب کہ وہ اپنے آتا گئا ہو کے خوادرانہوں نے ناصری کو اتا بک مقرر کیا ہے۔
مقا' مگر وہ اپنے فرائض تھے طور پر انجام نہیں وے سکا تھا۔ اس کے بعد طشتم آتا یا اور وہ دورِز وال اور قید خانے میں بھی اس کے محراہ رہا۔ پھر وہ شام روائے ہوا اور طرابلس کا حاکم مقرر ہوا۔

امير سلاح اس كے بعد انيال كى بغاوت اوراس كا زوال الائے ميں ماہ جمادى الاولى ہوا تو اسے طرابلس سے بلواكر انيال كے بجائے امير سلاح مقرر كيا گيا امير بركة نے اسے اپنے لئے مخصوص كرليا تھا اور اپنے ساتھ اسے شامل كرليا تھا'للذا جب امير بركة كے اقتداركو زوال آيا تو وہ بھى اس كے ساتھ مقيد ہوا۔ پھراسے شام روانه كرديا گيا۔

حاکم حلب: اس اثناء میں انیال اپن نظر بندی ہے رہا ہو گیا تھا اور منطقی بقری احمدی کے بجائے ۲۸ کے میں حلب کا حاکم مقرر ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں تقریباً ایک سال حکومت کی۔ پھر اس کی بغاوت کی اطلاع آئی تو اے گرفتار کر کے قلعہ کرک میں مقید کر دیا گیا تھا اور اس کے بجائے ماہ شوال ۲۸ کے جیس بیقانا صری حلب کا حاکم مقرد ہوا۔

اس کے ایک سال کے بعد سلطان برقوق الظاہر مصر کے تخت شاہی پر بیٹھا اور مصر کا خود مخیار بادشاہ بن گیا۔ چونکہ ناصری ہوشیار سیاست وان تھا اس لئے (اکثر) وہ مصالح عام کا دعویٰ کر کے سلطان کے احکام کی تعمیل میں تو قف کرتا تھا۔ سلطان کواس کی یہ بات ناپیندھی اور وہ (اس کے اس دوبیہ) سے ناراض ہوتا تھا۔ تا ہم وہ ارکان سلطنت کے ایک رکن طلبقا جو بانی امیر مجلس کا حلیف بنا ہوا تھا۔

نا نُر ما فی کا آغاز جب مسولی بن بلقادر ناصر کے پاس حلب بہنجاتو سلطان مصرنے الے علم دیا کہ وہ اے گرفنا رکر لئے ،

مراس نے تعیل حکم نہیں کی۔ کیونکہ اس کے خیال میں وہ و فا دارتھا۔ لہٰذااس نے مسولی کو پوشید ہ طور پریہا طلاع وے دی اور وہ مفرور ہوکر (سلطان کی سزاسے ) چھ نکلا۔

ناصری ۵ ۸ کے میں سلطان کے پاس آیا تھا۔اس موقع پراس نے جوبانی اور انٹس اتا بک کے ساتھا ہے ووستانہ تعلقات کی تجدید کی اور پھروہ حلب لوٹ گیا۔ وہاں ہے ۵ ۸ کھے کے آخر میں اس نے سلطان کی اجازت کے بغیر لشکر کشی گی۔ اس (مہم میں )ا سے شکست ہوئی اور اس کالشکر تباہ ہوگیا اور وہ خودزخی ہوکر تیسر بے دن فتح نکلا۔

گرفتاری اور قیل ان تمام واقعات سے سلطان بہت ناراض ہوا کہذا اس نے کا کھیے میں اسے بلوایا۔ جب وہ سریاقوس کے مقام پر پہنچاتو (مصر کے ) استاذ دارنے اس سے ملاقات کر کے اسے گرفتار کر لیا اور وہ اسے اسکندر سے لیا جہاں اسے دوسال تک قیدر کھا گیا۔

سودون کا تقرید: ناصری کے بجائے طب کا حاکم حاجب سودون المظفر کومقررکیا گیا وہ سلطان کا وفا دارتھا اور ناصری کی تمام حرکات وسکنات کی مخبری کرتاتھا کیونکہ ترکوں کی حکومت میں سلطان کے حاجب کے فرائض میں بیچی شامل تھا کہ وہ قدیم سلطنوں کے محکمہ برید (ڈاک اور خبر رسانی) کا انتظام بھی اپنے ماتحت رکھے لہذا وہ سلطان کا راز دان ہوتا تھا اور اس کی عملداری میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے با خبر رہتا تھا اور حکام میں سے جوکوئی بغاوت کا قصد کرے وہ اس سے بہت خاکف رہتا تھا۔

بیرحاجب سودون ہی تھا جو ناصری کی تمام خبریں سلطان کو بتا تا تھا اور اس کی سازشوں سے اسے باخبرر کھتا تھا۔ للندا جب ناصری کو اسکندر سے میں مقید کیا گیا تو سلطان نے اسے حلب کا حاکم مقرر کیا۔

جوبانی کو جب ناصری کے زوال کاعلم ہوا تو وہ بھی خوف زدہ ہوا کیونکہ ان دونوں کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔وہ اس خبر سے بہت پریثان ہوا۔سلطان کو بھی اس کی وفا داری پرشک وشبہ ہوا۔للڈااس نے اس کا اقتد اربھی ختم کردیا جیسا کہ ہم آگے چل کربیان کریں گے۔

امير جوباني كاعروج وزوال: امير جوباني كاتعلق تركى قبائل سے تھا۔ اس كانا م طبقا ہے اور وہ بيقا خاصگى كے موالى (آزاد كردہ غلاموں) ميں سے تھا جو سلطان اشرف پر حاوى تھا۔ اس نے اس كے محلات ميں پرورش بائى اور اس كے زير ساية تمام اخلاق و آداب كى تربيت حاصل كى اس كے (شروع بى سے) سلطان (برقوق) كے ساتھ فلصانہ تعلقات تھے۔ كيون دونوں ايك ساتھ پرورش بائى تقى اور اپنے وطن ميں بھى دونوں ايك ساتھ پرورش باتے رہے تھے۔ يوں دونوں ايك ساتھ رہنے كى دجہ سے ان ميں بالهى محبت متحكم ہوتى گئى يہاں تك كہ مصيبت اور جلا وطنى ميں بھى دونوں ايك ساتھ رہے كوئك جو بانى بھى (سلطان برقوق كے ساتھ ) يا بھى ماس كا كے مقدر ہاتھا۔

جب اللہ تعالی نے اس سلطان کے رخی وغم کومسرت میں اور نحوست کوسعا دیتے مندی میں تبدیل کیا اور قید خانے کے بجائے سلطنت عطاکی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شائیہ اور اس کا نصل و کرم جو بانی کو بھی حاصل ہوا اور اس کے بھی دن پھر گئے۔ برقوق کارفیق خاص (قیدخانے سے رہا ہونے کے بعد) دونوں شام کی طرف ردانہ ہوئے اور وہاں دونوں اسلط رہے۔ پھر دونوں کو فیصل رہے۔ پھر دونوں کو دارالسلطنت مصر بلایا گیا اور دونوں نے اسلط ترتی حاصل کی۔سلطان (برقوق) عنوجاہ کے ہر مقام پر آگے بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ اس نے سلطنت میں اقتدار حاصل کرلیا۔وہ اُمرائے مصر کی تمام مشکلات رفع کرتا رہا اور ان کی ہر مشکل کو آسان کرتا رہا تا آئکہ وہ با دشاہت کے تخت پر بیٹے گیا۔

امبر مجلس اب سلطان (برقوق) نے سلطنت کے اعلیٰ عہدے اور اختیارات انہی دوستوں میں تقلیم کئے۔ بالخصوص جو بانی کو بہت بڑا حصہ ملا۔ اسے سلطان نے امیر مجلس کا عہدہ دیا' جس کا مطلب میرے کہ وہ حکومت کا مشیراعلیٰ ہے۔ میرعہدہ اتا بک کے عہدہ کے بعد دومرا بڑا عہدہ ہے۔ لہٰذا اُمرائے مصر میں اس کا مرتبداعلیٰ ہوگیا اور وہ سلطنت کا اونچا ستون بن گیا جس پر حکومت کا نظم ونس قائم تھا۔

جلا وطنی: بیسلسلہ کچھ مرصے تک چانا رہا تا آ ککہ صدور قابت نے اس کے نامہ انمال کوسیاہ کر دیا۔ سلطان اس سے بدگمان ہوگیا لہذا دانش مندی کے نقاضا کے مطابق اس نے اسے زیادہ مہلت نہیں دی اور کے 20 کے یا بھی سات دن باقی تھے کہ سلطان نے اسے گرفتار کر کے اسے اپنے کل کے اندرساراون نظر بندر کھا۔ پھراسے قلعہ کرک کی طرف جلاوطن کردیا۔

نائب حاکم: اس عرصہ میں سلطان کے دل و دماغ میں رحم وشفقت شرافت اور وفا داری کے جذبات میں کش کمش برپا رہی۔ آخر کاراپنی فطری شرافت اور فیاضی ہے مجبور ہو کر سلطان نے دوسرے دن بیشاہی فرمان بھجوایا کہ اسے ان تمام علاقوں کا نائب حاکم مقرر کیا گیا ہے اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مخلوق خدا کی زبانیں اس کے لئے دعائے خیر کرنے لگیں اورعوام میں اس کے عدل وانصاف اور علم وروا داری کے چے ہونے لگے۔

ترقی کے مواقع کی تلاش سلطان سال بحرتک جو ہائی کے حالات معلوم کرتا رہا اور اسے ہرطرح ہے آ زما تا رہا۔ آ خرکار میٹا بت ہو گیا کہ وہ نہا بت مخلص اور وفا دار ہے۔ یوں حاسدوں اور بدخوا ہوں کی کوششیں نا کام ہوئیں لہذا سلطان موقع کی تلاش میں رہا کہ وہ کسی اعلیٰ عہدہ پراس کا تقرر کر کے اس کی اشک شوئی کرے۔ آخر کارشام میں بندمرکی بعناوت کا واقعہ رونما ہوا جو جو بانی کی ترقی وشاد مانی اور سعادت مندی کا بدر کامل بن کر نمودار ہوااور وہ اعلیٰ عہدہ پر مقرر ہوگیا۔

بند مرکے واقعات یہ دافعہ اس طرح ردنما ہوا کہ بند مرخوارزی شام میں دمثق کا نائب حاکم تھا۔ اس کا تعلق اس خوارزی فوج سے تھا جوخوارزم شاہ کے ماتحت تھی۔ وہ تا تاریوں کے دور میں عراق کا حاکم تھا۔ جب چنگیز خان کے ہاتھوں وہ اللک ہو گیا تو یہ فوج مارزی فوج مهر اللک ہو گیا تو یہ فوج مارزی فوج مهر کے تاکید خوارزی فوج مهر کے ترک سلاطین کے ماتحت ہوگئی۔

ومثق کی حکومت بندمرانبی کی سل سے تفایاس کی خاندانی نجات وشرافت امرائے مصرکو پیندآ گئی اوروہ ان کا ملازم ہو گیائے ترکاروہ حکومت کے عہدول کا امیدوار بن گیا اور منجک یو بنی اور عشفتسر ناصری کے ساتھ دمشق میں حکومت کرتا رہا جب خاصگی نے افتد ارحاصل کیا تو اس نے دمشق میں بغاوت کردی۔لہذا اس نے محاصرہ کر کے اسے ہاتھ ڈالنے پرمجور کیا۔

آ خر کاراے اس کے عہدہ پر بحال کردیا گیا۔

گرفیاری اور قید جب گزشته حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور موجودہ امیر (برقوق) برسر اقتدارا یا تو امرائے مصرف اسے دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ وہ برکۃ کا حاکم مقرر کیا۔ وہ برکۃ کا حاکم مقرر کیا۔ وہ برکۃ کا حاکم مقرر کیا۔ وہ برکۃ کا حاکم مقرر کیا۔ اوھ برقوق نے قلعہ کے تا تب حاکم کوخط لکھ کران خطروں بندم اور بقری شامل سے بخطوط ککھے کہ وہ قلعہ دمشق پر قبضہ کرلیں۔ اوھ برقوق نے قلعہ کے تا تب حاکم کوخط لکھ کران خطروں سے آگاہ کیا۔ لہذا جنتم ان حالت اس سے جنگ کرتے ہوا ہے گاہ کیا۔ لہذا جنتم ان حکم مقدر کرلیا۔ اس کے ساتھ بقری بن برقش اور جریل بھی سے ان سب کو استدر میدلا کرمقید کردیا گیا۔ مثمام کی حکومت بر بحالی جب برکۃ مارا گیا تو بندم اور برکۃ کے ساتھیوں کو رہا کردیا گیا جن میں بیتا ناصری اور مرداش احمدی بھی شامل تھے۔ جب سلطان تخت نشین ہوا تو اس نے بندم کوشام کی حکومت بر بحال کردیا۔ مگر وہ مال ودولت کا بہت جریف تھا اور ظلم و تشدد کے ذریعے مال ودولت وصول کرتا تھا اور مختلف قتم کی سزائیں دے کرمال جمح کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ برنگالکہ وام اس کے دو رحکومت سے تنگ آگئے اور ان کی حالت قابل رحم ہوگئی۔

نظام حکومت کا مخالف گروہ اس زمانے میں مشکوک افراد کی ایک جماعت بھی جو تحصیل علم کا دعویٰ کرتی تھی گران کے عقا کہ تھے نہیں تھے پچھافراد خدا کوجسم مانے تھے 'پچھرافضی تھے اور پچھ خدا کے اجسام میں حلول ہونے کے قائل تھے۔ ان میں صلالت و گمراہی اور محرومی کارشتہ مشترک تھا۔ وہ اپنے ان عقا کہ باطلہ کی وجہ سے اعلیٰ مراتب حاصل نہیں کر سکے تھے۔ لہذا وہ ذاہد بن کر مخلوق خدا اور حکومت کی مخالفت کرتے تھے کہ وہ شرعی احکام کو چھوڑ کراس سیاست کو اختیار کررہ ہیں جوسابق خلفاء اختیار کر چکے تھے کیونکہ ملکی دفاع اور تھے علیائے کرام اور مفتیانِ شرع جائز قرار دے چکے تھے کیونکہ ملکی دفاع اور نقلم ونسق چلائے کے کے سلطان کی ضرورت ہوتی ہے اور قدیم زمانے میں شرطہ صغریٰ و کبریٰ اور مظالم کا عہدہ بعدہ بعد ایس بھی قائم تھا جو دارالسلام کہلا تا تھا اور خلافت اور دین وعلم کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس بارے میں پہلے بہت کچھ بحث ہو چکی تھی ۔ اس کے علاوہ اُموی خلافت کے عہد خلافت میں ضرورت بیش آنے پر فوجوں کی تنخوا ہیں مقررتھیں اور پیر (اصلا حات) الی برئی شخصیں جنہیں خلافت کے عہد خلافت میں ضرورت بیش آنے پر فوجوں کی تنخوا ہیں مقررتھیں اور پیر (اصلا حات) الی برئی شخصیں جنہیں خلافت کے عہد خلافت میں ضرورت بیش آنے پر فوجوں کی تنخوا ہیں مقررتھیں اور پیر (اصلا حات) الی برئی شخصیں جنہیں خلافت کے عہد خلافت میں ضرورت بیش آنے پر فوجوں کی تنخوا ہیں مقررتھیں اور پیر (اصلا حات) الی برئی شخصیں جنہیں خلافت کے عہد خلافت میں خلافت کے ایک برئی شخصیں جنہیں کہا تا جائے۔

مخالفوں کی سازش: بہرحال یہ بے وقوف ان چیزوں کی مخالفت کر کے لوگوں میں انتثار پھیلاتے رہے تھے آخر کار انہوں نے اربابِ اختیار کے خلاف ایک جماعت تیار کر لی۔ انہوں نے قلعہ دُشق کے محافظ اور اس کی فوجوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کی طراس نے انہیں گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے حاکم دُشق بندم کو بھی اس سازش میں شریک کیا تھا کیونکہ اس کا فرزند محد شاہ اس جماعت میں شریک تھا۔

بندم کی گرفتاری جب سلطان (برقوق) کو پیاطلاع ملی تو وہ بندم سے بدگمان ہوگیا۔ لہذا بہت جلداس نے بندم اور اس کے ساتھوں کو گرفتار کر ایا اس کے بعد اس نے اپنے محاسب اعلیٰ کو اس کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس سے رعایا کے اس مال و دولت کا حساب لے جواس نے حکومت سے چھپا کراپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان بے وقوفوں کی جماعت اور ان کے بیروؤں کو بلوا کر انہیں قید خانوں میں ٹھونس دیا وگر نہ دہ گوناں گوں بخت سزاؤں کے متحق تھے۔

عشقتم کا عارضی تقریر اس زمانے میں عشقتم ناصری بیت المقدس میں تقیم تھا سلطان نے اسے تھم دیا کہ وہ دمش کا نائب حاکم بن جائے چنا نچروہ دمشق کا حاکم مقرر ہوکر پہنچا اور چند دنوں تک حکومت کا کام سنجالا 'گرید کام نہ کر سکا' اس لئے اس نے اس کام سے سبک دوش ہونے کی درخواست کی۔ کیونکہ وہ بڑھا ہے کی دجہ سے بہت کمڑور ہوگیا تھا اور اس قدرا یا بج بھی ہوئے اٹھا کر اس کے دفتر پہنچا یا جاتا تھا۔

جوبانی کا تقرر: الہذا سلطان نے امیر جوبانی کواس عہدہ پر مقرر کیا۔ اس وقت سلطان اس کی حالت ہے بالکل مطمئن تھا اور اس سے بہت خوش تھا۔ للبذا امیر جوبانی قلعہ کرک سے بہت جلد مصر پہنچا' اس وقت اس کے استقبال کے لئے شاندارا نظام کیا گیا اور اسے برقتم کی سواریاں' خلعت فاخرہ' گھر اور اس کا سازوسا مان مہیا کیا گیا سلطان نے اس کا ایبا شاہانہ استقبال کیا جواس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ چنا نچہ عوام سلطان کی دوست نوازی اور وفاداری کے جذبے کود کھ کر حیران ہوگئے اور دور دراز کے علاقوں میں بھی اس کا چرچا ہوتارہا۔

شام کا حاکم مطلق اس کے بعد سلطان نے اسے شام کے صدر مقام کی طرف خود مختار حاکم بنا کر بھیجا۔ اسے اختیار تھا کہ جو چاہے کرے۔ چنا نچہ امیر جو بانی نے بتاری سری الاول کے کے کے کوزیدانیہ کے مقام برقابرہ سے باہرا پی فوجوں کی صف بندی کی اور دوسرے دن وہاں سے کوج کیا۔ اس وقت سلطان کی سعاوت وخوشنو دی اس کے شامل حال تھی۔ جب وہ دمشق بندی کی اور دوسرے دن وہاں سے کوج کیا۔ اس وقت سلطان کی سعاوت وخوشنو دی اس کے شامل حال تھی۔ جب وہ دمشق بن واحل ہوا۔ اس وقت اہل شہر کے قریب بہنچا تو اہل شہر اس کے خیر مقدم کے لئے آئے ۔ آخر کا روہ کی کو دیشق بیں واحل ہوا۔ اس وقت اہل شہر نے اس کی آمد پر بھاری جشن منایا۔ شہر کے گلی کو چتما شاکیوں سے بھرے ہوئے تھا ور ایسے دکش مناظر دیکھنے میں آئے جو نے اس کی آمد پر بھاری جشن منایا۔ شہر کے گلی کو چتما شاکیوں سے بھرے ہوئے تھا ور ایسے دکش مناظر دیکھنے میں آئے جو نا تا بل بیان تھے۔

جب امیر جو بانی نے دمشق کا انتظام سنجالا تو لوگ سلطان کے حسن انتخاب کی تعریف کرنے لگے۔ سلطان نے اس کے سابق عہد ہ پراحمد بن امیر مبیقا کو (امیر مجلس) مقرر کیا۔

ا فریقی مما لک سے دوستانہ تعلقات اس زمانہ میں افریقیہ کا سلطان غاندان موحدین ہے تعلق رکھتا تھا۔ وہ امیر زکریا یجیٰ بن عبدالواحد بن ابوحفص الہناقی کی سل سے تھا جومراکش کے سلاطین بنوعبدالمؤمن پر ۱۲۸ھے میں غالب آگیا تھا۔ اس سلطان کا نام احمد بن محمد بن ابو بکر بن کی بن ابراہیم ابوز کریا تھا۔ اس سلسلۂ نسب میں تمام افراد سلاطین رہے ہیں۔

قدیم زمانے سے مغرب اقصی (مراکش) کے سلاطین مصرکے ترک سلاطین کے فق شناس تھے اور ان کی فضیلت اور فوجوں کے قائل تھے کیونکہ ان کی سلطنت بہت وسیع تھی اور ان کی مملو از کی میں بہت ثمان دار ساجد بھی تھیں۔ ان کے علاوہ یہ (مصری سلاطین ) حربین ( مکہ ویدینہ ) کی خدمت بھی کرتے تھے۔

ان دونوں سلطنوں کے درمیان بھی بھی تھا نف کا تا دلہ بھی ہوتا تھا اور پھر دونوں سلطنوں کے اندرونی حالات کی وجہت بیسلسلہ منقطع بھی ہوجا تا تھا۔

سلطان سے ابن خلدون کی ملاقات بھے (ابن خلدون) بیشرف عاصل تھا کہ میں (افریقیہ کے )اس سلطان سے خصوصی تعلقات رکھتا تھا۔ چنانچہ جب میں مم الا کھیے میں مصریہنچا اور میں نے سلطان الظاہر (برقوق) سے ملاقات کی تو سلطان مصرنے پہلی ملا قات میں (افریقیہ کے) سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے اس کے اوصاف حمیدہ بیان کے اور رہی بتایا کہ وہ سلطان مسلمانوں کو (بالعموم) اور سلاطین کو بالحضوص اس کی قدر دانی کرنی جا ہے کیونکہ اس کے زائرین حرم اور حاجیوں کے لئے راستوں میں سفر کرنے کے لئے سہولتیں فراہم کی ہیں اور بیٹ اللہ کی حفاظت کا نظام کیا ہے۔

اس کے بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ افریقیہ کے سلطان نے میرے اہل وعیال کومیرے پاس (مصر) آنے ہے روک لیا ہے تا کہ میں واپس آوں (اور وہاں سے نہ جاسکوں) لہٰذا میں نے سلطان مصرے درخواست کی کہوہ سلطان نہ کور سے میری سفارش کر کے میرے لئے سہولت بہم پہنچا کیں چنانچہ اس نے میری مدد کی۔

تنجا کف کا تناولہ: ای طرح میں نے افریقیہ کے سلطان سے بید درخواست کی تھی کہ وہ سلطانِ مصر سے مجت اور دوشی کے تعلقات قائم کر ہے اور تھا کشد دونوں میں گزشتہ زمانے میں ہوتا تھا۔ لہذا اس نے میری بید درخواست قبول کر لی اور جلدی سے تعاکف جم کرنے شروع کئے۔ گر ہمارے ہاں مغرب (مراکش) میں ایسا کوئی شان دارتخفہ جومشرق تیول کر لی اور جلدی سے تعاکف جم بھوڑوں کے سوااور کچھنیں ہے اس کے علاوہ جوعمہ ہاور نا درسوغا تیں ہوتی ہیں وہ وہاں بھی ہوتی ہیں لہذا جلیل القدر سلاطین کو متبذل اور پا مال قتم کا تحقہ پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔

سے اُف کا جہازغرق بہر حال تحالف اور سوعاتوں کے تبادلہ کے لئے ایک خاص جہاز تیار کیا گیا اور میرے (ابن خلاون) کے اہل وعیال کو بھی اس سلطان کے ذریعے اس میں سوار کیا گیا۔ کیونکہ بحری راستے میں سہولت تھی اور اس کی مسافت بھی کم تھی۔ گرجب اسکندریہ کی بندرگاہ قریب آئی تو ایسی شخت آندھی اور تیز ہوائیں چلیں کہ جہاز بندرگاہ پر ننگرانداز نہیں ہو سکا اور اس میں جو حیوانات اور سامان تحالف اور سوعات تھے وہ سب غرق ہو گئے اور میر سے اہل وعیال بھی ڈوب گئے اور اس کے اندر جو نہایت عمدہ قسم اور نسل کے گھوڑے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہوگئے۔ اس تباہی سے صرف ایک شاہی قاصد زندہ بچا جو دوٹوں سلاطین کے در میان خیر سگالی اور دوئی کے تعلقات قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔

قاصد کا استقبال: اس قاصد کا نہایت عزت واحترام کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا اور اس کی خوب مہمان داری کی گی اور جب اس نے اپنے بادشاہ کے پاس واپس جانے کا ارادہ کیا تو سلطان مصرنے اس کے ہاتھ عراق اور اسکندریہ کے تیار کردہ منقش ریشم کے نہایت ہی بیش قیمت کیڑ ہے اس کثیر مقدار میں افریقیہ کے بادشاہ کے لئے سوعات اور تحا گف کے طور پر روانہ کئے جوشہنشا ہوں کے شامان شان تھے۔

میں نے اس سلطان کوایک خطاتح ریمیا جس میں اس کی بہت تعریف کی گئی تھی اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ اس کے تحا کف ارسال کرنے سے سلطان بہت متاثر ہوااور اس سے دوئتی اور مجبت کے تعلقات مشجکم ہوگئے ہیں۔

(اس دط کے جواب میں) سلطان نے اس حادثہ (جہاز کے ڈوبنے) پراظہارِ افسوں کیا اور بیتحریر کیا کہ وہ سلطان مصرکو دوبارہ تحالف اور سوغا تیں بھیج رہا ہے تا کہ بیدوستانہ تعلقات مشحکم ہوجا ٹیں۔

ووبارہ مغربی تحاکف چنانچہ جب ۸۸ کھی مغرب سے حاجیوں کا قافلہ وہاں پہنچا تو مغرب (مراکش) کے اکابر

كرنگ اور شكليل دكش اور دلآ و برخيس د

سلطان مصرنے ان تخا کف کو بے حدیبند کیا۔اس موقع پرشاہی قاصد نے سلطان مغرب کا خطبہ پڑھ کرسایا۔اس کے بعداسے انعام واکرام سے نواز اگیا۔حاجیوں کے سفر حج کے لئے عمدہ زادِراہ مہیا کیا گیااور محمل کے امراء کو ہدایت کی گئ کہ دہ ان کا خیال رکھیں۔چنانچے شاہی قاصداور (دوسرے حاجیوں ) نے فریضۂ حج بخیروخو بی ادا کیا۔

مصری شخا کف کا نتا دلہ : سلطان نے ان سفیروں سے ہاتھ پہلے ی طرح نہایت کثیر مقدار میں عمدہ پوشا کوں سے تحاکف (سلطان مغرب) کو پھوائے۔ یوں دونوں سلاطین کے درمیان محبت اور دوئتی کے تعلقات قائم ہوگئے اور میں نے اللہ کاشکر ادا کیا کہ میری ناچیز کوششیں ہار آور ہوئیں۔

مغربی حاجیوں کا قافلہ عاجیوں کے اس قافلہ میں مغرب میں قبیلہ ہلال کے عرب سردار یعقوب بن علی بن احمد بھی شامل سے جواس قبیلہ ریاں کے سردار تھے جواس قبیلہ ریاں کے ساتھ ان کے فرزنداور دیگر رشتہ دار بھی تھے۔ دار بھی تھے۔

ان کے علاوہ عون بن کیلی بن طالب ابن مہلہل بھی جج کرنے گئے تھے۔ان کاتعلق قبائل سُلیم کی ایک شاخ کعوب سے ہے جوتونس ٔ قیروان اور جربر کے مقامات میں آباد ہیں۔ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بھی فریضہ کرچے اوا کیا اور یہ سب حضرات ۹ ۸کے بیے کے ماہ رہجے الآخر کے وسط میں اپنے وطن واپس آگئے۔

#### امرائے ملّہ معظمہ کے حالات

یہ ہم بیان کر پچکے ہیں کہ مکہ معظمہ کی حکومت اس زمانے میں خاندان بنوقادہ کے پاس تھی جوقبیلہ بنومطاعن الہواشم اور بنوحسن سے منسوب تھے۔ بیالوگ مصر میں ترکوں کی حکومت کے زمانے سے حکومت کرتے تھے ان کا بادشاہ بدوی تھا۔ بہر حال بیالوگ سلطان مصر کے مطبع وفر ما نبر دارتھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان عباسی خلفاء کو بھی تسلیم کرتے تھے جنہیں مصر کے ترک سلاطین مقرر کرتے تھے۔

احمد بن محیلان کی حکومت: آخری زمانے میں وسے میں عجلان کے بعداس کا فرزندا حمد بن مجلان حاکم ہوا۔وہ نہایت عادل اورانصاف پسند تھا۔وہ طالموں اور مفسدوں سے رعایا کے مال ودولت کی حفاظت کرتا تھا بالحضوص وہ ان لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا جو (اپنے وطن کو چھوڑ کر ڈیدوعباوت کے لئے) مکہ معظمہ میں مقیم ہوتے تھے۔اس کے نصیال کے ڈریعے جو بنوعمر کے نام سے مشہور تھے۔اس کا رعب و دبد بہ بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ وہ اس کی حکومت کے مددگار تھے۔اس لئے اسے عدل و انسان کے کاموں میں بہت تقویت حاصل ہوئی۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مکم معظمہ میں بیرونی بزرگ اور تا جرحضرات بکشرت آباد ہو گئے اور مکہ معظمہ کے تمام گھران سے معمور ہو گئے کیونکہ اس کے عدل وانصاف اور نیکی کا چرچا دُور دُور تک بہنچ گیا تھا۔ گراس کے پچازاد بھائی عنان بن تھامس بن رمیند اور محد ابن رمیند اس سے حسد کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اسے بہت نعتیں عطائی تھیں اور وہ ان کی مرضی کے مطابق وہاں کا محصول نہیں خرج کرتا تھا۔ اس لئے وہ اس کے خالف ہو گئے تھے اور بعناوت کا ارادہ کر بی رہے تھے کہ احمد بن عجلان (حاکم مکہ) نے انہیں گرفتار کرلیا۔ مگر چونکہ وہ اس کے بھائی محمد بن عجلان کے حلیف تھے اس لئے اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ یا تو انہیں جبوڑ دے یا انہیں قید کردے ۔ لباداوہ ایک سال یا اس سے زیادہ مدت تک قید خانے میں رہے ۔ اس کے بعدوہ قید خانے سے نقب لگا کر بھاگ نگلے۔ مگر اسی رات وہ بکڑے گئے ۔ اس کے بعدوہ قید خانے سے نقب لگا کر بھاگ نگلے۔ مگر اسی رات وہ بکڑے گئے ۔ مگر عثمان بن مقامس وہاں سے بچ نکلا۔ وہ ۸ کے پیمن فریاد کے کرسلطان مصر کے یاں پہنچا۔

کمپیش کی برگ حرکات: تھوڑے عرصے کے بعد بیاطلاع ملی کہ احمد بن عجلان طبعی موت کے ساتھ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے بھائی کمپیش بن عجلان نے اس کے فرزند محمد کو (جو بہت نوعمرتھا) اس کے بجائے حاکم مقرر کیا اورخو داس نے انظام حکومت سنجال لیا ہے (جورشتہ دار) نظر بند تھے انہیں اس نے زہر دکوایا تا کہ (حکومت کا) میدان خالی ہوجائے۔ کیونکہ وہ بھی اس کے امید وارتھے۔

سلطان مصرکواس کی بیر کتیں ناپیند آئیں اور اس نے بیر بچھ لیا کہ کمیش ان رشتہ داروں میں فساد ڈلوا کر مکہ معظمہ میں فتنہ وفساد ہر پاکرنا جا ہتا ہے لہذا جب ۸ کے پیش حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوا تو سلطان نے حاجیوں کے قافلہ کے امیر کو ہدایت کی کہ وہ اس بچے کومعز ول کرد ہے جو حاکم مقرر کیا گیا ہے اور اس کے بجائے عنان بن مقامس کے فرزند کو حاکم مقرر کیا جائے اور کمیش کوگرفتار کرلیا جائے۔

نوعمر المير كافتل : چنا نچه جب مصرى حاجيوں كا قافله مكم معظمه پنچا اور وہ نوعمر (حاكم) خليفه كے ممل كا استقبال كرنے كے لئے أفكا تو كہيش وہاں نہیں پنچا كيونكه اسے گرفقار كرنے كے لئے آ دمی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ تا ہم نوعمر بچہ (حاكم) خليفه كے ممل كے استقبال كے لئے بہنچا اور حسب معمول محمل كو چو منے كے لئے گھوڑے سے اتر اتو وہ لوگ جو گھات میں شخ خرار کے ممل كو جو منے كے لئے گھوڑے سے اتر اتو وہ لوگ جو گھات میں منظم موتے تھے (حملہ كرنے كے بعد) وہ غائب ہو گئے اور ان كا سراغ نہيں مل سكا' وہ اسے ذمين بردخى حالت ميں چھوڑ گئے تھے۔

عنان کی حکومت: بعدازاں امیر (قافلہ ج ) حرم شریف میں داخل ہوا اور طواف کعبہ اور (صفاومروہ کے درمیان) سعی کرنے کے بعداس نے عنان بن مقامس کواس کے بزرگوں کے طریقے کے مطابق حکومت کا خلعت بیش کیا۔ اس وقت کمیش بھاگ کر مکہ معظمہ کے ساحلی علاقہ جدہ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے بعدوہ حجاز کے متفرق اور خانہ بدوش عرب قبائل کے پاس پہنچا اور فریا دی بن کرمد د کا طالب ہوا۔ مگر چونکہ وہ سلطان کے مطبع وفر ما نبر دار چھاس لئے انہوں نے اس کی امداد کرنے سے انکار کردیا۔ یوں اس کا شیرازہ منتشر ہوگیا اور اس کے خاندان نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔

جب امیر قافلہ مج مصر پنچے تو سلطان نے اسے بچہ کے تل پر ملامت کی ۔ مگراس نے بیمعذرت پیش کی کہ اس کے آ دمیوں کوغلط فنجی ہو کی تھی ۔ لہٰذا سلطان نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ تاریخ این ظدون \_\_\_\_\_ حسارہ ہے۔ امرائے مکہ کی خانہ جنگی جب (مصری) حاجیوں کا قافلہ چلا گیا تو کمیش وہاں لوٹ آیا اس کے ساتھ چنداوہا شوشم ك افرادل ك تصليدا وه (ان كي مدد سے راست ميں جيب كر) كھات لكا كر بيشتا تھا اور را بكيروں سواروں اور معافروں کے لئے خطرہ کا باعث بنیا تھا۔ پھر 9 ایسے کے شروع میں اس نے مکہ معظمہ پراٹٹکریشی کی اور اس کا محاصر ہ کرلیا۔ گر ایک دن عنان بن مقاص نے مقابلہ کر کے اسے قبل کر دیا۔اس کے بعد مکہ معظمہ کے نظم ونتق میں خلل آ گیا۔ کیونکہ عنان شریر افراد کی مدد سے مکہ معظمہ کے بیرونی مسافروں (مجاوروں) کا مال لوشنے لگا تھا۔انہوں نے وہاں کے امراءاورخود سلطان کے کھیتوں کو بھی لوٹنا شروع کیا۔ پیشاہی کھیت صدقہ وخیرات کے لئے تھے۔

اب سلطان نے علی بن عجلا ن کو مکہ معظمہ کا حاکم مقرر کیا اور فتنہ وفساد کے انسداد کے لئے اسے نظر بند کر دیا۔ یوں مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ کے لئے امن وامان قائم ہوگیا۔

#### منطاش کی بغاوت

معطاش اورتمرتائی دمر داش جن کا گزشتہ واقعات میں تز کرہ ہوا ہے تمراز ناصری کے دو بھائی تھے۔ یہ سلطان ناصر محدین قلادن کے آزاد کردہ غلام (موالی) تھان دونوں نے اپنی والدہ کی گرانی میں پرورش یا کی تھی۔تمر تائی کا اصلی نام محمد تھااور پیسب سے بڑا بھائی تھا۔منطاش کاحقیقی نام احمد تھااور وہ سب سے چھوٹا تھا۔

تمرتائی کاسلطان اشرف ہے تعلق قائم ہوگیا تھا۔اس لئے وہ مختلف عہدوں پر فائز ہوکرتر قی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ • ٨٤ جيم ملب كا گورنرمقرر ہوا۔اس كى تر كما نوں كے ساتھ جنگ ہوئى تھى۔

اس جنگ کا سبب یہ ہے کہ تر کمانوں کے چندا مراءاس کے پاس آئے تواس نے انہیں گرفتار کرلیا کیونکہ وہ آس یاس کے علاقوں میں لوٹ مارکرتے تھے۔اس واقعہ برتر کمان جنگ کے لئے تیار ہو گئے ۔لہذا وہ (مقابلہ کے لئے) وہاں پہنچا۔ سلطان نے اسے شام اور حیاۃ کالشکر مدد کے لئے بھیجا تو وہ ( تر کمان ) بھاگ کر اور شکست کھا کر دربند پہنچ گئے۔ پھر یلٹ کرانہوں نے حملہ کیا تو ( شاہی )لشکر کوشکست دی۔اور جب پیشکر تنگ دروں پر پہنچا تو اسے لوٹ لیا۔

اس کے بعد تمر تا کی ۲ ۸ کھ میں فوت ہو گیا۔ چونکہ سلطان برقوق ان دونوں بھائیوں کے ساتھ برانے تعلقات کا خیال رکھتا تھااس لئے اس نے منطاش کوملطیہ کا حاکم مقرر کر دیا۔

نا فر ما نی کے آثار: جب سلطان (برقوق) تخت تشین ہوا اورخود مختارین گیا تومیطاش کی طرف سے نافر مانی کے آثار ظاہر ہوئے تو سلطان نے (اس کی سرکونی کا) ارادہ کیا ، مگر سودون باق کی سفارش سے بدارادہ تبدیل کر دیا۔ سودون باق ہزاری کے منصب کا جاتم تھا۔ وہ سلطان کا نہایت مخلص اور و فا دار تھا۔اس سے پہلے وہ امیر تمر تائی کا ملازم تھا۔اس لئے وہ اس کے بھائی مطاش کے لئے نمک علالی کے طور پر سفارش لے کر گیا اور سلطان کواس کی اطاعت وفر مانپر داری کا یقین دلایا اور رہبھی کہا کہ وہ ہاغی تر کمانوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کے فتنہ وفساد کا خاتمہ کر دے گا۔

قاضى سے ساز باز: (اس یقین دہانی کے بعد) مطاش اپنی عملداری کے مرکز ملطیہ بینی گیا گراس کی بعادت اور

نافر مانی کے آثار باتی رہے چنانچہوہ تر کمانی امراء کے ساتھ بھی اس مقصد کے لئے سازش کرنے لگا۔ پینجر سلطان تک بھی پینج گی گراس نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تاہم مطاش نے اسے بھانپ لیا۔ اس لئے اس نے بلا دروم کے مرکزی مقام سیواس کے حاکم سے خط و کتابت کی۔ وہاں ایک قاضی خود مختار بنا ہوا تھا وہ بنوارشی کی نسل کے ایک بچہ کو بادشاہ بنا کراس کا سرپرست بنا ہوا تھا۔ یہ خاندان سلطان ہلا کو کے زمانے سے اس علاقے پر حکومت کرتا تھا اور اس علاقہ کی حفاظت کے لئے تا تاری قبائل کی فوج متعین تھی۔

کی میں کے تعاون کا اظہار کرتے ہوئے بہت الہٰ اجب منطاش کے قاصد اور اس کے خطوط اس قاضی کے پاس بہنچے تو اس نے تعاون کا اظہار کرتے ہوئے بہت جلد اپنے ساتھیوں کو نمائندہ بنا کر مکمل سمجھوتہ کے لئے بھیجا۔ منطاش ان سے ملاقات اور گفت وشنید کرنے کے لئے شہر سے باہم نکلا اور اپنے دوادار (پیشکار) کو ملطیہ کا نائب مقرر کیا۔ وہ سیدھا سا دہ انسان تھا۔ وہ اپنے حاکم کے باغیانہ مقاصد کے ہُرے انجام سے خوفز دہ ہوگیا۔ اس لئے اس نے سلطان کی اطاعت کا اعلان کیا اور منطاش سے بیزار کی کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں سلطان کی حکومت قائم کردی۔

سببواس میں آمد جب مطاش کواس کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تا ہم وہ اپنے اراد بے پرقائم رہااور قاضی کے وفد کے ساتھ سبواس پنجی گیا۔ جب وہ قاضی کے پاس آیا تو اس وقت حکومت کے اختیارات اس سے سلب ہوگئے تھے۔ اس لئے قاضی نے اس سے روگر دانی کی اور سلطان کو یہ مغالط دیا کہ اس نے اسے گرفتار کرے قید کر دیا ہے۔ لئے قاضی نے اس سے روگر دانی کی اور سلطان کو یہ مغالط دیا کہ اس نے اسے گرفتار کرے قید کر دیا ہے۔

شاہی فوجوں کی روانگی سلطان (برقوق) نے ۹ <u>۸۷ ہیں</u> پونس دوادار' قروم' راُس نو بہ' طبیقا الرباح امیر سلاح اور ہزاری منصب دارسودون باق کوفوجیں دے کر (مقابلہ کے لئے ) روانہ کیا۔اس نے ناصری کوبھی بلوایا اور دمشق کے انیال یوسٹی کوبھی جو ہزاری منصب دارتھا' بلوایا اوران سے مطالبہ کیا کہ دہ بھی اپنی فوجیں لے کرروانہ ہوں۔ چنانچہ وہ سب فوجیس روانہ ہو تھیں۔۔

امير تيمور كا ظهور: اس زمانے ميں ماوراء النهراور خراسان كا تا تارى بادشاہ تمر (تيمور) تھا جو چنتا كى كے خاندان سے تھا۔
اس نے عراقين (عراق عرب وعجم) اور آذر بائيجان كى طرف كشكر كئى كى اور توريز پر بزورششير قبضه كر كے اس كولوٹ ليا تھا۔
اب وہ بغداد پر قبضه كرنا چاہتا تھا۔ لہذا برقوق كے شاہى كشكر نے بظاہر بيشهرت دى كه وہ اس (تا تارى بادشاہ) سے جنگ كرنے اور اس كامقا بله كرنے كے لئے چارہ ہیں مگر جب بيكر حلب پہنچا تو انہيں بيا طلاع ملى كه تمر (تيمور) نے اپنی فوجی حملے كارخ اس باغى كے خلاف موڑ دیا ہے جس نے ماوراء النهر كے دور در از علاقے میں علم بغاوت بلند كيا ہے۔

شاہی فوج سیبواس میں: لہٰذا سلطان کی فوجیں سیواس کی طرف لوٹ گئیں۔ وہاں کے باشندے ان (کے حملے) سے عافل سے کہ اورا عافل سے کہ اچا تک بیوفوجیں ان کی سرحدوں میں گھس گئیں۔ قاضی ( حاکم شہر ) نے فوراً معطاش کورہا کر دیا۔ اس سے پیشتر اسیری کی حالت میں قاضی اسے سلطانِ مصر کے خلاف بھڑکا تا رہا اور اس مقصد کے لئے لگا تارکوشش کرتا رہا تا آ نکہ وہ اس کے بہکانے میں آگیا۔

تا تاريوں كى امداد اس وقت قاضى نے اسے بلادروم كان تا تارى قبائل كى طرف بيجا جوابن ارتنا كى عملدارى ميں

آباد تھے۔ چنانچاس نے انہیں سلطان مصرکے برخلاف آمادہ جنگ کیا اور انہیں اس خطرہ سے آگاہ کیا کہ اگر ہاوشاہ این ارتعا اور اس کے شہر کا خاتمہ ہوگیا تو ان کے قبائل کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

سناہی فوجوں کی واپسی: اس عرصے میں سلطان کی فوجیں سیواس پہنچ گئیں اورانہوں نے شہر کا محاصرہ کر کے انہیں بہت نقصان پہنچا اوراہل شہر ہتھیار ڈالنے والے ہی ہے کہ اسے میں مطاش تا تاری قبائل کو لے کر پہنچ گیا۔ سلطانی لشکرنے ان کا بھی مقابلہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ بالحضوص ناصری نے اس جنگ میں نمایاں کر دارا داکیا۔ گر جنگ طویل ہونے کی وجہ سے شاہی لشکرا کتا گیا اور انج وظفر حاصل نہ کرئے کی وجہ سے فوجیں دل پر داشتہ ہوگئیں۔ وہ اپنچ مرکز سے اس قدر دور دراز آ سے شاہی لشکرا کتا گیا اور فنج وظفر حاصل نہ کرئے کی وجہ سے فوجیں دل پر داشتہ ہوگئیں۔ وہ اپنچ سپر سالاروں سے واپس کئیں تھیں کہ وہاں رسد اور سامان خوراک پہنچنا بھی منقطع ہوگیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنچ سپر سالاروں سے واپس مناح کی استدعا کی۔ چنا نبچہ کچھ فوجیں صف بندی کو برقر ارر کھتے ہوئے لوٹ گئیں۔ اس وقت کچھتا تاری فوجوں نے ان کا جانے گا قب کیا تو شاہی فوجوں نے بیٹ کران کا صفایا کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ سے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ سے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ سے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ سے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ سے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ بے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کر دیا۔ پھر وہ شام کی طرف اس ارا دہ بے واپس گئیں کہ وہ دوبارہ آ کی وہ شمی کی طرف اس ارا دہ بھوں کیا تو دیا کہ کیا تو دوبارہ کا کاف کیا کہ دوبارہ کیا کہ وہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ کو کر دیا کہ کو دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ کیا کہ دوبارہ کے دوبارہ کیا کہ دوبارہ کی دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کیا کہ دوبارہ کی

طویل محاصرہ سے بیزاری وہ اُمراء جنہوں نے سیواس کا محاصرہ کیا تھا۔وہ طویل محاصرہ سے اکتا گئے تھے۔ان میں سے قروم اور طنبقا معلم سپہ سالا رناصری کے پاس پنچے تا کہ وہ سلطان کے پاس پیشکایات پیٹچاوے وہ پچھور سے تک گفت و شند کرتے رہے پھرانہوں نے شہر کے قاضی کواس کی اطلاع دی شند کرتے رہے پھرانہوں نے شہر کے قاضی کواس کی اطلاع دی اور اسے اصان قرار دیا۔انہوں نے بیٹھی ہدایت کی کہ وہ منطاش کوزندہ رکھے تا کہ وہ ان کے فتنہ وفسا دکود ورکر سکے۔

بغاوت کے آثار: یونس دوادار کو جب بیمعلوم ہوا کہ سب اس بارے میں متفق ہیں تو وہ ان کی مخالفت نہیں کر سکا اور (واپس جانے کے لئے ) تیار ہوگیا جب وہ حلب پہنچا تو فوج کا ایک افسر دمرداش اس کے پاس آیا اور اسے اطلاع دی کہ دمشق کا نائب حاکم جو بانی ناصری کو بغاوت پر اُ کسار ہا ہے اور ان دونوں نے مخالفت اور بغاوت کا پختہ ارادہ کر لیا ہے للذا جب یونس مصر پہنچا تو اس نے سلطان کو اس خبر سے آگاہ کیا۔سلطان نے ومرداش کو بلوایا تو اس نے سلطان کو اس خبر سے آگاہ کیا۔سلطان نے ومرداش کو بلوایا تو اس نے بالمشافد اس بات سے سلطان کو مطلع کیا اور اسے سیح اطلاعات بہم پہنچا کیں۔

جوبانی کے متعدد غلام بہت کمینے تھے۔ مال و دولت نے انہیں بہت بدمست کر دیا تھا۔اور جاہ پرتی کی طمع انہیں بغاوت کرنے پرآ مادہ کرر ہی تھی۔وہ انہیں رو کتا دیا گر پھرانہوں نے حاجب طرنطائی کواس مقصد کے لئے آ مادہ کیا۔مگروہ اپنے گھر میں بیٹھار مااورشاہی دریار میں حاضرنہیں ہوا۔

جوبانی اور دیگرامراء کی گرفاری: پیزبرین مصریخ گئیس ۔ جوبانی کواس بارے میں شک وشبہ ہوا۔ لہذا اس نے سلطان کے سامنے پیش ہونے کی اجازت حاصل کی ۔ چنانچہ جب اے اجازت مل گئی تو وہ دمش سے ماہ رہج الاول • وعید میں ڈاک کی (تیررفار) سواری سے روانہ ہوا۔ جب وہ سریا قوس کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے استاد دار بہادر ممجکی کو بیجا۔ اس نے اسے گرفآر کرلیا اور بحری سفر سے اسے اسکندریہ جیج دیا گیا۔

دوسرے دن سلطان نے قروم اور طبقا معلم کو بھی گرفتار کرا کے ان دونوں کو بھی اس (جو بانی) کے پاس

(اسکندریه) بھیج دیااوروہ سب وہاں مقیدر ہے۔ یوں ان کی بغاوت کا خطرہ دُورہو گیا۔

سلطان نے جو بانی کے بجائے دشق کا جا کم طرنطانی حاجب کومقرر کیا اور قروم کے بجائے مصر میں اپنے چھا زاود بھائی مجماس کومقرر کیا اور طنبقا معلم کے بجائے دمرداش کومقرر کیا۔اس کے بعد حالات دُرست ہوگئے۔

### ناصری کی کامیاب بغاوت

جب حلب میں ناصری گوان حکام کی نظر بندی کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تاہم اس نے کامیاب بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے فتنہ پرداز اور شرپندامراء و حکام کواپنے ساتھ ملالیا اور سب سے پہلے اس نے اس ہم کا آغاز امیر سود ون مظفری کی مخالف سے کیا۔ کیونکہ اس کے خیال میں وہ سلطان کواس کے خلاف بھڑکا کر اس کا عہدہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نیز ترکوں کی سلطنت میں حاجب کا ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ وہ قدیم سلطنوں کی طرح خبر رسانی اور ڈاک کے انتظام کی گرانی بھی کرے۔ حاجب ہی سلطان کواس کی عملداری کے واقعات سے باخبر رکھتا تھا اور جو حکام بغاوت کا قصد رکھتے ہوں وہ ان کے حلق کے لئے کا نابیار ہتا تھا۔

رہے ہوں وہ بن سے موں کی جماعت اور مظفری کے درمیان فضا تاریک ہوگئی اوران کے اختلافات کی خلیج وسیع ہوگئی۔ جب المطان کو میہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے چھوٹے دوادار (پیش کار) تلکتم کوفوراً ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے جیجا تا کہ مخالفت کی آگے شنڈی ہوجائے۔ جب ان (باغیوں) نے اس کی آمد کی خبرش تو انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوااور انہیں معاملہ مشتبہ نظر آیا۔

جب تلکتمر وہاں پہنچا تو اس نے ناصری سے ملاقات کی اور اسے سلطان کا وہ خط دکھایا جس میں اسے حاجب (مظفری) سے سلح کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اس سے چثم پوٹی کرنے کے لئے کہا گیا تھا۔

ناصری کو جب تلکتمر کے ذریعے یہ یقین ہوگیا کہ سلطان اس کے ساتھ اور دیگر امراء سے نرمی اور مہر بانی کا روبیہ اختیار کئے ہوئے ہے تو وہ اس (مصالحت ) کے لئے تیار ہوگیا۔گر اس کے دوستوں کی جماعت کا بیاصرارتھا کہ وہ حاجب پر اچا تک حملہ کر کے اسے قبل کرا دے لہٰذااس نے ان کی بیتجو پر بھی مان لی۔

حاجب كافل ادھ تلكتر صبح سورے ايوان حكومت يہنچا تا كه فريقين ميں سلح كراوے تاكه باہمى خوف ونفرت كى فضادور موجائے - ناصرى نے اسے اپنے خلوت خانے ميں طلب كيا چنانچ جب وہ اس سے گفت وشند كر رہا تھا كہ اجا تك اس كى جماعت نے حاجب برحمله كركے اسے مارڈ الا۔ اس مہم كاسر غنداد بقاجو ہرى تھا۔ اس كے بعد ہنگامه بريا ہوگيا للبذ اللّم خاموتى كے ساتھ اپنى قيام گاہ كى طرف لوٹ گيا۔

بغاوت کا آغاز: اس کے بعد (باغی) امراء ناصری کے پاس اکٹھے ہوگئے۔ناصری نے انہیں بغاوت پرآ مادہ کیا اوروہ تیار ہو گئے۔ یہ (سازش) ماہ محرم اوسے میں مکمل ہوئی۔اس کے بعد پی خبرطرابلس میں پیچی تو وہاں کے امراء بھی بغاوت پ آمادہ ہو گئے ان کا سرغنہ بذلا رالناصری تھا۔اس نے باغیوں کوجع کر کے ایوانِ حکومت پرحملہ کر دیا اور نائب حاکم کوگرفقار کر

کے اسے مقبد کردیا۔

امرائے مصری فوج کشی : بعدازاں حلب ممص اور شام کے دیگر علاقوں میں بھی بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی تو سلطان (مصر) نے ان سے جنگ کرنے کے لئے فوجیس روانہ کیں۔ان کے ساتھ اٹمس اٹا بک مصر کونس دوادار (پیش کار) خلیل چرکس امیرالما خوریہ (وزیر سامانِ جنگ) احمدا بن بیتا امیر مجلس (وزیر دربار) اید کا زصاحب الحجاب (وزیر داخلہ) تھے۔ سلطان نے فوج کے بہا درغلاموں اور سور ماؤں میں سے پانچے سوجنگ جو بہا دروں کا انتخاب کر کے انہیں خلیلی کی قیادت میں ویا اور انہیں ابنا مخصوص علم جس کا نام شالیش تھا۔ ان کے حوالے کیا۔سلطان نے اس مخصوص فوجی دستہ کی خامیوں اور کمزور یوں کو دور کیا اور دوسرے فوجی دستوں کو ہرطرح کیل کا نئے سے درست کیا اور بیتمام فوجیس سال کے موسم بہار کے وسط میں صف آرا ہو کرروانہ ہوئیں۔

منطاش کی حمایت: ناصری نے اس کام (بغاوت) کے بعد منطاش کو بلا بھیجا جوشا ہی لشکر کی سیواس سے والیسی کے بعد سے تا تاری قبائل میں قیام پزیرتھا۔ناصری نے اسے احسانات سے مالا مال کیا۔ پھراس نے تر کمان اور عرب قبائل کو بھی اکٹھا کیا۔اس کے بعدو واُن تمام فوجوں کو لے کردمشق (پرحملہ کرنے کے اراد سے سے) روانہ ہوا۔

دمثق کا نائب عاکم طرنطانی تھا'وہ سلطان کولگا تاران کی خبریں روانہ کررہا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج کے نائب امیر صفوی کوالگ کرنے پر بھی آ مادہ کررہا تھا کیونکہ اس کے ناصری کے ساتھ گہرے تعلقات تھے لہذا فوج اس کے خلاف بد گمان ہوگئی اورانہوں نے اسے گرفتار کرلیا اوراس کے گھرکولوٹ کراسے قیدی بنا کر قلعہ کرک کی طرف بھیج دیا اوراس کے کھرکولوٹ کراسے قیدی بنا کر قلعہ کرک کی طرف بھیج دیا اوراس کے بجائے محمد باکیش بن جند ترکمانی کومقرر کیا جواپنے والد کے ساتھ بندم کے پاس ملازم تھا اور اس وقت نابلس اور اس کے بحائے محمد باکیش مقا۔ لہذا اسے غزہ کی طرف منتقل کردیا۔

غداری اور شکست جب سلطان کی فوجیس دمشق پنچیں تو انہوں نے قاضوں کی منتخب جماعت کا ایک وفد نا صری اور اس کے ساتھیوں کے پاس جھیجا تا کہ وہ مصالحت کر اسکیں ۔مگر ( فریق مخالف ) اس کے لئے آ مادہ نہیں ہوا۔ چنانچہ اس وفد کو بھی روک لیا گیا اور انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔

جب مرح کے مقام پر فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو احمد بن بیبقا اور اید کا زالجا جب اور ان دونوں کی فوجیں دسمن کی صفوں کی طرف چلی گئیں اور ان کی طرف ہے لڑنے لگیں۔ دیگر امراء کے ممالیک نے بھی ان کی پیروی کی (وہ بھی دیشن کے ساتھ ل گئے ) لیزا (سلطان کی جوفوج) باتی رہ گئی تھی۔ دشمن نے ان پر سخت حملہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ (شاہی) فوج منتشر ہوگئی اور انتمس (سید سالار) دمش کے قلعہ میں بناہ لینے پر مجبورا ہوا۔ کیونکہ سلطان نے اسے لکھ دیا تھا کہ اگر اسے ضرورت ہو ( تو وہ قلعہ میں بناہ لے سکتا ہے )۔

گرفتاری اور قید (دوسراسیه سالار) پیش جران و پریثان بھا گنار ہا۔ کیونکہ اس سے ممالیک اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔اس کی امیرالا مراء عنقا سے مذبھیڑ ہوئی جس بے ساتھ اس کے دورِافتد ارمیں اختلافات تھے۔لہٰذا اس نے اس کو گرفتار کرلیا۔ (تیسراسپدسالار) چرکس خلیلی بھی محاصرہ میں آگیا تھا حالانکہ سلطان کے خصوص ممالیک (غلام) اس کے چاروں طرف تھے ان لوگوں نے اس موقع پر نہایت بہادری کے ساتھ جنگ کی تھی' تا ہم دشمن کا ایک سپاہی خلیلی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس نے نیز ہ کا وارکر کے اسے گرادیا تھا اور پھراس کا سرکاٹ دیا تھا۔

راس واقعہ کے بعد) (سلطان کی) تمام فوج منتشر ہوکرادھرادھر بھا گئے لگی۔لہذا ہرطرف سے انہیں گرفتار کر کے قیدی بنایا گیا۔

نا صرى كا دمشق پر فبضد اب ناصرى اوراس كى فوجيں فوراً دمشق ميں داخل ہوگئيں اور انہوں نے شہر پر قبضہ كرليا-عرب اور تركما نوں كى فوجيں اس كے گردونواح ميں لوٹ مار كرتى رہيں۔ عنقا (جس نے يونس كو گرفتار كيا تھا) يونس كے بارے ميں اجازت طلب كى تو اس كے قل كرنے كا تھم ديا گيا۔ لہٰذا اس كاسر كاٹ كران كے پاس بھيج ديا گيا تھا۔ پھر قلعہ ك نائب حاكم كو تكم ديا گيا كہ وہ استمش كواپنے پاس مقيدر كھے۔ باقى قيد يوں كو قلعہ دمشق صفد اور حلب كے خلف قيد خانوں ميں الگ الگ دكھا گيا۔

ابن باکیس نے غز ہ میں (بغاوت کی )تحریک چلائی اوران کی اطاعت حاصل کی۔ جب وہاں سے ہزاری منصب کاامیرانیال پوشی دمشق ہے بھاگ کرگز راتواس نے اسے گرفتار کر کے قلعہ کرک میں مقید کر دیا۔

مدا فعت کی تناری مطان مصر مدافعت کے لئے تیار ہوا۔ اس نے ایتمش کے بجائے ومرداش کو اتا بک (امیر الامراء) مقرر کیا اور یونس کے بجائے ومرداش کو اتا بک (امیر الامراء) مقرر کیا اور یونس کے بجائے وہ فالی تھے نئے افسروں کو مقرر کیا۔ اس نے نظر بند خلیفہ متوکل بن معتضد کو بھی رہا کر دیا اور اسے دوبارہ خلیفہ مقرر کیا اور اس کے بجائے جو خلیفہ مقرر کیا اور اس کے بجائے جو خلیفہ مقرر کیا۔

ہاغیوں کا حملہ مصر: ناصری اور اس کی فوجیں چندونوں دمشق میں مقیم رہیں۔ پھرانہوں نے متحد ہو کرمصر پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ تمام فوجیں اس مقصد کے لئے روانہ ہو گئیں۔ گران کی (روانگی کی) خبریں پوشیدہ رہیں یہاں تک کہ ان کا ہراول دستہ بلیس کے مقام تک پہنچ گیا۔ پھروہ ہرکۃ الحاج کے مقام تک پہنچ گئے اور اس سال کے ماہ جمادی الآخیرہ کی سات تاریخ کوو ہاں خیمہ زن ہوگئے۔

شاہی فوج کوشکست سلطان اپنے غلاموں کو لے کر قلعہ کے سامنے سارے دن صف آراء رہا مگراس کی فوجیں اور عوام جوق در جوق ناصری کے محافہ جگا کی طرف جاتے رہے۔ بہاں تک کہ ان کا میدان جنگ ان سے جرگیا۔ وہ امراء جوسلطان کے تھے ناصری سے بناہ کے طالب ہوئے تو ناصری نے انہیں بناہ دے دی۔ سلطان کو سبب خبریں ملتی رہیں۔ اس اثناء میں اس کی بچھ فوجیں جنگ کے لئے آگے بڑھیں تو وہ شکست کھا کر سلطان کے پاس واپس آگئیں۔

سلطان برقوق کا فرار الی حالت میں جب سلطان کو اپنا اقتدار خطرہ میں نظر آیا تو اس نے پوشیدہ طور پر نا طری کے پاس سلطان برائی کا بیام کا پیغام میں نہایت زم لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ اس نے مید بھی پیش کش کی تھی کہ وہ اپنی سلطنت اپنے ملازموں کے ساتھ برقر ارد کھ سکتا ہے۔ اس پیغام میں سلطان نے اس بات کا اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ کہیں پوشیدہ ہو جائے گا تا کہ

بیقا در یہ کے علاوہ اور کوئی اسے نقصان نہ پہنچاہے۔

چنانچہ جب رات ہو گئی تو اس نے اپنے باتی ماندہ غلاموں کو کہیں چلے جانے کی اجازت دی۔ پھرخو د بھیں بدل کر نکل گیااورشہر کے کسی پوشیدہ مقام میں روپوش ہو گیا۔

نا صری کی حکومت اس کے بعد ناصری اور اس کے ساتھی شیخ سورے قلعہ پینچا و راس پر قبطتہ کرلیا۔ انہوں نے امیر حاج ابن الاشرف کو تخت نشینی پر بحال کیا اور اس کی با دشاہت کا اعلان کر کے اس کا لقب الملک المدنصور رکھا۔ اس کے بعد جو بانی اور ان امراء کوفوری طور پر طلب کیا گیا جو اسکندر بیر میں نظر بند تھے۔ لہٰذاوہ جلدروانہ ہوکر دوسرے دن قاہرہ بینج گئے۔

ناصری اوراس کے ساتھی ان امراء کے استقبال کے لئے پنچے۔ ناصری نے جو بانی کواپیے شاہی اصطبل پر اتار ا اوراے اپن حکومت اور افتدار میں شریک کیا۔

سلطان برقوق کی جاں بخشی بہلے ہی دن سے سلطان ظاہر کی تلاش کا اعلان کیا گیا اور سازے دن اس کی تلاش جاری رہی۔ دوسرے دن بھی اس کی تلاش جاری رہی۔ یہاں تک کہ جو بانی کے ایک غلام نے اس کا سراغ نکال لیا۔ جب اس نے سلطان ظاہر کو دیکھا تو اس نے زمین بوس کی اور اس کے ساتھ ادب واحر ام کا سلوک کیا اور اسے پناہ دینے کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعدوہ سلطان کو قلعہ میں لایا اور وہاں تھر ایا۔ پھر اس کے بارے میں مشورے ہوئے۔ معطاش اور زلا رہ چیا ہے تھے کے کہ سلطان (برقوق) کو تل کیا جائے۔ مگر ناصری اور جو بانی معاہدہ کی پابندی کرنا چا ہے تھے (آخر کارسلطان کی جان بخش کی گئے۔)

سر کاری عهدول کی نقشیم اس کے بعد جو بانی کواتا بک مقرر کیا گیااور ناصری رأس نوبه (شاہی غلاموں کا سپیسالار) مقرر ہوا۔ دمر داش احمد امیر سلاح 'احمد بن بیبقا امیر مجلس' ابقاعثانی دوا دار ٔ انبقا جو ہری استاذ دار (وزیر مالیات ) کے عہد ہ پر مقرر ہوا۔ یوں تمام عہدوں اور مناصب پر بے تقررات مکمل ہوگئے۔

شام کے حکام: بعدازاں زلارگودشق کا نائب حاکم بنا کر بھیجا گیا اور کتنجا بیقادی کوحلب کا حاکم بنایا گیا۔ سلطان نے طرابلس کی حکومت سے معزول کر کے اسے دشق میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ گر جب وہ ناصری کا حامی ہوا تو اس نے اُسے اپنا جانشین بنا کرحلب کا حاکم مقرر کیا۔

مخالف امراء کی گرفتاری (اس حکومت نے) امراء کی ایک جماعت کوگرفتار کیا جن میں نائب ما کم سودون ہاتی اور سودون طرفطا کی بھی شام سودون ہاتی اور پھی کوشام میں مقید رکھا گیا۔ اس اشاء میں سلطان کے معلومان کی تلاش جاری رہی۔ چنا نچیان کی اکثریت کومقید کیا گیا اور باقی افراد کوشام کی طرف بھیجا گیا تا کہ وہ متعلق حکام اور امراء کی خدمت کریں۔

نی حکومت نے سلطنت کے واٹریمال (استاذوار)مجمود کو جو کل شاہی کا قارون (قارون القصری) (محل کا سرمایہ وار) تھا گرفنار کرلیا اوراس سے دس لا کھ درہم (جرمانہ) وصول کیا پھراسے قید خانہ میں ٹھونس دیا گیا۔

Some the setting of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction o

برقوق کی الکرک میں جلا وطنی: پھرار باب حکومت اس بارے میں مشورہ کرتے رہے کہ آیا (سابق) سلطان کو قلعہ کرک توص اور اسکندریہ میں سے کہاں بھیجا جائے۔ آخر کاران کا متفقہ فیصلہ بیہ ہوا کہا سے قلعہ کرک بھیجا جائے گر (شہرت یدی گئی کہ)اسے اسکندریہ بھیجا جائے گا۔ کیونکہ انہیں منطاش کی طرف سے اندیشہ تھا۔

چنانچہ جب اس کی روانگی کا وقت آیا تو مطاش سمندر کے قریب گھات میں پیپھارہا اور وہیں اس نے شاری رات گزاری۔

ادھر جب جو بانی سلطان (برقوق) کو لے کر قلعہ سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ کرک کا عالم موی بن عیسی بھی اپنی فوجوں کے ساتھ سوار ہو کر روانہ ہوا تا کہ وہ سلطان کو (صحیح وسلامت) قلعہ کرک تک پہنچا دیں۔ جو بانی رات کے وقت رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دورسلطان کے ساتھ گیا پھروہ واپس آگیا۔

قلعہ الکرک کی حکومت منطاش کو جب اصل معاملہ کاعلم ہوا تو وہ بہت بگڑااوراس نے بغاوت کالباس پہن لیا۔ تاہم سلطان (اس کے مکر وفریب سے نیچ کر) بخیر وعافیت اپنے غلاموں اورٹو کروں کے ساتھ قلعہ کرک بیچ گیا ناصری نے اس کے خواص میں سے حسن کھکی کواس کی خدمت پر مامور کیا اور اسے کرک کا حاکم بھی مقرر کیا اور اسے سلطان کی اس طرح خدمت کرنے کی ہدایت کی کہ کوئی دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنا نچہ وہ اس قلعہ کرک لے گیا اور قلعہ میں اس کے قیام وطعام اور ویگر ضروریات کا انتظام کیا۔ چنا نچہ سلطان وہاں اس فت تک رہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر یا نی سے دوسری صورت نہیں بیدا کی۔

اس کے بعد بی خبر آئی کہ سلطان ظاہر (برقوق) کے وہ غلام جو اس واقعہ کے بعد پوشیدہ سے دمثق میں بغاوت کرنے پر آ مادہ ہو گئے ہیں۔البذا (انہیں تلاش کرکے) گرفتار کرلیا اور ان سب کو اسیر بنالیا گیا۔انہی میں ایبقا صغیر بھی شامل تھا۔

#### منطاش کی حکومت

مطاش ناصری کے ساتھ مھرآگیا تھا مگر وہ حکومت واقتد ارکا خواہاں تھا اور پوشیدہ طور پر بغاوت اور غداری کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ کیونکہ (نئ) حکومت نے اس کے حق کے مطابق جاگیریں نہیں دی تھیں اور نہ سرکاری عہدے تقلیم کرتے وقت اسے کوئی اعلیٰ عہدہ دیا تھا (اس کے خیال کے مطابق) ناصری نے اس کی خدمات اور دشمن کے مقابلے میں جنگی کارنا موں کا پورا صلینہیں دیا تھا۔ پھر سب سے ہوھ کروہ اس بات سے ناراض ہوا کہ جو بانی کوائی پرترجے دی گئے ہے اور اسے 'خاص آدی' نیادیا گیا ہے اہداوہ بہت ناراض ہوا اور اس نے بغاوت اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا۔

بغاوت کی تیاری جب امیر جوبانی کوقید کیا گیا تھا اور حلب میں ناصری نے بغاوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت جوبانی کے غلام (ممالیک) بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ بغاوت کے زمانے میں دوران سفر میں منطاش سے بھی مانوں ہو گئے تھے اور اس سے محبت کرنے گئے تھے۔ لہٰذامنطاش نے انہیں بھی اس بغاوت کے منصوبے میں شامل کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ بظاہر جوبانی کے سامنے اپنے خلوص کا اظہار کرتار ہااور اس کی محفلوں اور کھانے کی وعوقوں میں اس کا پارِ عالا بنار ہا۔
دوسری طرف بیقا دید کی جماعت بھی ناصری کے خلاف تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ناصری ان کی تنخواہوں اور جا گیرں میں کوتا ہی اختیار کر رہا ہے۔ لہذاؤہ بھی (اندرونی طور پر) اس کے خالف ہو گئے تھے۔ اس لئے جب مطاش نے انہیں بھی بغاوت پر آمادہ کیا تو وہ فور آاس مقصد کے لئے تیاں ہو گئے اور اس کی زیروست تا تئد کی اور ضرورت کے وقت اس کی حالیت کا وعدہ کیا۔

یے خبر ناصری اور جو بانی تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اسے شام کی طرف جھینے کا ارادہ کیا مگروہ بیار بن گیا اور گئ دنوں تک اپنے گفر میں بیٹھار ہا۔ وہ ان سے ٹال مٹول کررہاتھا تا گہان کے خلاف اپنے منصوبے کو متحکم کریے۔

ہنگامہ آرائی بیرے دن جو بانی (اے گرفتار کرنے کے لئے) اس کے گرینچا تو آس وقت مطاش نے اپنے گرفین حملہ کرنے کے لئے اپنے آومیوں کو چھپار کھا تھا لہذا انہوں نے جو بانی کو پکڑ کرفوراً مار ڈالا۔ اس کے بعد مطاش رشیلہ پہنچا۔ وہاں اصطبل کے دروازے کے پاس اس نے امراء کی سوار یوں کولوٹ لیا۔ اس نے مدرستہ ناصر یہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک افسر کی قیادت میں جنگ جو سابی اور تیرا نداز اکٹھے کرر کھے تھے۔ لہذا دہ وہاں کے اذان کے منارے کے قریب کھڑا ہوگیا تا کہ وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ اس وقت اشرفیہ اور دیگر جماعتوں کی فوجین اندرون شہر سے اس کے پاس ایک جو ایک بڑا ہوگیا۔ پیل ایک بڑا ہنگامہ برپا پاس ایکھی ہونے لگیں۔ نیز سلطان ظاہر کے جو غلام باقی رہ گئے تھے وہ بھی اس کے پاس چلے گئے۔ یوں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوگیا۔

جنگ کا آغاز (بیعالت دیکھ کر) بیبقادیہ کی جماعت کے امراء بھی اپنے گھروں سے فکل کررمیلہ کے مقام پر پہنچ گئے اور انجام کار کا انتظار کرتے رہے۔ ناصری اس وقت اپنی موجودہ فوج کولے کر نگلا۔ اس نے امراء کو دشمن کے خلاف جملہ کرنے کا حکم دیا 'گروہ کھڑے رہے (اور حملہ نہیں کیا) لہٰذا ناصری اور فریقین بھی جملہ کرنے سے رک گئے۔

جوبانی کے ممالیک (غلام) اپنے آقا کا بدلہ لینے کے لئے ناصری کی طرف پنچے تومطاش نے دھمکی دی ( کہ اگروہ اس کے پاس گئے تو)وہ ناصری کونل کردے گالہٰ ذاوہ منتشر ہو گئے ۔

ناصری کی شکست فریقین دن کے آخری حصے تک جنگ کرتے رہے۔ پھر دوسرے دن صبح سویر جنگ شروع ہوگئی۔ ناصری نے بڑھ چڑھ کر حملہ کیا مگر پہپا ہوا۔ فریقین تین دن تک جنگ کرتے رہے۔ اس اثناء میں مطاش کی فوج طاقت میں اضافہ ہوتا گیا' تا آئکہ جہارشنہ کی شام کو ناصری کی فوج اسے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ناصری سز دن تک شاہی قلمہ میں رہا۔ اس کے بعد مطاش قلمہ میں داخل ہوگیا اور اس نے اُس کے گھر وں اور فرز انوں کولوٹ لیا۔

منطاش کی حکومت کا آغاز ناصری حمران اور پریثان پھر تارہا اس کی فوجیس اے چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں۔ بیتھا دیہ کا گروہ دوسرے دن مجھ سورے منطاش کے پاس پہنچا تومنطاش نے انہیں گرفتار رک لیا اور ناصری کے پان ہے جو بھاگ کر آئے تھے انہیں علیحد ہ اسکندر میر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان کے ایک گروہ کو جسے ناصری نے قید کر رکھا تھا' قوض اور دمیا طاکی طرف بھیجا گیا۔ تجدید بید بیعت بعدازاں اس نے ازمر نوامیر حاج المنصور (سلطان مقر) کے ہاتھ پر بیعت کی اور سلطان کے غلاموں کو بذریعہ اعلان یہ پیغام پھوایا کہ وہ حاضر ہو جا کیں۔ یوں اس نے ان کے ایک گروہ کو گرفقار کرلیا۔ جو ہاتی رہ گئے تھے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد گرفقار شدہ غلاموں کو قوص بھیج دیا گیا۔ پھر اس نے (شہر کے) بعض دولت مندوں کا مال ضبط کرلیا نیز (سابق وزیر مال) استاذ دارمحود کور ہاکر دیا اور اسے خلعت عطاکر کے اسے اس کے عہدے پر بحال کرنے کا ارادہ کیا۔

ضبط اموال : مگرجلد ہی اس نے اپنا ارادہ تبدیل کرلیا اور دوبارہ اس کا مال وسامان ضبط کیا گیا۔ چنانچیاس نے اس کی دولت کاعمدہ حصہ چھین لیا۔ کہاجا تا ہے کہ وہ سونے (زر) کے ساٹھ خزانے (قبطار) تھے۔

نئے حکام کا تقرر: جب مطاش امورسلطنت میں خود مختار ہوگیا تو اس نے سرکاری عہدوں اور مناصب پر اپنی مرضی کے مطابق عہد ہے دار مقرر کئے چنانچے اس نے اشقتر کی کوشام سے بلوالیا۔اس کے بھائی تمرطائی نے ان دونوں کے بھائی چارہ کے تعلقات قائم کراد کئے تھے۔لہذا اس نے انہیں نائب اعظم مقرر کیا۔اور استدمر بن یعقوب شاہ کواامیر سلاح مقرر کیا اور اور استدمر بن یعقوب شاہ کواامیر سلاح مقرر کیا اور اور استدمر بن یعقوب شاہ کواامیر سلاح مقرر کیا اور اور استدمر بن یعقوب شاہ کواامیر سلاح مقرر کیا اور اور استدمر بن یعقوب شاہ کو امیر سلاح مقرر کیا تھا۔

ابراہیم بن بطلقتم نے جوامیر چندار (سپر سالار) تھا۔اس بغاوت میں اہم حصہ لیا تھا۔اس لئے منطاش نے اس کا خاص طور پر خیال رکھااور ہزاری امراء پراسے مقدم رکھا۔گر جب اسے بیا طلاع ملی کہ وہ دیگرامراء کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرنے میں گفت وشنید کررہا ہے اور خودمختار ہونا چاہتا ہے تو اس نے اس کو گرفتار کرلیا۔ پھراسے ملب کا حاکم بنا کراس علاقے کی طرف روانہ کردیا۔

معطاش نے ارغون سمندارکواپنا'' خاص آ دی' مقرر کررکھا تھا اور وہ اس کا منظور نظرتھا' لبذاہر خاص وعام اس سے تعلق قائم کرنے لگا اور وہ میں سویرے اس کے دروازے پرجمتے ہونے لگے گر پچھ مے کے بعد معطاش کو پی خبر ملی کہ اس نے امیر جندار ابراہیم سے ساز باز کررکھی تھی' لبذا اسے پھر گرفتار کرلیا اور قید میں رکھ کریتے تھیں کرنی جا بھی کہ وہ ابراہیم کے ساتھ سازش میں شریک تھایانہیں؟ مگروہ اٹکارکرتار ہا اور قید خانے ہی میں زندگی گزارتار ہا۔

مطاش نے (سابق) نائب سودون کو (قید خانے سے) رہا کر دیا اور وہ مصر آ کر خانہ نشین ہو گیا اور بیسلسلة حکومت اسی طرح قائم رہا۔

بذلار کی ناکام بغاوت جب دشق میں بذلار کو بیاطلاع ملی کہ مطاش سلطنت (مصر) کا خود مختار حاکم ہو گیا ہے تو بیہ بات اسے ناگوار معلوم ہوئی اور اس کے ول میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس مقصد کے لئے اس نے مصم ارا دہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے شام میں حلب وغیرہ کے حکام سے خط و کتابت کی اور انہیں (بغاوت میں) متحد ہونے کی وعوت دی مگر انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی اور وہ (مطاش کے ) مطبع اور فر ما نبر دار رہے۔

بنرلار کی شکست: اس اثناء میں طاز کے بھائی جنتم نے جودشش کا امیر کبیرتھا۔ یہاں کے امراء سے (بذلار کے خلاف) سازباز کی اور انہیں سلطنت مصر کا وفا دار بنایا۔ جب بذلا رکو یہ اطلاع ملی تو وہ اپنے غلاموں اور حامیوں کو لے کراسے گرفتار کرنے کے لئے پہنچا مگروہ اسے گرفتار نہیں کر سکا بلکہ اس کے برخلاف حامیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور دمشق کے عوام نے بذلار ے خلاف اس کی امداد کی اور دن کے ایک جھے میں اس کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ جب بذلا رکوا پی شکست اور ہلا کت کا یقین ہو گیا تو اس نے ہتھیا رڈ ال دیئے اور اے گرفتار کرلیا گیا۔

نیا حاکم دمشق مطاش کوسرعت کے ساتھ بہ خبر پہنچائی گئ تو اس نے اسے نظر بند کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بذلا رقید خانے میں بیار ہوکرفوت ہو گیا۔اب مطاش نے جنتمر کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔

برقوق کے آل کا حکم: جب سلطان ظاہر (معزول بادشاہ) کو قلعہ کرک میں بیاطلاع ملی کہ منطاش سلطنت (مصر) کا خود مختار حاکم ہوگیا ہے اور اس نے بیتا دید کے تمام گروہ کو مقید کر رکھا ہے اور ان کے بجائے اپنے حامیوں کو مقرر کر دیا ہے تو اسے این جان کا خطرہ نظر آیا اور اس کے نتائج بدسے خوفز دہ ہوا۔

جب منطاش خود مختار ہوا تو اس کے نزدیک اہم کام سلطان طاہر (برقوق) کا خاتمہ کرنا تھا لہٰذااس نے قلعہ کرک کے نائب حاکم حسن کشکی کو تھم بھیجا کہ وہ اسے (سلطان برقوق) کو تل کردے گرنا صری نے جب حسن کشکی کے سپر د (سابق) سلطان کو کیا تھا تو اس وقت اس نے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے بدخوا ہوں سے اس کی حفاظت کرے ۔ لہٰذا وہ اس (قتل سلطان کو کیا تھا تو اس نے بریدی اور قاضی شہراور پرائیویٹ سیکرٹری اور دوسرے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی بہی مشورہ دیا کہ جہاں تک ممکن ہواس سلطان (برقوق) کا خون بہانے سے بر بیز کیا جائے۔

معذرت ناممہ: للبذااس (حسن کشکی) نے مطاش کو بیرمعذرت نامہ بھیجا کہ سلطان (موجودہ) اور خلیفہ کی اجازت کے بغیراس کام کی انجازت کے بغیراس کام کی انجازت بغیراس کام کی انجازت بغیراس کام کی انجازت کے ساتھ کے ساتھ دوبارہ اسی مضمون کا خط لکھا۔ مگراس نے بریدی (مخصوص قاصد) کواپنے پاس تھمرائے رکھا اور وعدوں کے ساتھ بہلاتار ہااور ٹال مٹول کرتارہا تا آئکہ اس سے مخصی کی کوئی صورت نکھے۔

یہ لوگ سلطان کے احتر ام اور شفقت کی وجہ ہے اس حکم کوسلطان سے چھپائے ہوئے تھے۔ تا ہم سلطان نے اس بات کو بھانپ لیا تھا۔ اس لئے اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وسیلہ بنائے رکھا۔ کیونکہ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے ان کے مزار کو ویکھا کرتا تھا۔

بر بیدی کافعل (اس موقع پر) سلطان کے غلاموں نے شہر کا گشت کیا اور وہ ایسے افراد (کی امداد) حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے جوسلطان کی اچھی طرح مدافعت کر سکتے تھے۔ چنانچہ گفت وشنید کے بعدانہوں نے خلوص کے ساتھ (سلطان کی مدافعت کا) معاہدہ کیا اور دہ بر بیدی کا گھر سلطان کے گھر سلطان کے سامنے تھا۔ چنانچہ بر (مخلصین) رمضان المبارک کی دسویں تاریخ کی رات کواں کے درواز بے پر پہنچ گئے اور اس پر جملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ اس کے بعدوہ اس کا سرکاٹ کر سلطان (برقوق) کے پاس اس حالت میں پہنچ کہ ان کی تلواروں کی دھاروں سے خون بہدر ہا تھا اس وقت حسن کھکی سلطان کو تناہم دینے کے لئے اس کے دستر خوان پر روزہ افطار کر رہا تھا۔ جب اس نے ان لوگوں کو دہشت زدہ ہوگیا۔

ووبارہ حکومت کے لئے جدوجہد انہوں نے اسے بھی قل کرنے گاارادہ کیا نگر سلطان (برتوق) نے اسے اپنی پناہ

میں لے لیا اور اس نے برقوق کوقلعہ کی حکومت سپر دکر دی اور نائب حاکم نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد دوسرے دن شہروالوں نے آ کرسلطان (برقوق) کے ہاتھ پر بیعت کی (اوراسے جائز سلطان شلیم کیا)

عرب قبائل کی امداد گردونواح ہے بنوعقبہ اور دوسرے عرب قبائل بھی آئے اور انہوں نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب پینجر چاروں طرف مشہور ہوئی تو ہرست ہے (سلطان برقوق کے) غلام اس کے پاس آگئے۔

ومشق کی سمت پیش قدمی جب مطاش کو (مصریس) پینجری ملیس تواس نے زو کے نائب حاکم کو ہدایت کی کہ وہ فوج الے کرکرک پہنچ جائے اس نائب حاکم کا نام ابن باکیش تھا (جب سلطان کو پیا طلاع ملی تو) اسے لیس وپیش ہوا کہ آیا وہ ابن باکیش کی فوج کا مقابلہ کرے یا وہ شام کی طرف روانہ ہوجائے۔ آخر کا راس نے دمشق کی پیش قدمی کا مصم اراوہ کرلیا اور کرک سے بندرہ شوال کوروانہ ہوگیا۔ اس نے قبہ کے مقام پر بڑاؤ کیا اور وہاں عرب قبائل کی فوجوں کو اکٹھا کیا۔ پھروہ ایک ہزار سے زائد عربوں اور ترکوں کی فوج لے کرروانہ ہوا اور منازل طے کرتا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا۔

اہل دمشق کی شکست: ادھر دمشق کے نائب حاکم جنتر نے مقابلہ کے لئے فوجیں بھیجیں جن میں شام کے امراءاور بند مر کی اولا دشامل تھی۔ چنانچی تقب کے مقام پر فریقین میں جنگ ہوئی۔ یہ گھسان کی جنگ تھی۔ آخر کا راہل دمشق کوشکست ہوئی اوران کے بہت سے افراد مارے گئے۔سلطان (برقوق) کوفتح حاصل ہوئی۔اس نے دشمن کی فوج کا دمشق تک تعاقب کیا مگر اس کے بہت سے افراد مصر بھاگ گئے۔

ا بن با کیش کی شکست بھرسلطان (برقوق) کواحساس ہوا کہ ابن باکیش اور اس کی فوجیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں اس کے وہ پیچے کی طرف بلٹا اور راتوں رات فوج لے کرضج سورے بتاریخ دس ذوالقعدہ اس کی فوجوں پر حملہ کر دیا جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ اس کی فوج شکست کھا کر بھا گ گئی اور سلطان اور اس کی فوج نے ان کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا اور الن سے مالا مال ہو گئے اور اس کی وجہ سے سلطان کی فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہوگیا۔

محا صر ہ ومشق : اس کے بعد سلطان دمشق کی طرف واپس آیا اور میدان میں صف آراء ہوا تو عوام اور گردونواح کے افراد سلطان کے خلاف ہو گئے اور میدان میں وہ سلطان کی جان کے در پے ہو گئے تھے۔ اس لئے وہ اپنا ساز وسامان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چنانچ پھوام نے اس کا اور اس کے غلاموں کا ساز وسامان لوٹ لیا۔ پھر سلطان قبہ بلیغا کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اہل دمشق نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے۔ چنانچ سلطان ماہ محرم ۹۲ کے جانک کا محاصرہ کرتا رہا۔

کمشیقا کی امدادی مہم ادھر حلب کے نائب حاکم کمشیقا حموی نے اپٹی عملداری میں سلطان کی تعایت میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور جب سلطان کرک سے شام کی طرف روانہ ہوا تھا تو اس نے تحریری طور پراسے اپٹی تعایت کا بھین ولایا تھا۔ لہذا جب اسے پیاطلاع ملی کہ وہ ومشق کا محاصرہ کئے ہوئے ہے تو کمشیقا سلطان سے ملا قات کے لئے تیار ہوا اور اپنے ساتھ وہ تمام ساتھ وہ تمام کی خامیاں اور کمزوریاں وُورکر سکے اور اس کی شان و شوکت قائم ہو سکے۔

قیدی امراء کا فرار : دوہری طرف انیال یوشی اور سلطان کا پچپازاد بھائی قجماش اوروہ امراء جو صغد میں مقیم تھے وہ سب کے سب سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی صورت میہوئی کہ صغد کے نائب حاکم کے پاس سلطان کے چند غلام ملازم تھے؛ انہوں نے اس سے غداری کر کے صغد کے قید خانے میں مقیدتمام امراء کورہا کرادیا۔ لہٰذاوہ سب سلطان (برقوق) کے پاس پہنچ گئے جب کہ وہ دمثق کا محاصرہ کررہاتھا۔ ان سب کا پیش روانیال تھا۔

قوص کی بعناوت: جب ان امراء کو جوقوص میں نظر بند تھے بیا طلاع ملی کہ سلطان (برقوق) نظر بندی سے رہا ہو گیا ہے اور وہ کرک کے علاقہ پر قابض ہو گیا ہے اور لوگ (اس کی حمایت میں) اکٹھے ہور ہے ہیں تو انہوں نے اس سال کے ماو شوال میں بغاوت کا اعلان کیا اور وہاں کے حاکم کوگر فتار کر کے قاضی کے خزائے سے مال ودولت نکال لی۔

جب ان کی (بغاوت کی) اطلاع مصر پینجی تو ان (کی سرکوبی) کے لئے فوجیس روانہ کی گئیں پھریہ اطلاع بھی ملی کہ ان (باغیوں) نے اسوان بینج کر وہاں کے حاکم حسن ابن قرط کو بھی ورغلایا ہے اور اس نے بھی ان کی جمایت کا وعدہ کیا ہے لہذا ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ وادی القصب کی مشرقی سمت سے سویز کی طرف روانہ ہوں اور وہاں سے کرک جائیں۔

بغاوت كا انسداد: چنانچه جب ابن قرط (كے ساز باز) كى خبر كلى تومطاش نے سند مربن يعقوب شاہ كوروانه كيا۔وہ اپنی فوجول كولے كرمشر قى كنارے كى طرف روانه ہوا۔ا تنے ميں ابن قرط نے جلد پہنچ كراپنی اطاعت اوروفا دارى كاليقين دلايا تو اسے تعظیم وتكریم كے ساتھ اس كی عملدارى پر بحال كرديا گيا۔

اس کے بعدابن یعقوب شاہ قوص پہنچ گیا۔اس نے تمام گردونواح کےعلاقہ پر قابو پالیا تھااور باغی اُمراء کو گھیرے میں لے کرانہیں گرفتار کرلیا تھا۔

اس کے بعد سلطان ظاہر کے غلاموں اور مصر کے بالائی علاقہ (صغد ) کے حکام جوغلام تتے ان سب کوئل کروا دیا۔ پھراُ مراء کو لے کرمصر روانہ ہوا اور وہاں اس سال کی پندرہ ذوالحجہ کو پہنچا۔ وہاں صرف جا رامراء کو چھوڑ دیا گیا تھا جن میں سومائی ابدی بھی شامل تھا۔ باتی امراء کومقیدر کھا گیا۔

کمشیقا کی بعناوت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ناصری نے کمشیقا کو جوراً س توبہ (شاہی غلاموں کا افر) تھا علب کا نائب حاکم مقرر کیا تھا، گرجب مطاش خود مختار حاکم ہوگیا تو وہ اس کا مخالف ہوگیا تھا۔ پھر جب بذلار نے دشق میں بغاوت کا اعلان کیا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ تاہم جب اسے کرک کی نظر بندی سے کا اعلان کیا تو اس نے اسے کرک کی نظر بندی سے سلطان کے رہا ہونے کی اطلاع ملی تو اس وقت اس نے بغاوت کا اعلان کیا اور سلطان (برقوق) کی بادشا ہت کی تحریک معلقات کے ابل باقوسانے بھی نافر مانی کی ۔ لہذا کمشیقانے حمایت کی ۔ ابراہیم بن جندار نے اس کی خالفت کی اور حلب کے مضافات کے اہل باقوسانے بھی نافر مانی کی ۔ لہذا کمشیقانے ان سب سے جنگ کر کے انہیں شکست دی اور قاضی ابن ابی الرضا کو بھی قبل کر دیا جو اس کا مخالف تھا۔ یوں ماوشوال میں وہ حلب کا خود مختار حاکم ہوگیا۔

**برقوق کی زبر دست امداد** اس کے بعد اے اطلاع ملی کہ علطان (برقوق) نے ہشق اور این باکیش کی فوجوں و

شکست دیگر قبہ بلبغا کے مقام پر اپنا محاذ قائم کر رکھا ہے کیونکہ اٹل دمشق نے میدان سے نکال کر اس کا سامان لوٹ لیا تھا۔ اب وہ دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے ہے۔ لہٰداس نے حلب سے فوجیس اور سامان جنگ اکٹھا کیا اور سلطان کو (جنگ کے لئے ) جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب فراہم کیس۔ ان میں (نقذ) مال ودولت 'کیڑئے 'ہتھیا ر'اونٹ' گھوڑے' محاصرہ کے آلات' شاہی خیمے' فرش اور چھوٹی بڑی سب چیزیں شامل تھیں۔

(جبوہ وہ وہاں پہنچاتو) سلطان نے اس کا گرم جوثی سے استقبال کیا اور اس کی بے حد تعظیم و تکریم کی ۔ سلطان نے اسے ا اسے اتا بک اور مشیر اعظم بنالیا اور وہ اس کے ساتھ دمشق کے محاصرہ میں شریک رہا۔

شد بدمحاصر و مشق کمشیقا کے پہنچنے کے بعد دمشق کا محاصر ہ تحت کر دیا گیا کیونکہ سلطان کے پاس جنگہو سپاہیوں اور محاصر و کے آلات کی کثرت ہوگئ تھی۔ لہذا شہر پناہ کو چاروں طرف سے مجانیق (قلعشکن آلات) کے پھروں سے تباہ و برباد کر دیا گیااس کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور اس کے آس پاس کے گھروں میں آگ لگ گئی اور تمام گنبدوں اور قلعوں پر تباہی اور آتشز دگی مسلط ہوگئی۔ نیز فصیلوں کے اوپر سے مدافعانہ جنگ شدید ہوگئی اس کا مشورہ شافعیہ کے قاضی احمد بن القرشی نے دیا تھا، مگراہل علم اور دیندار حضرات نے اس کی مخالفت کی تھی۔

منطاش کو جب دمثق کےمحاصرہ کی اطلاع ملی تو اس نے طبقا اُمحلی دوادارالاشرف کے ذریعے وہاں کی فوجوں کے لئے مالی امداد بھجوا کی اوروہ خودوہاں رہا۔

اس کے بعد (حاکم دشق) جنتم نے امیر آل افضل یعمر بن جبار سے فوجی امداد طلب کی تو وہ جنگ کرنے کے لئے وہاں پہنچا۔اس کے مقابلہ کے لئے کمشیقا نائب حاکم حلب (فوج لے کر) آیا اور مقابلہ کر کے اس کی فوج کو منتشر کر دیا اور اس کے خادم کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر سلطان کے پاس لایا سلطان نے از راونو ازش اسے چھوڑ دیا بلکہ اسے خلعت اور سواری دے کراس کے آتا کے پاس جھیج دیا۔اس کے بعد بدستور دمشق کا محاصرہ جاری رہا۔

## انيال كي بغاوت

دمثق کے واقعہ کے بعد جب انیال کوشکست ہوئی تو وہ مھر کی طرف بھاگ گیا تھا جب وہ غزہ میں سے گز را تو ابن باکیش نے اسے قید کر دیا تھا اور کرک میں نظر بندر ہا۔ جب ناصری خود مختار حاکم ہوا تو اس نے اسے صغد کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جہاں وہ دیگرام راء کے ساتھ نظر بندر ہا۔

جب قطبک نظائی صغد کا حاکم ہوا تو اس نے برتو ق کے غلاموں کی ایک جماعت کواپنا ملازم مقرر کیااوران میں ہے۔ بلبغا سامی کود وادار مقرر کیا۔

جب اسے بیا طلاع ملی کہ سلطان برقوق نظر بندی ہے آ زاد ہو گیا ہےاوروہ شام روانہ ہو گیا ہے تو بلبغانے اپنے استاذ قطلو بقائے غلاموں کے ساتھ میں ساز باز کی کہ وہ مخالفت کر کے سلطان کے پاس چلے جا ئیں۔ چنانچے ان میں سے ایک جماعت نے راہ فرار اختیار کی تو قطلو بقا ان کے تعاقب کے لئے روانہ ہوا۔ اس نے بلبقا سالمی کو دوادار اور صغد کا حاجب مقرر کیا (اس کے جانے کے بعد) ان لوگوں نے انیال اور تمام شاہی قیدیوں کور ہاکر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیال نے قلعہ

rin

پر قبضہ کر لیا۔ جب قطاع بقامفرورا فراد کے تعاقب سے واپس آیا تواس نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کوروک دیا ہے لہٰذاوہ اپنے غلاموں سے بدگمان ہو کرصغد سے چلا گیا کیونکہ اس کے گھر اور جا گیر کولوٹ لیا گیا تھا۔ وہ شام چلا گیا جہاں کے امراء نے سلطان (برقوق) سے مشتحب کے مقام پرشکست کھائی تھی اور آب وہ مصر جارہے تھے' لہٰذاوہ بھی ان کے ساتھ مصر روانہ ہوگیا۔

ادھرانیال نے صغد کا انتظام درست کر کے وہاں اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھروہ سلطان کے پاس چلا گیا اوراسی کے ساتھ رہنے لگا۔

منطاش کی فوج کشی ادھرمصر میں شام کی فوجوں کی شکست کی خبریں لگا تار ﷺ لگیں اور (بی بھی معلوم ہوا کہ) سلطان الظاہر (برقوق) نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے اور حلب ٔ صغد اور شام کے دیگر علاقے اس کے حامی ہوتے جارہے ہیں چھر شکست خوردہ فوجیں 'بندم کی اولا داور نائب حاکم صغد بھی وہاں ﷺ گئے۔انہوں نے بھی (مطاش کو) جنگ کے لئے آ ماوہ کیا۔ نیز دمشق کے نائب حاکم جنتم کے خطوط اور اس کے فریا دنا ہے بھی لگا تار آتے رہے۔

<u>شام کی طرف فوج کشی</u> ان حالات میں مطاش نے شام کی طرف فوج کشی کاعز م مصمم کیااور جنگی تیاریاں شروع کیں اور اعلان کرایا کہ فوجیں انتھی ہو جائیں۔اس نے سلطان مصرُ خلیفۂ قاضوں اور علاء کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور کا ڈوالحجہ اوے پھوکوچ کیا۔وہ قاہرہ سے باہر دیدانیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوا تا کہوہ جنگی خامیوں اور کمزوریوں کودورکرے۔

منطاش نے قاہرہ پراپنے دوادار (پیش کار) صرائی ٹمر کواپناجائشین مقرر کیا اورا سے مکمل اختیارات دیئے۔اس نے قلعہ پر بکااشر فی کومقرر کیا اس نے قلعہ میں خزانہ کے ایک گودام کا دروازہ بند کر کے اوپر سے بھی اسے بند کیا اور اسے کنویں کی طرح بنا کروہاں بڑے بڑے سابق ارکان سلطنت قیدیوں کونتقل کیا۔

منطاش نے نائب سودون کوقلعہ کی طرف منتقل کر کے اسے وہاں تھہرایا پھراس نے تکم دیا کہ سلطان (برقوق) کے جو غلام باقی رہ گئے ہیں انہیں گرفنار کیا جائے۔اس پر وہ شہر کے نامعلوم مقامات میں رو پوش ہو گئے۔اس نے یہ بھی تکم دیا کہ قاہرہ کی اکثر سرکوں اور شاہراوں کے پھاٹک ہند کر دیئے جائیں۔ چنانچہوہ ہند کر دیئے گئے۔

منطاش کی روانگی (ان مزید حفاظتی اقدامات کے بعد) منطاش سلطان کو لے کر ۲۲ ذوالحجہ کوروانہ ہموا۔ اس کی تمام فوجیں جنگی طریقہ کے مطابق کوچ کر دی تھیں اور منزل بمنز ل روان تھیں۔ دوران سفر میں اسے بیاطلاع ملی کہ سلطان کے بعض غلام جوامراء کے پاس ملازم ہیں وہ دوسروں کے ساتھ سازباز کر کے تملہ کرنے کا آرادہ کر رہے ہیں لہذا اس نے انہیں گرفآر کرنے کا ارادہ کیا۔ مگروہ (خبر ملتے ہی) بھاگ گئے اور سلطان (برقوق) کی فوج میں شامل ہو گئے۔

فریقین کی صف آرائی سلطان (برتوق) دمش کا محاصرہ کررہا تھا مگر جب اےمصرے فوج کشی کی اطلاع ملی تو وہ اپنی فوج کو لے کران کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور شقب کے قریب خیمہ زن ہوا۔ (دوسرے دن) صبح کے وقت اس کی فوجیں صف آراء ہوئیں۔ کمشیقا حلب کی فوجوں کو لے کرسلطان کے دائیں طرف (میمنہ) صف آراء ہوا۔ ادھر منطاش نے بھی اپنی فوجوں کوصف آراء کیا۔اس نے شاہ مصر امیر حاجی خلیفہ قاضیوں اور تیراندازوں کوفوج کے پیچھے رکھا اوران کے ہمراہ تمارتمر کو جوراً س نوبہ (شاہی غلاموں کی فوج کا افسرتھا) اورامیر سلاح سندُ مربن یعقوب شاہ کو برقر اررکھا اور خودوہ اپنے غلاموں اور ساتھیوں کے ساتھ میدانِ جنگ کے وسط میں صف آراء ہوا۔

شد بد جنگ: جب فریقین صف آراء ہو گئے تو منطاش اوراس کی فوجوں نے سلطان کے میمنہ (وائیں طرف کی فوج) پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کومنتشر کر دیا لہٰذا کمشیقا شکست کھا کر صلب کی طرف بھا گا اور وہ اس کا تعاقب کرنے گئے۔ پھر (منطاش کی فوج) سلطان کے چیچازاد بھائی قجماش کو بھی مقید کرلیا جو وہاں زخی تھا۔

شاہ مصراور خلیفہ کی گرفتاری بعدازاں سلطان (برقوق) نے اس جھے پرحملہ کیا۔ (شاہِ مصر) امیر حاجی ٔ خلیفہ اور قاضی تھے۔وہ سب اس کے علم اور قبضے میں آگئے۔لہٰذا سلطان نے ان پرا بناایک افسر مقرر کیا۔

بعد از ان فریقین تھم گھا ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے حال سے واقف تھے۔ ایسی حالت میں سلطان اپنے سواروں کے ایک دستہ کو لے کرصفوں کو چیر تار ہا اور سوروں پر جملے کرتے رہا اور ہر طرف سے انہیں بھا تار ہا یہاں تک کہاس کے شکست خور دہ غلام اور امراء اس کے پاس جمع ہوتے رہے اور اس کی فوج کی تعداد زیادہ ہوگئی۔

منطاش کوشکست: پھراس نے باقی ماندہ فوج پرحملہ کیا اور انہیں شکست دے دی وہ سب دمثق کی طرف چلے گئے گر سلطان (اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ ) شخصب کے مقام پرخیمہ زن ہوا۔

جب مطاش پنجا تو اس نے نائب حاکم جنتر کویہ بتایا کہ اسے فتح حاصل ہوئی ہے اور سلطان امیر حاجی پیجھے آرہے ہیں۔ اس نے اعلان کرایا کہ فوجیں سلح ہوکر اس کے استقبال کے لئے نگلیں۔ چنانچہ دوسرے دن وہ (دمشق سے) باہر نکلا تو سلطان (برقوق) نے اپنی فوجوں سے اس کا مقابلہ کر کے اس (مطاش) کی فوجوں کوشکست دی اور ان کا صفایا کیا۔ اس سلسلے میں دمشق کے بہت سے عام شہری بھی مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان اپنے محاذ کی طرف لوٹ گیا۔

امير حاجى كى وست بروارى اليى حالت ميں امير حاجى (موجودہ شاہ محر) نے اپنى دست بردارى كا اعلان كيا اوروہ اس برقق ) كے حق ميں بادشاہت سے الگ ہو گيا۔ لہذا (برقوق) نے خليفہ اور قاضيوں كو بلوايا۔ انہوں نے اس كى دست بردارى كى شہادت دى اور بير بھى گواہى دى كہ خليفہ نے سلطان (برقوق) كو بادشاہ مقرر كيا ہے اور اسے دو بارہ تخت نشين كيا ہے اور اسے دو بارہ تخت نشين كيا ہے اور اسے دو بارہ تخت نشين كيا ہے اور اسے دو بارہ تحت كى ہے۔

برقوق کی مصرروائگی: سلطان (برقوق) شخب کے مقام پرنو دن مقیم رہا۔ چونکہ سردی شدید ہوگئ تھی اورا ناج کی کی کی وجہ سے خوراک کا ذخیرہ فتم ہوگیا تھا۔ اس کے سلطان نے مصر جانے کا قصد کیا اور وہاں سے مصرروا نہ ہوگیا۔ جب منطاش کو اس کی اطلاع ملی تو وہ تعاقب کے لئے انکا۔ گر جب قریب آیا تو پیچھے ہٹ گیا اور واپس چلا گیا۔ گرسلطان نے اپنا سفر جاری رکھا۔ غزہ کے حاجب نے ابن باکیش کو گرفتار کرلیا تھا۔ لہذا جب سلطان وہاں پہنچا تو اس نے حاجب کو اس کا حاکم مقرر کیا اور ابن باکیش کونظر بندی کی حالت میں اپنے ساتھ رکھا۔ سلطان مصر کے حالات بھی اس سفر میں معلوم کراتا رہا۔

### محافظ قلعه كي بغاوت

منطاش جب سلطان مصراور فوج کو لے کرشام روانہ ہواتھا تواس نے قاہرہ میں اپنا جانشین اپنے دوادار (پیش کار ) سرای تمرکومقرر کیا تھااور اسے اصطبل کے پاس تھہرایا تھااس نے قصر کا محافظ ابکا اشر فی کومقرر کیا تھااور وہاں کے نظر بندوں پر بھی اسے نگران مقرد کیا تھا۔لہٰذاانہوں نے دُوراندیثی اور پختی کا طریقہ اختیار کیا۔

چند دنوں کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ سلطان کے غلاموں کی ایک جماعت نے بعاوت کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ان کے غلاموں سے بھی ساز باز کی ہے لہٰڈ اانہوں نے رات کے وفت حملہ کر کے انہیں گر فتار کر لیا اس سے پہلے ان غلاموں نے اپنی حفاظت کے لئے مقابلہ بھی کیا تھا۔

اس کے بعد انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی گرفتار کیا جوان کے ساتھ شریک تھے۔ یہ بہت بڑی جماعت تھی۔اس لئے انہیں زیادہ دوراندیثی کے ساتھ کام کرنا پڑا۔انہوں نے اعلان کرایا کہ جس کسی کے پاس سلطان کا کوئی غلام پایا گیا اسے سزادی جائے گی۔

انہوں نے سلطان کے بھانجے کواس کی والدہ کے گھر سے نتقل کر کے قلعہ میں بند کر دیا اوران امراء کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جو خیوم میں نظر بند تھے۔ چنانچہ وہ قتل کر دیئے گئے ۔

انہیں مطاش اور اس کی فوجوں کے بارے میں پھے نہیں معلوم تھا اس لئے انہوں نے قافلوں سے خبریں معلوم کرنے کے لئے پچھافراد کو بھیجا تا کہ وہ خبریں معلوم کرسکیں۔

انہوں نے قلعہ کے قیدیوں کو آل کرنے کا ارادہ کیا مگروہ پھراس سے بازر ہے اوران پر بخی کرنے لگے اور خوراک پہنچانے والوں کو بھی رو کئے لگے۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ قیدیوں کی حالت ابتر ہونے لگی اور وہ بہت پریثان ہو گئے۔ اس اثناء میں کسی قیدی کوایک ایسی زمین دوز سرنگ کا سراغ مل گیا جواصطبل کی دیوار تک پہنچی تھی۔اس سے انہیں بہت خوشی حاصل ہوئی اور انہیں رہائی کی صورت نظر آئی۔

نقب زنی جب کیم صفر ۲ و بھی چہار شنبہ کی رات آئی تو وہ اس سرنگ میں گئس گئے وہاں انہیں نقب زنی کا آلہ بھی ملاجس کے ذریعے انہوں نے دیوار میں نقب لگائی اور اصطبل کے اوپر کے تھے میں پہنچ گئے۔ وہاں خاصکیہ کی جماعت میں سے ایک بزرگ آگے بڑھا۔ انہوں نے محافظوں پر تملہ کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے پچھ مارے گئے اور جو باقی رہے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے قلعہ کے نائب حاکم شعبان بکا کوآ واز دی تا کہ ریم معلوم ہوا کہ اس نے بھی بغاوت کر دی ہے۔

حا کم مصر کا فرار: پھرانہوں نے اصطبل کا اوپراور نیج کا دروازہ توڑ دیا اور سرای تمر (منطاش کے جانشین ) کے گھر میں گھس گئے۔ وہ ان کی ہنگامہ آرائی سے بیدار ہو گیا اور بکا کے حالات سے خوفز دہ ہو کرفصیل کے اوپر سے ضیح وسالم کود گیا۔ وہ حاجب قطلو بقائے پاس گیا اور (اسے ساتھ لے کر) مدرسة من میں پناہ گزین ہوا۔

یہاں مطاش نے اصطبل کی حفاظت کے لئے تر کمان تیراندازوں کی ایک جماعت کو متعین کررکھا تھا اوران کا وظیفہ

مقرر کررکھا تھا۔ وہ تنکوراس نوبہ کی نگرانی میں تھے۔

بکا کی فوج نے سرای تمر کے گھر کولوٹ لیا اور اس کے مال واسباب اور پتھیا روں پر قبضہ کرلیا اور اسکے گھوڑوں پر سوار ہوکر پورے شاہی اصطبل پر قبضہ کر نے رات بھر ڈھول بجاتے رہے۔ دوسرے دن بکانے ان سے جنگ کی۔ پچھا فرا د نے پوشیدہ طورج پرطبلخا نات پر قبضہ کرلیا تھا مگرانہیں ہٹا دیا گیا۔

رکا کی فتح: سرای تمراور قطاو بقا حاجب نے ان سے جنگ کرنے کے لئے اصطبل کی طرف فوج کشی کی اور وہاں جنگ کرنے بھنچ گئے۔ گر ( کچھ عرصہ جنگ کرنے کے بعد ) وہ مدرسہ (حسن ) میں بناہ گزین ہوگئے۔ اب بکا کو فتح حاصل ہو گئی ہی۔ اس لئے اس نے مدرسہ میں آگ لگانے کے لئے آدمی بھیچے گر تر کمان فوج ( تیراندازوں ) نے جو وہاں تھے بناہ طلب کی۔ پنائی اس نے مداس کی فوج شہر میں منطاش اور اس کے ساتھیوں کے گھروں کولو شئے کے لئے پینچی ویا نئوج ان کی اس کے بعد اس کی فوج شہر میں منطاش اور اس کے ساتھیوں کے گھروں کولو شئے کے لئے پینچی اور وہاں خوب فتنہ وفساد ہر پاکیا۔ اس اثناء میں سلطان کے وہ غلام جو قاہرہ میں چھچے ہوئے تھے اس کے پاس پینچ گئے۔ ان کی تعدادا کی ہزار سے زیادہ تھی۔

امراء کی نظر بندی دوسرے دن بکانے سودون نائب مصرکو پناہ دی اوروہ اے امیر سلاح ناصری اور دمرواش کے پاس کے گیا۔ بکانے ان دونوں کونظر بند کر دیا۔ پھر سودون مدرستہ حسن پہنچا جہاں تماش بینوں کی بہت بھیڑتی۔ اس نے سرای تمر اور قطلو بقا حاجب کوسامنے آنے کا تھم دیا۔ چنانچے انہیں پناہ دے دی گئی عوام نے انہیں پکڑنا چاہا۔ مگر سودون ان دونوں کو بحفاظت بکا کے پاس لے آیا۔ اس نے ان دونوں کو بھی نظر بند کردیا۔

برقوق کی حکومت کا اعلان جمعہ کے دن سودون نے قاہرہ میں امن عام کا اعلان کیا اور سلطان (برقوق) کے حق میں خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ای دن سے سلطان (برقوق) کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔

مقیداً مراء کی رہائی بکانے تھم دیا کہ قید خانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں اوران قید خانوں میں مطاش نے جن حکام اورامرائے سلطنت کو بند کررکھا تھا انہیں رہا کر دیا جائے۔ وہاں کے حاکم حسن بن کورانی نے راوفر اراختیار کی کیونکہ وہ سلطان کے غلاموں کے برخلاف معطاش کا آلہ کاربنا ہوا تھا۔ اس لئے اسے آبی جان کا خطرہ تھا۔ گر بکا کواس کا سراغ مل گیا لہٰذا (گرفارکرنے کے بعد ) اس نے اسے بھی معطاش کے حامیوں کے ساتھ مقید کردیا۔

اس نے ان تمام امراء کورہا کردیا جنہیں مصرُ دمیاط اور خیوم میں مقیدر کھا گیا تھا۔ انہی میں مکہ معظمہ کے خاندان بنو حسن کا حاکم شریف عنان بن مقامس (امیر مکہ) بھی قید میں تھا۔ اسے بھی دیگر قید بول کے ساتھ رہا کیا گیا۔ اسے بکا نے اپنے بھائی ایبقا کے ساتھ تیز رفتار گھوڑوں پر ہاہر بھیجا تا کہ وہ سلطان کے حالات (ہاہر نکل کر) معلوم کریں۔

شاہی افواج کی آمد: (ان کے جانے کے بعد) اتوار کے دن سلطان کا ایک خطبھی سیف بن محمد بن عیسی العائدی کے ہاتھ وہاں پہنچا جس میں یہ تحریر تھا کہ حسب معمول سلطان کے گھروں میں غلہ اور چارہ (مناسب مقدار میں) فراہم کیا جائے۔ (اس خط میں) تمام واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ سلطان مصرروانہ ہو گیا ہے اور رملہ کے مقام پر بہنچا گیا ہے۔
گیا ہے۔

بکا کا بھائی ایبقا بھی بتاریخ ۸صفر بروز چہارشنبہای قتم کی اطلاعات لے کرواپس آگیا۔ پھرشاہی فوجیس لگا تار آنے لگیس اورصالحیہ میں مقیم ہوئیں۔سلطان ان سے ملاقات کرنے کے لئے عکرشہ کے مقام پر پہنچا۔

برقوق کی دوبارہ تخت سینی سلطان (برقوق) منگل کے دن اسلام اعراء کو بلا بھیجا، جنہیں مطاش نے اے اسے بادشاہت کا عہدہ عطا کیا اوروہ دوبارہ تخت نشین ہوگیا۔ اس کے بعداس نے اُن امراء کو بلا بھیجا، جنہیں مطاش نے اسکندر یہ میں مقید کر رکھا تھا۔ انہی میں ناصری جوبائی 'ابن بیقا 'قرادم داش 'ابغا جو ہری' سودون باق 'سودون طرنطائی 'قردم معلم وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے سلطان کے سامنے معذرت پیش کی۔ لہٰذا سلطان نے ان کا عذر قبول کر کے انہیں ان کے عہدوں پر بحال کر دیا۔ اس نے انیال یوسی کو اتا بک (وزیر عظم ) ناصری کو امیر سلاح (وزیر جنگ ) جوبانی کوراُس نوبہ کے عہدوں پر بحال کر دیا۔ اس نے انیال یوسی کو اتا بک (وزیر عظم ) ناصری کو امیر سلاح (وزیر جنگ ) جوبانی کوراُس نوبہ (سید سالار) اور سودون کو اپنا نائب 'بکا کو دوادار (پیش کار) قمرقاش کو استاذ دار (وزیر مالیات ) کمشیقا غاصگی کو امیر مجلس (وزیر دربار) قطیمش کو امیر ماخوریہ (وزیر سامان جنگ ) اور قلعہ کرک کے پرائیویٹ سکرٹری کومصر میں اپنا پرائیویٹ سکرٹری مقرر کئے۔ مقرر کیا۔ اس طرح اس نے باقی سرکاری عبدوں پر بھی (مناسب افراد) مقرر کئے۔

جب تمرقاش فوت ہو گیا تو اس نے سابق استاذ دار محمود کو اس عہدہ پرمقرر کیا۔اور اس کی سابقہ خد مات کا خیال رکھا اور دشمن کی طرف سے جو تکالیف اسے کپنچی تھیں ان کی تلافی کی۔ بوں سلطان (برقوق) کا انتظام سلطنت درست ہو گیا اور جب اس کی حکومت مشحکم ہوگئ تو اس نے شام کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور دشمن کے فتندوفساد کا قلع قمع کرنے کا ارادہ کیا۔

## منطاش كى مكمل شكست

جب سلطان (برقوق) ( دوبارہ ) قاہرہ میں تخت نشین ہوااوراس کا انتظام سلطنت درست ہوا تو اس نے شام کو فتح کرنے کی طرف توجہ مبذول کی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے جنگی تیاریاں شروع کیں۔اس نے جوبانی کو دمشق کا ٹائب عاکم اور سپے سالا رمقرر کیا۔

سلطان نے ناصری کوحلب کا حاکم مقرر کیا کیونکہ اس نے کمشیقا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مصر کا آتا بک (امیر الامراء)مقرر کریگا۔اس نے قراد مرداش کوطرابلس کا حاکم اور مامون قلحطا وی کوحما قا کا حاکم مقرر کیا۔ یوں اس نے شام تمام علاقوں کے حکام مقرر کردیئے تھے اور انہیں (فوج کشی کے لئے) تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔

آ خرکار (فوج کشی) کا اعلان کیا گیا اور پیر (فوجیس) ۸ جمادی الا ولی ۴ و محصے میں (مصر سے) روانہ ہو گئیں مگر مطاش نے اپنی پوری کوشش اس پرصرف کی کہ سلطان کی مصر میں (تخت نشینی کی) خبر اس کے امراءاور افسرول سے پوشیدہ رہے گرآ خرکار پی خبر ظاہر ہو کرمشہور ہوگئی تو ان کے رجحانات سلطان کی طرف ہو گئے۔

لے اصل کتاب میں مفرتحریر ہے مگریہ تاریخ صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ او پر پیچریہ ہے کہ بتاریخ ۸صفر بکا کا بھائی ایہ بقال کو تم کی اطلاعات لے کروا پس آیا لہٰذا سلطان کی آیداس کے بعد ہی ہوئئی تھی۔اس لئے ہم نے ترجمہ میں مالکھی ہے کیونکہ رابع کے بعد عشر کا لفظ کا تب کے لکھنے ہے رہ گیا ہوگا۔ [مترجم]

حلب کا محاصرہ اس اثناء میں اس نے امیر بمازتمر کو حلب کا نائب حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ لہٰ ذااہل کا نفوسا استھے ہوگئے اور اس نے کمشیقا کے قلعہ کا درواز ہ اور بل بھی جلا دیا اور تین اس نے کمشیقا کے قلعہ کا درواز ہ اور بل بھی جلا دیا اور تین مقامات کی طرف سے اس کی فصیل میں نقب زنی کی چنانچہ ایک مقام پر جہاں نقب لگ گئتی فریقین کے درمیان شمعوں کی روشنی میں دومہینے تک لگا تاریخگ ہوتی رہی۔

طرابلس پر منطاش کا قبضہ اس کے بعداس نے ابن ایما زتر کمانی کی سرکردگی میں طرابلس کی طرف فوجیں جھیجیں۔ چنانچہاس نے شہر کامحاصرہ کرلیااور حاجب الحجاب سند مرکے قبضہ ہے اس شہر کوچھین لیا۔وہ سلطان ظاہر (برقوق) کا حامی بن کراس شہر پر قابض تھا۔لہذا جب بیعلاقہ اس کے قبضے میں آگیا تو اس نے قشتمر اشر فی کواس کا حاکم مقرر کیا۔ پھر بعلبک کی طرف محمد بن سند مراس کے رشتہ داروں کو اور اس کی فوج کو اپنے لشکر کے ساتھ بھیجا تو منطاش نے دمشق میں ان سب کو مرواڈ الا۔

ابقاصغدی کی اطاعت بھراس نے اقشتر اشرفی نائب حاکم طرابلس کو تکم دیا کہ وہ صغد کے محاصرہ کے لئے فوج کئی کرے۔ چنا نچہ وہ وہ ہاں پہنچ گیا مگر وہ ہاں کی فوجوں نے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی۔ لہٰ دامنطاش نے اپنی سلطنت کے برح سپر سالا رابقاصغدی کی قیادت میں شکر بھیجا۔ چنا نچہ وہ سات سوسیا بیوں کو لے کر وہ ہاں پہنچا۔ مگر جب اسے یقین کے ساتھ میم معلوم ہوگیا کہ سلطان مصر میں تخت نشین ہوگیا ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اکثریت کے ساتھ شامل ہوکر (سلطان کا) مطیع وفر ماں بر دار ہو جائے چنا نچہ اس نے اس بارے میں سلطان سے خط و کتابت کی اور جب وہ صغد پہنچا تو وہ ہاں کے نائب حاکم کی اطاعت قبول کر کے وہ منطاش کے حامیوں اور اس کی فوج سے الگ ہوگیا اس نے رات صغد کے باہر گزاری مگر دوسرے دن وہ مصر کی طرف روانہ ہوگیا اور وہ ہاں ماہ جمادی الآخرہ کے وسط میں پہنچ گیا۔ اس وقت شام کے امراء قلعہ کے باہر جو بانی کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے خیمہ زن تھے۔ لہٰ ذا جب وہ مصر پہنچا تو سلطان نے اس کا خیر مقدم کیا اور اسے باہر جو بانی کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے خیمہ زن تھے۔ لہٰ ذا جب وہ مصر پہنچا تو سلطان نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس

مخالفوں کا قبل جب اس کے ساتھی صغد سے دمشق والیس آئے تو مطاش پریٹان ہوگیا۔ کیونکہ اسے اس وقت لوگوں ک خالفت کاعلم ہوااور وہ اپنے حامیوں سے بدگمان ہوگیا۔ لہٰذااس نے امراءاور دمشق کے نائب حاکم جنتم اور ہزار کی منصب کے امیر ابن جرتی کو گرفتار کرلیا۔ اس نے ابن قفی حاجب کو بھی گرفتار کر کے قبل کر دیا۔ ان امراء میں قاضی محمہ بن قرشی بھی شامل تھے۔ اس کی اس (حرکت) سے بہت ناراض ہو گئے اور اس سے بھاگ کر سلطان کی پناہ میں چلے گئے۔ ان میں محمہ بن سند مربھی شامل تھا۔ بدرالدین بن فصل اللہ بھی جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا' نیز ناظر لشکر بھی بھاگ کے۔ بیاوگ تھی کے معرکہ کے موقع پر دمشق چلے گئے تھے گیونکہ ان کا خیال بی تھا کہ سلطان اسی دن اس پر قبضہ کرلے گا وہ منطاش کے ماتحت رہے انہوں نے دوبارہ بھا گئے کا ارادہ کیا مگر وہ نہیں بھاگ سکے۔

اب مطاش نے سلطان سے متعلقہ ان غلاموں گوٹل کرنا شروع کیا جو قلعہ میں مقید تھے اس نے چرا کسہ کی ایک جماعت کوڈن کے کراویا۔اس نے اٹٹس کوٹل کرنے کااراد ہ کیا گراللہ تعالی نے اسے محفوظ رکھا۔ مرتے رہے۔ ہر منزل پر دمثق کے امراء بھاگ کر (شاہی لشکر میں) شامل ہوجاتے تھے سب سے آخر میں عراد کا حاکم ابن نصیرا پنے والد کی طرف سے مطیع ہوکراس شاہی لشکر میں ) شامل ہوجاتے تھے سب سے آخر میں عربوں کا حاکم ابن نصیرا پنے والد کی طرف سے مطیع ہوکراس شاہی لشکر میں شامل ہوگیا۔ اس کے بعد وہ شام کی سرحد میں داخل ہوگئے۔

منطاش کا فرار: اب مطاش کواپی (ناکامی کا) اندیشہ ہوااوراس کے ساتھیوں پرخوف و ہراس چھا گیا۔ لہذاوہ ماہ جمادی الآخرہ کے وسط میں اپنے خواص اور دوستوں کو لے کر دمشق سے بھاگ لکلا۔اس کے ساتھ مال و دولت اور سامان کے ستر صندوق تھاس نے اپنے ساتھ تھر بن انیال کو بھی لے جانا چاہا گراس کے غلاموں کی ایک جماعت نے بغاوت کر دی اور وہ اسے اس کے باپ کے یاس واپس لے گئے۔

عربول کی پناہ میں امیرآ لِفضل میں بن جباراس زمانے میں اپنے قبائل میں مقیم تھا اور اس کے ساتھ آلِ مروکے قبائل بھی رہتے تھے جن کا امیر عنقا تھا لہٰذامطاش ان کے پاس پہنچ کر بناہ کا طالب ہوا تو ان (عرب قبائل) نے اسے اپنی بناہ میں لے لیا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔

قلعہ دمشق کی تسخیر جب معطاش دمشق سے بھاگ گیا تو آمش اپنے قیدخانے سے نکل کر قلعہ پر قابض ہو گیا۔ اس کے ساتھ دمشق پہنچا ساتھ سلطان کے غلام بھی تھے۔ اس نے جو بانی کو بیر (معطاش کے فرار کی) اطلاع پہنچائی تو وہ تیز رفتار کی کے ساتھ دمشق پہنچا اور اپنے (سابقہ) کو سنجال لیا۔ اس نے معطاش کے باتی ماندہ حامیوں اور ملازموں کو بھی دیگر اسپروں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔

طرابلس سے طبقاعلی اور دمر داش پوسنی بھی وہاں بیٹنج گئے۔انہیں معطاش نے بلوایا تھا مگر وہ ان کی آ مدسے پہلے ہی بھاگ کیا تھا۔

فتے حلب جب ایماز تمر حلب کا محاصرہ کر رہا تھا اور اہل کا نفوسا اس کی مدد کر رہے تھے تو اسے یہ خبر (منطاش کے فرارک)
ملی۔ لہذا اس نے راہِ فراراختیار کی اور وہ منطاش کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد کمشیقا بل کی مرمت کرنے کے بعد ان لوگوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور اپنے ساتھ حاجیوں کو لے کر آیا۔ اس نے کا نفوسا کے باشندوں کے ساتھ جنگ کی ان کے ساتھ منطاش کے حامی بھی تھے۔ یہ جنگ تین دن تک جاری رہی اس کے بعد انہیں شکست ہوئی۔ کمشیقا نے اہل کا نفوسا کے ساتھ منطاش کے حامی بھی تھے۔ یہ جنگ تین دن تک جاری رہی اس کے بعد انہیں شکست ہوئی۔ کمشیقا نے اہل کا نفوسا کے اسے منظم کی تعلیم کر رہے اسے منظم کے اسے منظم کو تباہ و کر دیا اور وہ ویران ہوگیا۔ اس نے قلعہ کی تغییر کر کے اسے منظم کیا اور اس بین سامان رسدوخوراک بھر دیا۔

شامی شہروں پر قبضہ جو ہانی نے طرابلس کی طرف فوجیں جیجیں جنہوں نے جنگ کے بغیراس شہر کو منطاش کے نائب حاکم اور حاکم تفتر اشرفی سے چھین لیا۔اس طرح ہما ۃ اور تمکس پر بھی قبضہ ہوگیا۔اس کے بعد جو ہانی نے جو دمثق کا نائب حاکم اور شامی علاقوں کا نگران حاکم تھا۔عرب قبائل کے حاکم بعیر بن جبار کو پیغام بھیجا کہ وہ منطاش کو اپنے علاقے سے نکال دے اور اسے اس کے حوالے کرد ہے مگر اس نے انکار کیا اور معذرت پیش کی۔لہذاوہ ناصری اور دیگر امراء کے ساتھ فوج لے کر دمشق سے روانہ ہواا در مصر کا قصد کیا۔ جب اس کی فوجیس تھ وہاں مقیم ہوگئیں۔انہوں نے بعمر کو پیغام بھیج کر (مطاش کو

نہ جیجنے کی )معذوری کی وجه طلب کی تواس نے غرور و تکبر کا اظہار کیا اورصاف انکار کردیا۔

ادھر دمثق سے اہمس نے پیغام دیا کہ بندم اور جاتم کے حامی گروہ بغاوت کا قصد رکھتے ہیں لہذا ناصری دمثق روانہ موااوراس نے ان کافل عام کیا۔ پھروہ اپنے فوجی مرکز کی طرف لوٹ آیا اور وہاں سے انہوں نے سلمیہ کی طرف کوچ کیا۔ عرب قبائل سے جنگ (عرب قبائل کے امیر) یعمر نے اپنے رویہ پر اصرار کیا۔ فریقین میں سفیروں کا تبادلہ ہوا گر کوئی نتیج نہیں لکا۔ آخر کار فریقین میں سخت جنگ ہوئی (شاہی) فوجوں نے مطاش اور عرب کی فوجوں پر جملہ کیا اور انہیں تکست و کے کرخیموں تک بھا دیا۔ ومرداش نے مطاش کا تعاقب کر کے اسے علاقہ سے باہر نکال ویا اور عرب قبیلہ کوچ کر کے جلا گیا۔ پھر انہوں نے جملہ کیا گورا گروہ ان کے جملہ کے مقابلے میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ ان کے ساتھ آلی کی کا پورا گروہ تھا۔ انہوں نے چھے کی طرف سے حملہ کر کے انہوں شکست ہوگئی۔

جو بانی کافل جوبانی کے غلام اے تن تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔لہذا عرب قبائل نے اے گرفار کرلیا اور اے (اپنے سردار) بعمر کے پاس لے گئے۔اس نے اے (جوبانی کو) قل کردیا۔

عرب قبائل كافتل عام اب ناصرى دشق چلا گيا۔ اس نے امراء كى ايك جماعت كواسير بناليا اور ان ميں سے ايبقا جو ہرى مامون المعلم اور دوسرے افراد كوفل كر ديا۔ چونكه عرب قبائل نے ان كے خيموں اور سامان كولوث ليا تھا اس لئے ناصرى دشق چلا آيا تھا۔ اس نے ايک ہى رات گزارى تھى كه دوسرے دن سج سويرے آل على اپنے قبائل كو لے كر حمله آور ہوئے۔ اس نے انہيں شكست دے كران كى ايك جماعت كافل عام كيا۔ يوں اس نے جنگ ميں ان كى حركوں كا انتقام ليا۔

نا صری کا تفرر: بعدازاں سلطان (برقوق) نے اس سال کی پندر ہویں شعبان کونا صری کودمثق کا نائب ها کم مقرر کیا اور اس نے وہاں کا انتظام حکومت سنجال لیا۔

محمود کے تقر راور کارنا ہے جمود ہونہارنو خیزترک تھا' وہ ترکوں کے ایک خاندان کرای منصوری کی نسل سے تھا۔اس نے عکومت مصر کے زیرسایہ پرورش پائی تھی اور اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بدولت ترتی کرتا رہا تھا اُس نے بہت ہے اُمراء اور وزراء کے ماتحت کام کیا یہاں تک کہ وہ معراج کمال تک پہنچ گیا۔اس نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ سلطان مصر نے اسے اپنے لئے انتخاب کیا اور اسے مختلف خدمات میں آزما تا رہا اور وہ ہر مر مطے میں کامیاب ثابت ہوا اور نہایت محت اور رکج بعی کے ساتھ سلطان کی خدمات مرائجام ویتارہا۔ تا آگ کہ جب سلطان کواس کی صلاحیتوں کے بارے میں کا ملیت ہوگیا تواس نے قید خانوں کے معاملات اور سرکاری شعبوں کے دفتر وں کودرست کرنے کا کام اس کے سپردکیا۔

محصولات کا افسر اس اثناء میں استاذ الدار (وزیر مال) بہا در مجکی و مجھے میں فوت ہو گیا توسلطان مصر نے اے اپنے محل اور سلطنت کا گران مقرر کیا اور محصولات کے دفتروں کے ملازموں کا گران مقرر کیا تاکہ وہ شاہی تھوتی کی گرائی کرے اور خزانوں کا افرائی کو وہ شاہی تھوتی کی گرائی کرے اور خزانوں کا

قارون کی طرح محافظ بن کر مالیات کی نگرانی کرے اور اپنی فطری صلاحیتوں ہے کا م لے کرسر کاری محاسبوں کے حسابات کو چیک کرے اور نہ صرف آسان کا موں کو اپنے فہم و دانش اور بصیرت کے ذریعے حل کرے بلکہ پیچیدہ اور مشکل کا موں کو بھی آسان بناسکے اور مشکل مسائل بھی حل کرسکے۔

سر کاری آمدنی میں اضافیہ: اس نے ان فرائض کو جوسلطان نے اس کے سپر دکتے تھے خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اس نے مصولات کی آمدنی میں اس قدراضا فہ کیا کہ سر کاری خزانے اسے جمع کرنے میں تنگ ہو گئے اور بیر (آمدنی) نہ صرف سلطان کے تمام مصارف امور سلطنت کے اخراجات اور اس کے غلاموں اور فوجوں کے لئے کافی ہوگئ بلکہ وہ ان کی ضرور تمیں پوری ہو تنخوا ہوں اور وظا کف میں اضافہ اور توسیع کا ذریعہ بھی ثابت ہوئی اور اس اضافے کی بدولت ان کی ضرور تمیں پوری ہو گئیں۔ جس سے سلطان نہایت ہی مطمئن اور مسرور ہوا۔

(بیدکامیا بی دیکھ کر) دفتر والے اور دیگر ملاز مین حسد کرنے لگے۔انہوں نے چفل خوری کے تیر چلائے اور فریا و کرنے والے ضرورت مندوں کواس کے خلاف بھڑ کا یا۔ مگروہ اس معاطع میں بھی سونے کی طرح کھر اٹکلا اور اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ثابت ہوسکا۔

ضبطِ مال اور قید بعدازاں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے اسے (محمود کو) زوال آیا اور وہ نظر بند ہو کر قید خانوں کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا اور اسے گونا گوں تکالیف میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے مال و دولت کو ضبط کرلیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ناصری نے جواس وقت بااختیار حاکم بنا ہوا تھا محمود سے سونے کی اشرفیوں (نانیر) کے پانچ نزانے چھین لئے اور مطاش کے بچپن خزانوں پر قبضہ کیا۔

سابقہ عبدہ پر بحالی ان تمام کالیف اور آز مائٹوں میں اس کا زرخالص کندن بن کر نکلا اور (اس کی قسمت کا) جاندگہن سے نکل آیا جب کہ سلطان (برقوق) مصیبتوں اور زوال کے بعد خود مخار بن کرمصر کے تخت پر دوبارہ بیٹھا اور اس نے اسے سابقہ عبدہ پر بحال کیا۔اس وقت بھی اس نے اپنے فرائض بحسن وخو بی انجام دیئے۔

مالیات کا انتظام اس نے سلطنت کے مالیات کواس طرح درست کیا کہ (ملاز مین کی) تخواہ اور وظا کف بیں اضافہ اور توسیح ہوتی گئی اور محصولات ہے اندازہ اور ہے حساب وصول ہونے گئے۔ اس نے اپنی قابلیت اور دوراندیثی ہے آید وخرج کا حساب اس طرح درست کیا کہ سلطنت کے مالیات کا توازن پہلے کی طرح قائم ہوگیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ما تحت طلاز مول کے ساتھ دادوہ بیش کا معیار بیستور برقر ارد ہاوہ ان سلوک سے بیش آتا تھا اور جوکوئی اس کے پاس کسی ضرورت سے آتا تھا تو اس سے وہ نہایت شرافت اور فیاضی کا سلوک کرتا تھا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ سلطنت کے لئے نیاہ گاہ تھا۔

وزیر مالیات اس کے دیفوں نے اس کے خلاف بہت چغل خوری کی گرسلطان کواس پراس فند راعقادا در بھروسہ تھا کہ ان کی تمام سازشیں ناکام ہوگئیں اور کوئی تدبیر کارگرنہیں ہوتگی اور مخالفوں کے لئے تمام راستے بند ہو گئے۔اس کے برعکس اس کا اثر ورسوخ بڑھتا گیا۔سلطان کواس کی صلاحیت اور قابلیت پراس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے تمام اہم کام اس کے سپر دکر دیئے بالخصوص سلطنت کے مالیات کا کممل انظام اس کے سپر دکر دیاتھا چنانچہ اس نے آمدوخرج کا حساب اس طرح برقر اررکھا کہ نہ تو کوئی فضول خرچی ہوتی تھی اور نہ اہم کا موں کو انجام دینے میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا منصب بلند ہوتا گیا اور جب سلطان مغل بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے شام کے سفر پرروانہ ہوا تو وہ اس وقت تک وہ بدستورا بے اعلیٰ عہدے پر کام کرتا رہا۔

### محاصرهٔ حلب وعننا ب

جب شاہی لشکر کوسلمیہ کے مقام پر شکست ہوئی تو پیم (عرب قبائل کا سردار) اپنے قبیلوں مطاش اوراس کی فوج کو کے کو حلب کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ پھر پیم اپنی جاگیر کے شہر سربین کی طرف پہنچا تا کہ حسب معمول وہاں کی اراضی کو اپنی قوم میں تقسیم کرد نے مگر اس سے پیشتر حلب کا نائب حاکم کمشیقا اسے ترکمانی فوج میں تقسیم کرچکا تھا جواس کی ملازمت میں تھی ۔ جب پیم وہاں پہنچا تو یہ فوج حلب کی طرف بھاگ گئ ۔ راستے میں انہیں احمد بن المہدار کا لشکر ملا جو پیم کے مقابلہ میں تھی اس بہدار کا لشکر ملا جو پیم کے مقابلہ کے لئے آرہا تھا (اسے دیکھ کر) یہ فوج والب آگئ اوران کا علی بن پیم (اوراس کی فوج سے) مقابلہ ہوا' انہوں نے اسے شکست دے کراس کے کچھ حامیوں کو مارڈ الا۔ اب پیم اپنے قبائل کی طرف لوٹ گیا اوران سب نے حلب کی طرف کوچ کیا اوراس شہرکا محاصرہ کرلیا۔ وہ ما ورمضان المبارک کے دنوں میں شدید محاصرہ کرتے رہے۔

یعیر کی معذرت: پھر کمشیقا نائب حاکم حلب سے یعمر نے خط و کتابت کی اور اپنی طرف سے (محاصرہ سے) دست بردار ہونے کا ارادہ کیا۔اس نے اپنے افعال کے بارے میں معذرت پیش کی اور جو بانی اور اس کی فوج کو جو جنگ میں شریک تھی مجرم قرار دیا اور اپنے حاجب عبدالرحمٰن کے ذریعے پناہ طلب کی ۔کمشیقا نے اسے سلطان کے پاس بھیجا اور یعمر کی شرائط سے آگاہ کیا۔سلطان نے اس کی درخواست منظور کرلی۔

منطاش کے دیگر حالات جب منطاش کومحاصرہ حلب کے موقع پران باتوں کاعلم ہوا تو وہ اس سے بدگمان ہوگیا تا ہم اس نے بعر اس نے بعر کے ساتھ بہ جال چلی کہ اس نے بعر کو یہ بتایا کہ وہ ان کے قریب تر کمانوں کی فوج پر جملہ کرنے چا ہتا ہے لہذا اس نے عربوں کو اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ در بند سے تا عربوں کو اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ در بند سے آگے بڑھا تو اس نے عرب فوج کو گھوڑوں سے اتارکر پیادہ پاکر دیا اور ان کے گھوڑے لے کرتر کمانوں کے پاس چلاگیا اور موش کے شربیں مقیم ہوگیا 'جس کامر دارسولی (تر کمانوں کا حاکم ) تھا۔

عنتا ب برحملہ: (لا چارہوکر) عرب فوجیں پا پیادہ یعبر کے پاس آ گئیں اور یعبر اپنے رائے کی طرف لوٹ گیا۔ادھر مطاش صلب کے ایک قلو ای طرف لوٹ گیا۔ادھر مطاش صلب کے ایک قلو ای طرف جس کا نائب عنتا بھا' پہنچا۔اس کا نائب عالم محمد بن شہری تفاراس نے اس علاقد پر قبضہ کرلیا۔ یہاں کا نائب عالم چند دنوں تک قلعہ میں محصور رہا گر منطاش بھی ثابت قدم رہا اور اس کے ساتھیوں کا قل عام کرتا رہا اور وہاں کے امراء کی ایک جماعت کو مارڈ الا۔ا تنے میں صلب نما قاور صغد سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے فوجیس آئے گئیں تو منطاش مرعش کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے بلا دروم کی طرف منتقال ہوگیا۔گراس وقت اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔

مخالفوں کی اطاعت: اس کے حامی سپاہی اسے چھوڑ کرشاہی کشکر میں شامل ہوتے رہے یہاں تک کہ ماو ذوالقعدہ سلطان کے سلطان کے مطبع وفر مانبر دار ہوگئی۔ ترکمانوں کے امیر سولی بن دلقا درنے • اؤوالحجہ کوسلطان کے سلطان کے سلطان نے اس کو پناہ دے کراہے حسب سابق بلستین کا حاکم مقرر کردیا۔

### تمشيقا كے حالات

کمشیقا حموی پہلے بیقا کاراس نوبہ (غلاموں گاسردار) تھااور طرابلس کانائب حاکم تھا۔سلطان نے اسے معزول کر کے اسے دمشق میں مقید کر دیا قور جب ناصری دمشق پر قابض ہو گیا تو اسے نظر بندی سے رہا کر دیا اور وہ دیگر افراد کے ساتھ مصرا آگیا جب وہ شام کے تمام علاقوں کا حاکم بن گیا تو اس نے ایجے سے وسط میں اپنے بجائے اسے حلب کا حاکم مقرر کیا۔ جب سلطان (برقوق) کے عہد زوال ختم ہوا اور اس نے دمشق کا قصد کیا تو محمشیقا نے سلطان کو اپنی حمایت اور اس نے حلب اور اپنی عملداری میں سلطان کی حمایت کا اعلان کیا اور جب سلطان دمشق کی طرف اطاعت کا پیغام بھیجا اور اس نے حلب اور اپنی عملداری میں سلطان کی حمایت کا اعلان کیا اور جب سلطان دمشق کی طرف روانہ ہوا اور اس کا محاصرہ کیا تو کم شیقا نے اس کی تمام ضروریات پوری کیں اور پھر وہ بنفس نفیس حلب کی امدادی فو جیس لے روانہ ہوا اور اس کے پاس پہنچا اور تمام امدادی جنگی سامان لے کر آیا اور نہ صرف اس کی تمام جنگی خامیوں کو دور کیا بلکہ اس کی شاہی شان وشوکت کو قائم کیا۔سلطان نے اس کے تمام کارنا موں کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مصر کا اتا بک شان وشوکت کو قائم کیا۔سلطان نے اس کے تمام کارنا موں کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مصر کا اتا بک شان وشوکت کو قائم کر کرے گا۔

<u>حلب میں محصور</u> اس کے بعد شخب کی جنگ ہوئی جس میں کمشیقا شکست کھا کر حلب بھاگ گیا اور وہاں محصور ہو گیا۔ مطاش کے اٹا بک بمازتمرنے اس شہر کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیا۔ جب مطاش دمشق سے بھاگ کرعرب قبائل میں پناہ گزین ہوا تو بما زتمرنے حلب کا محاصرہ اٹھالیا۔

اس کے بعد جو بانی نے جنگ کی جس میں وہ مارا گیا۔ بعد از ال منطاش اور پیبر نے حلب کی طرف فوج کشی کی اور عرصہ دارز تک اس کا محاصر ہ کرتے رہے۔ آخر کار جب ان دونوں میں اختلاف بیدا ہوا تو منطاش تر کمان قوم کے علاقے کی طرف بھاگ گیا اور پیبر سلمیہ کے شہر کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے سلطان سے پناہ طلب کی اور ماہ شوال کے وسط میں وہ سلطان کا مطبع وفر ماں بر دار ہوگیا۔

بجائے انیال صغیر کومقرر کیا گیا۔

مصر میں کمشیقا کا خیر مقدم بھیقا طب ہے روانہ ہو کرمصر ۹ صفر ۱۹ کے جو گئے گیا۔ سلطان اس کی آ مدے بہت خوش ہوا اور نائب کے ہمراہ امرائے معرکواس کے خیر مقدم کے لئے بھیجا۔ جب وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس کا نہایت گرم ہوتی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اسے انعام واکرام سے نواز ااور اتا بک انیال سے اعلی منصب اسے عطاکیا اور اسے منجک کے کل میں آباد کیا اور کل کو نہایت عمدہ ساز وسامان سے آ راستہ کیا اور اسے نہایت عمدہ پوشا کیں بھیجیں اور بھاری گاڑیوں کے ساتھ نہایت اصلی گھوڑ تے تھ میں ویے نیز امرائے مصرکو بھی تھم دیا کہ وہ اسے تحاکف پیش کریں۔ چنانچہ وہ اسے تحاکف پیش کریں۔ چنانچہ وہ اسے تحاکف پیش کریں۔ چنانچہ وہ اسے تحاکف پیش کریں۔ خاتے اللہ میں آباد کرنے کے اور بیش قبت تحاکف پیش کریں۔ خاتے اللہ کرنے کے اور بیش قبت تحاکف پیش کریں۔

امرائے شام میں سے اُس کے ہمر کاب حسن کھکی اور طنبقا اشر فی بھی تھے۔ سلطان نے ان دونوں کی بھی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد کمشیقا مصر میں نہایت اعلیٰ مناصب پر فائز رہااور جب ماہ جماوی الاولی ہو بھی میں اتا بکہ مصرانیال فوت ہو گیا تو سلطان نے اس کے بجائے اسے سلطنت مصر کا اتا بک مقرر کیا اور شخب کی جنگ کے موقع پر اس نے جو وعدہ کیا تھاوہ پورا ہوا۔ اتا بک کے فرائض میں ہمپیتال (پیارستان) کی نگرانی بھی شامل تھی لہٰذا بیکام بھی اس کے سپر دکیا گیا۔

ایستمش کے حالات سلطان نے استمش نجاشی کو جوسلطنت کا اتا بک تھا (اس عہدے ہے) معزول کر دیا تھا اور وہ اور چھیں رہیے الاقرل کے وسط میں فوجوں کو لے کرنا صری اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے شام روانہ ہوا تھا کیونکہ اس نے بعاوت کا اعلان کیا تھا۔ چنا نجہ فریقین کے درمیان دشتی کے مضافات میں مرج کے مقام پر جنگ ہوئی اس میں (سلطانی) فوجوں کو تکست ہوئی اور ایٹمش نے قلعہ دمشق میں بناہ لی۔ کیونکہ سلطان کی طرف سے ضرورت کے وقت اسے تحریری اجازت عاصل تھی لہذاوہ وہاں محصور ہوگیا۔

دوسرے دن قلعہ کے نائب حاکم ابن السحہ مصی نے ہتھیار ڈال دیے تو ناصری نے قلعہ پر بھی قبضہ کرلیا اور ایتمش کو گرفتار کر کے وہاں نظر بند کر دیا۔اس کے بعد ناصری مصر بینچ کروہاں کا حاکم بن گیا۔

اس کے بعد جو بانی کی مطاش کے ساتھ جنگ ہوئی جس کے ساتھ عرب قبائل بھی تھا اس جنگ میں جو بانی مارا گیا اوراس کے بجائے ناصری دمشق کا حاکم ہوا۔اس کے بعد عرب قبائل اس سے الگ ہو گئے تو مطاش انہیں چھوڑ کرتر کمانوں کے علاقے میں پناہ گزین ہوا۔ یوں شام کے علاقے بھی سلطان کے ماتحت ہو گئے اوراس کی سلطنت مشحکم اوروسیع ہوگئی۔ امرائے ومشق کی آید اب سلطان نے امیر ایشمش کوقلعہ دمشق سے جوایا۔ چنانچہ ۸ربی الاول سومے میں اسے واپس لانے کے لئے سلطان کا ایک غلام قنوبائی روانہ ہوا' اور وہ اس سال ۴ جمادی الاول کومصر پہنچ گیا۔ اس کے ہمر کاب دمش کا حاجب الحجاب بھی تھا اور وہ امراء بھی تھے جو شام میں مقید تھے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) جنتمر نائب حاکم دشق (۲) اس کا فرزند (۳) اس کا بھانجا (۴) اس کا استاذ دار (مشیر مالیات) طنبقا (۵) دمرداش یوسنی نائب حاکم طرابلس (۲) طنبقا حلی (۷) قاضی احمد بن القریش (۸) فتح الدین بن الرشید (۹) پرائیویٹ سیکرٹری (۱۰) دیگرامراء۔ بیسب چنتیس افراد تھے۔

جب ایشمش مصر پنجاتو سلطان نے اس کی بہت عزت افزائی کی۔ پھر حاجب (دریان) نے ان قیدیوں کو پیش کیا جواس کے ہمراہ تھے۔سلطان نے کچھلوگوں کو دھمکایا۔اس کے بعدوہ قلعہ میں مقیدر کھے گئے تا آ نکہ وہ سیاسی طور پرقل کے مستحق تھے۔انہیں دوسروں کے ساتھ قل کر دیا گیا۔

### سلطان افريقيه سے تعلقات

سلطان (مصر) اورسلطان افریقیہ ابوالعباس احمد بن محمد بن ابی بکر بن ابی حفص (موحدین ) کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ چنانچہ بالعموم دوٹو ں طرف سے تحا نف کا تبادلہ بچونے لگا۔

جب تونس میں سلطان (برقوق) کے زوال اور اس کی نظر بندی کی اطلاعات پہنچیں تو تونس کا سلطان بہت رنجیدہ ہوا اور اس کی حالات معلوم کرتا رہا اور اہل تونس میں سے جومسافر جاتے تھے ان کے ذریعے حالات دریافت کرتا رہا ہے۔ تا آ نکہ اسے اصل حقیقت کا علم ہوا کہ اللہ تعالی نے سلطان مصر کو خلصی کے اسباب عطا فرمائے اور وہ دوبارہ تخت شین ہوگیا ہے۔ سلطان تونس اس خبر کوئن کر باغ باغ ہوگیا اور اس نے اسے مبارک با دویے اور دوستانہ تعلقات میں اضافہ کرنے والے تحاکف کے ساتھ ساتھ خاندان موحدین کے بزرگ مجمہ بن علی بن ابی ملال کے دوستانہ پیغام کے ساتھ ایکی کو بھیجا۔

سفیر تونس کی آمد : بیشای قاصد ۱۹ کے بینیا۔ سلطان الهبارک کے آخری عشرہ میں (مصر) پہنیا۔ سلطان اس سے اعزاز واکرام کے ساتھ پیش آیا اور جب وہ ساحل بولاق کے قریب سمندر سے اترا تو سلطان کا استاذ دارمحود (وزیر مالیات) اس کے استقبال کے لئے پہنیااور شاہی اصطبل کے سامنے رسلہ کے مقام پر طشمتر کے گھر پراس کے قیام کا بندوبست کیا گیااور (اس کی مہمان داری میں) جس قدر رقم خرچ کی گئ وہ اس جسے (ایلیجیوں پر) اس سے پہلے نہیں صرف کی گئ تھی۔ اس قاصد فراس کی تو سلطان نے اسے جج کرایا اور (شاہ تونس کو) مفتش رہیم اور جریری کے سلطان سے تا ہے جج پر جانے کے لئے درخواست کی تو سلطان نے اسے جج کرایا اور (شاہ تونس کو) مفتش رہیم اور جریری پوشا کیں اور ایسے بیس واپس (اپنے وطن) چلا گیا۔

## منطاش کے ساتھ آخری جنگ

ادھر معطاش عرب قبائل سے الگ ہو کرتر کمانوں کے علاقے میں آ وارہ پھرتار ہا۔ پھراس نے اول مے کے وسط

طویل جنگ دوسرے دن مطاش بھی اس کے پیچے آیا۔اس نے قصرابلق میں قیام کیا۔اس کے ساتھ جوام اءا درافسر سے وہ ان گھروں میں جو کل کے چاروں طرف تھے تھیم ہوئے۔ نیز پچھلوگوں نے جامع شمکن اور جامع بیقا میں بھی قیام کیا۔
اس نے لوگوں کا مال ضبط کرنا اور ان پڑنیکس عائد کرنا شروع کیا اور اس مقصد کے لئے سارا دن صرف کیا استے میں ناصری فوجیس لے کروہاں پہنچ گیا اور شام تک کی مرتبہ فریقین میں جنگ ہوئی اور دوسرے دن بھی جنگ سے ہوئی رہیں تا آئکہ رجب اور شعبان کے پورے مہینوں میں جنگ لگا تارہوئی اور فریقین میں سے ہرایک اسپے محافیر ڈیٹارہا۔

فوجی تیاری جب سلطان کو یہ اطلاع پینی تو اسے ناصری پر بدگمانی ہوئی اور اس نے ناصری کو مطاش کی جنگ میں سستی کرنے کا ملزم قرار دیا اور خود (اس کے مقابلہ کے لئے) تیاری کی ۔لہذااس نے ۱۰ ماہ شعبان کو (اس مقصد کے لئے) فوجی بحرتی کا اعلان کرایا۔ اس نے ان مخالف امراء کو آس کرایا جوقید میں تھے اور ست قتم کے امراء کو اسکندریہ اور دمیاط کی طرف بھیج دیا اور (فوج لئے کر) خود ماہ شعبان کی بیس تاریخ کو (شام کی جنگ کے لئے ) روانہ ہوا۔ اس نے زیدانیہ کے مقام پر قیام کیا تاکہ فوجوں کی تمام خامیوں کو دور کیا جائے اور ان کی ضرور توں کو پورا کیا جائے۔

سلطان نے قاہرہ میں اتا بک کمشیقا حموی کو جانشین مقرر کیا اورا سے اصطبل کے قریب تھہرایا اورا سے اختیار دیا کہ وہ جس کو خاہر کی عہدہ پڑ) مقرر کرے اور جسے چاہے معزول کروے۔ اس نے قاہرہ میں اتا بک کی مدد کے لئے اس کے ماتحت امراء کی ایک جماعت کا تقر ربھی کیا۔ اس نے نائب سودون کوقلعہ میں تھہرایا اور وہاں نوغلاموں میں سے چھسو افراد کو متعین کما ہے۔

ناصری کی شکست: سلطان نے اپ ساتھ چاروں (فقہی مسلک) کے قاضوں اور مفتوں کو لے گیا تھا۔ اس نے اس سال کے کیم رمضان المبارک کو شام کے اراوہ سے کوچ کیا۔ چنا نچہ اس ماہ کی چوتھی تاریخ کو پیا طلاع ملی کہ مطاش کو جب سے اطلاع ملی کہ مطاش کی امداد کے اطلاع ملی کہ مسلطان نے مصر سے فوج سنی کی ہے تو وہ دمش سے امیر آل مراد عنقاء کو لے کر بھاگ گیا جو مطاش کی امداد کے لئے آیا اور اس کے بعد فریقین میں مقابلہ ہوا۔ جس میں ناصری کو شکست ہوئی اور شام کے امراء میں سے تقریباً پندرہ افراد مارے گئے جن میں ابراہیم بن مجک بھی شامل تھا۔

مما زتمر کی علیحد گی دوسرے دن ناصری مطاش کے تعاقب کے لئے الکارائے بتایا گیاتھا کہ (علاقہ کے) کسان دمش کے گردونواح میں اس کا محاصرہ کررہے ہیں البندامنطاش ناصری سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوا کر اس کا اتا بک (بڑوا انسر) کیار تمراکش فوج کو لے کرناصری کے شکرے جاکرال گیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ منطاش نے راوفرار اختیاری۔

اب ناصری دمثق لوٹ آئیا تھا۔اس نے بما ڈتمر کی تعظیم وکریم کی اور (اسے ترقی دلائے کے ) اچھے وعدے کئے۔ استے میں اسے بین خبر ملی کہ سلطان شام کی سرحد میں داخل ہوگیا ہے للبذا ناصری اس کا استقبال کرنے کے لئے روانہ ہوا اور قانون کے مطابق اس سے ملاقات کی سلطان نے اس کی بہت عزت افزائی کی اور جب وہ سواری سے اترا تو وہ خود بھی پا پیادہ ہوگیا اور بغل گیر ہونے کے بعداس نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ پھراسے دمثق کی طرف لوٹا دیا۔

<u>سلطان کی دمشق میں آمد: اس کے بعد سلطان (اپنی فوجوں کے ساتھ) اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا تا آ نکہ سلطان</u> بھی دمشق پینچ گیا۔اب ناصری دوبارہ اس کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ سلطان بتاریخ ۱۲ رمضان المبارک (موجودہ سال) قلعہ دمشق میں اس حال میں داخل ہوا کہ امرائے لشکراس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے مگر ناصری اس کے ساتھ سوارتھا اور اپنے سریر (رسم ورواج کے مطابق) روثی اٹھائے ہوئے تھا۔

امراء کی معذرت : بعر نے تماۃ کے نائب حاکم کے خط کے ہمراہ اپنے گزشتہ افعال پرمعذرت کا اظہار کیا کہ اس نے منطاش کے معالمہ میں ناصری پرجوالزام لگایا تھا اس سے اس کا مقصد فتنہ وفسا و کا انسداد تھا۔ اس نے سلطان سے پناہ طلب کی اوراس بات کی صانت دی کہ منطاش جہاں کہیں ہوگا وہ اسے وہاں سے پکڑ کر حاضر کردےگا۔

سلطان نے اسے بناہ دی اوراسے تحریر کیا کہ وہ اپنے وعدے پڑمل کرے۔ چنانچے عیدالفطر کا دن گزارنے کے بعد وہ بے شوال کومنطاش کی تلاش میں حلب کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں سولی بن دلقا درا میر تر کمان کا اپلی ملا جواس کی طرف سے تھا کف لے کرآیا تھا اور اس نے سیس کے واقعہ پرمعذرت نامہ بھی پیش کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے حلب کے نائب حاکم کے حوالے کردےگا۔

سلطان نے بیتحا نف قبول کر لئے اوراہے بناہ دے کراس کے ساتھ احسان کرنے کا دعدہ کیا۔

بعدازاں (عرب قبائل) آل مہنا اور آلی عیسیٰ کے امراء کے وفود آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مطاش اور یعمر کے برخلاف سلطان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ (انہوں نے پیاطلاع بھی دی کہ) وہ دونوں شام کی سرحد پر دحبہ کے مقام پر مقیم میں۔ لہٰذاسلطان نے اس وفد کی عزت افزائی کی اوران کی اطاعت قبول کی۔

منطاش کی گرفتاری کی اطلاع : مجروہ حلب کی طرف روانہ ہوااوراس کے قلعہ میں مقیم ہوا۔سلطان کویہ اطلاع کہ منطاش می گرفتار کی منطاش منطاش منطاش منطاش منطاش منطاش منطاش منظاش منظاش کے منازر منازر منازر کی جاءت کو گرفتار کر لیا ہے گروہ بھاگ کرامیر ترکمان سالم رود کاری کے پاس بینج گیا ہے چنانچراس نے اے گرفتار کرلیا ہے اوراس کے بارے میں سلطان کو پیغام بھیجا ہے۔

لبذا سلطان نے حلب کے نائب حاکم قرادمرداش کوفوج دے کرسالم رودکاری کے پاس بھیجا تا کہ وہ منطاش کو

حاضر کرے اوراس کے بیچھے ناصری کو بھی بھیجا۔

اس نے اتا بک کو ماردین کی طرف بھیجا تا کہ وہ منطاش کے ساتھیوں کو لے کرآئے انیال راس العین کی طرف پہنچ گیا تھا۔ بہر حال ماردین کے حاکم کے ساتھی آئے اور انہوں نے منطاش کے ساتھیوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ ماروین کے حاکم نے تحریر کیا تھا کہ وہ سلطان کے مقاصد کی تحمیل کر رہاہے اور اس کے دشمن کی گھات میں ہے۔

نا كام والیسى: استے میں قرادمرداش بھی سالم رودكاری كے پاس بنے گیا اور مطاش كوحاصل كرنے كے لئے وہ اس كے پاس باس واردن مقیم رہا مگروہ نال مٹول كرتا رہا۔ لہذا قرادم داش نے اس پر تملدكر كے اسے كے قبول كولوث ليا اوراس كى قوم كا قتل عام كيا۔ مگر سالم رودكارى اور منطاش سنجار كى طرف بھاگ گئے۔

اس کے بعد ناصری بھی وہاں آئی جینیا۔اس نے دمر داش کواس فعل پر ملامت کی اور ان دونوں میں جھکڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ناصری مار نے کے لئے تیار ہو گیا۔آخر کا رکوئی تیجہ نہیں نکلا اور سب فو جیس سلطان کے پاس لوٹ آئیں۔ اس کے بعد سالم رود کا رمی نے منطاش کے بارے میں معذرت نامہ جیجا کہ ناصری نے اسے نکھا تھا کہ وہ منطاش کو بحفاظت رکھے کیونکہ اس میں ترکوں کا نقصان ہے۔

ناصری کا قبل : (اس علم کے بعد) سلطان قلعہ میں بہت دیر تک بیٹھارہا۔ یہ واقعہ ۲ ذوالحجہ اس سال کا ہے۔ اس نے ناصری کو بلوا کراسے زجر وتو بح کی ۔ پھراسے اور اس کے بیٹیج کشلی اور راس نو بہ (فوجی افسر) شیخ حسن اور علی احمد بن البهدار کوجس نے قلعہ حلب پر قبصنہ کرلیا تھا 'گر کرلیا اور ناصری اور قشتم اشر فی کوجو ماردین سے ان کے ساتھ آیا تھا 'قل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے وشق کا نائب حاکم اس کے بچائے بگا دوا دار کو مقرر کیا اور اس کی جاگیریں قراد مرداش کو دیں اور اسے تھم دیا کہ وہ مصر چلا جائے۔ اس کے بجائے حلب کا حاکم حلبان کو مقرر کیا گیا جو (پہلے) راس نو بہ (غلام فوج کا) فوجی افسر تھا۔

<u>نٹے عہد بداروں کا تقرر</u> : سلطان نے بکا کے بجائے ابویز بدکودوادار (پیشکارسلطانی) مقرر کیا۔ یوں اس نے اس کی خدمات کاصلہ دیا جواس نے ناصری کے عہد حکومت میں سفیر بن کرانجام دی تھیں اور اس کی شکایت کی وجہ سے وہ ابویز ید کے ساتھیوں کے پاس چھپ گیا تھا جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

پھر سلطان حلب سے کوچ کر کے ماہ ذوالحجہ کی پندر ہویں تاریخ کو دمشق پہنچااور وہاں رہ کرمفیدا مراء کوتل کرایا جن کی تعداد پچیس تک پہنچتی ہے۔اس نے عرب قبائل پر محمد بن مہنا کومقرر کیا اور یعمر کی جا گیریں تر کمانوں کی ایک جماعت کو وے کرمفراوٹ گیا۔

مصروالیسی اتا بک کمشیقا'نائب سودون اور حاجب سکیس سلطان سے ملے اس کے بعد م <u>9 کھیں</u> سلطان فوجوں کے ساتھ نہایت شان دار طریقے سے قلعہ میں داخل ہوااوراس دن جشن منایا گیا۔

سلطان کی آمدے دسویں دن دمش کے نائب حائم بکا کی وفات کی خبر موصول ہوئی تو سلطان نے اس کے بجائے سودون طریطانی کو نائب حائم مقرر کیا۔ پھر ماوصفر کی پندر ہویں تاریخ کو قر ادمر داش احمدی کو گرفنار کرلیا گیا اور وہ قید خانے ہی میں ہلاک ہوگیا۔

کے اندرنقب لگا کرناصری اورمنطاش کے تقریباً ایک سوحامیوں کو نکال لیا۔ لہٰذااس کے مقابلے کے لئے شاہی فوج بھیجی گئی اور انہوں نے قلعہ کا تین دن تک محاصرہ کیا۔ پھر قلعہ کے پھا تک پر حملہ کر کے اسے جلا دیا اور شاہی فوج قلعہ میں داخل ہوگی اس نے ان (سب باغیوں) کو گرفتار کر کے انہیں مار ڈالا ۔ مگر ایہ بقا دوا داراؤر بذلاریا چے افراد کو لے کر بھاگ نظے یوں اس بغاوت کا قلع قمع ہوگیا۔

ای سال ماہ شعبان کے آخر میں سودون طرنطائی کی وفات کی خبر آئی تو اس کے بجائے امیر مجلس کمشیقا اشرفی کو ( دمشق کا ) حاکم بنایا گیا اور کمشیقا کے عہدے پرامیر شخ خاصگی کومقرر کیا گیا۔

منطاش کی شکست مطاش سالم رود کاری کے ساتھ سنجار بھاگ گیا تھا اور کی دنوں تک اس کے ساتھ مقیم رہا۔ پھر اسے بھی چھوڑ کر بعمر کے پاس جلا گیا اور اس کے (عرب) قبائل کے ساتھ رہنے لگا۔ اس اثناء میں وہاں کے قبیلے کے ایک شخص نے اسے اپنی بٹی کا رشتہ پیش کیا اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کے ساتھ رہنے نگا ..........

اس اثناء میں یعمر بغاوت اور نافر مانی کے اثر ات سے ننگ آگیا اور اس کے قبائل بھی غلہ اور خوراک کی کی وجہ سے پریشان ہوگئے۔ لہٰذا اس نے مطاش کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے مطاش کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے مطاش کو گرفتار کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ بشر طیکہ اسے جا رشہر جا گیرمیں دیئے جائیں' جن میں معرہ کا شہر بھی شامل ہو۔

منطاش کی تلاش ابویزید دوادار نے سلطان کی طرف سے ان شرا لط کومنظور کرنے کی تحریر لکھ جیجی بھر ہ و کے چیس محمد نامی ایک شخص نے بیاطلاع دی کہ دوسلمیہ میں اپنے قبائل کے ساتھ مقیم تھا اور اس کے ساتھ ترکمان بھی ہیں جو ثیزر کے مقام پر مقیم ہیں۔

باغیول کوشکست: للندا سرکاری فوجیل و ہاں پہنچیں اور انہوں نے باغیوں کوشکست دے دی۔ وہاں ایک شاہی سوار نے تلوارے تلوارے حملہ کرکے معطاش کو اوندھا گرا دیا تھا اور اسے زخی کر دیا تھا۔ کیونکہ میدان جنگ میں وہ معطاش کوشنا خت نہیں کر سکا کیونکہ تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے اس کی شکل تراب ہوگی تھی لہذا ابن بھر اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کر اور بچا کر فرار ہوگیا مگران کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت ماری گئی جن میں ابن بروعان اور ابن انیال بھی شامل تھے چنا نچے ان دونوں ہوگیا مگران کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت ماری گئی جن میں ابن بروعان اور ابن انیال بھی شامل تھے چنا نچے ان دونوں

كير (كاكر) ومثق لائے گئے .

اب سلطان نے تمام امرائے شام کو تھم دیا کہ وہ عام فوج کشی کر کے اسے اپنے علاقوں سے نکال دیں تا کمدید علاقے محفوظ رہیں اورعوام اپنے کھیتوں کے غلوں کواٹھا شکیں۔

و شمنوں کا قتل عام: پھر پیر اور منطاش نے ای سال کے بکم جمادی الآخرہ کوسلمیہ کی طرف فوج کئی کی۔ حلب اور جماۃ کے نائب حکام نے ان کا مقابلہ کیا۔ گرانہوں نے ان وونوں کوشک دی اور جماۃ کے شہر کولوٹ لیا۔ حلب کے حکم نے محافہ تبدیل کر کے پیمر کے قبائل کی بستیوں کا رخ کیا اور ان پر جملہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور ان کے مویشیوں کو ہنکا کر لے آئے اور باقی ماندہ حصہ کونذیہ آئے گیں جیں اور (ویمن کے ) واپس آئے کا انتظار کرتی رہیں جب شہر جماۃ میں ۔ (ویمن کو) یہ اطلاع ملی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قبائل کی طرف واپس آئے ۔ کا انتظار کرتی رہیں جب شہر جماۃ میں ۔ (ویمن کو) یہ اطلاع ملی تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قبائل کی طرف واپس آئے ۔ اس وقت گھات میں گلی ہوئی پوشیدہ فوج نے ان پر جملہ کیا اور ان کا قبل عام کیا۔ یوں فریقین میں سے عرب امراء اور غلاموں کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔

ماہ شعبان المعظم میں (عرب قبائل کا ایک سردار )عامر بن طاہر بن جبار سلطان کے پاس آیا اور اس نے اطاعت قبول کی اور اپنے بچا ( یعمر ) کی مخالفت کا اعلان کیا۔ ذکوان میں یعمر بھی سلطان کا مطبع وفر ما نیر دار ہوا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگران سے مطالبہ کیا جائے تو وہ معطاش کو پکڑ سکتے ہیں۔

عرب قیائل کا فیصلہ: سلطان نے اس عرب سردار کا خیر مقدم کیا اورا سے احسانات اور تو قعات سے زیر بار کیا اورا سے ا اپی منظوری اورا فقیارات دے کر بنویعبر کے پاس بھیجا۔ چنا نچہ جب ان کا پچپا زاد بھائی عمر بن طاہر سلطان کی طرف سے میہ تو قعات لے کروہاں پہنچا تو انہوں نے آل مہنا کے تمام قبائل سے گفت وشنید کی اور انہیں سلطان کی طرف سے ملنے والی امداد کی طرف مائل کیا اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ فالفت اور نا فر مانی کے نتیج میں وہ کس قدر پریشان اور تنگ وسی میں بیں۔ان سب نے یعبر کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ وہ دوبا توں میں سے ایک کومنظور کرے یا تو وہ منطاش کو اپنے پاس رکھ یا وہ انہیں اجازت دے کہ وہ سلطان کی اطاعت قبول کرلیں اور پھروہ جہاں چاہے چلا جائے۔

منطاش کی گرفتاری : يعمريه با تين سن کربهت گهرايا ـ وه اپنج قابل کی خالفت نهين کرسکااورانهين اجازت دے دی که وه منطاش کی گرفتار کر کے اسے حلب کے نائب منطاش کو گرفتار کر کے اسے حلب کے نائب حاکم ہے حلف حاکم کے حوالے کر دیں ۔ چنا نچه انہوں نے اسے گرفتار کر کے اسے حلب کے نائب حاکم ہے حلف عائم کے حوالے کر دیا ۔ ان فرزندوں نے سلطان کی طرف سے اپنے معاہد ہے اور اپنج باپ کے لئے نائب حاکم سے حلف نامر حاصل کیا ۔ اس کے بعد اس نے اپنے افسروں کو بھیجا ۔ چنا نچه انہوں نے منطاش کو گرفتار کر لیا اور اسے کا میں مقید کر دیا ۔ یا دہ فرج بھیجی اور وہ اسے حلب لے آئے ۔ یہاں لانے پر انہوں نے ایک بڑاجشن کا دن منایا اور اسے قلعہ میں مقید کر دیا ۔ اس کے بعد سلطان نے قاہرہ سے ایک امیر کو بھیجا ۔

منطاش كاقتل: اس نے (قیدخانے میں) گس كرائے آل كيا اور اس كا سر (كاث كر) شام كے علاقے ميں اس كا گشت كرايا۔ اور بتاریخ اارمضان المبارك كوده سرقاہرہ لے كرآيا اور باب زويلہ كے اوپر (مطاش كے) سركو لئكا ديا۔ اس سے

پہلے اسے (شاہی) قلعہ پرلٹکایا گیا تھا اور اس کا قاہرہ اور مصر کے علاقوں میں گشت کرایا گیا تھا۔ بعد میں اسے باب زویلہ میں لٹکایا گیا۔ پھرانسے اس کے اہل وعیال کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے اس سال کی رمضان المبارک کی آخری تاریخ میں دفن کر دیا۔

# ملّه معظمہ کے واقعات

جب محمد بن احمد بن محمد ان رحاکم مکد) مارا گیا توسلطان (مصر) نے عنان بن مقابس کوجی کے زمانے میں ۸۸ کے جد میں مکم معظمہ کا حاصرہ کرلیا تھا گر میں مکم معظمہ کا حاصرہ کرلیا تھا گر میں مکم معظمہ کا حاصرہ کرلیا تھا گر مشتہ کا محمد کا حاصرہ کرلیا تھا گر رشتہ کہ کہ چھیں میدانِ جنگ میں مارا گیا تھا۔ تا ہم عنانِ آنظام حکومت سنجال نہیں سکا اور وہ اپنے جچا بھا ئیوں اور دیگر رشتہ واروں پرغالب نہیں آسکا۔ ان (مخالفول) نے مکم معظمہ کے مجاوروں (زائرین) کے مال ودولت پروست ورازی کی اور وہ علمی محال بیا جومصرے سلطان امراء اور تجار کے لئے کشتیوں میں جدہ لا یا جارہا تھا۔ انہوں نے بحر کے تا جروں کو بھی لوٹ لیا جومصرے سلطان امراء اور تجار کے حالات ابتر ہوتے گئے۔ لہذا وہاں کے عوام نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ بنونجلان کو مکم معظمہ کا حاکم مقرد کردے۔

علی کا تقرر: لہٰذاہ ۸<u>ے میں جب سلطان کے پاس م</u>صر برگزان میں سے ایک نوعمرلا کاعلی آیا تو سلطان نے اس کو مکم معظمہ کا میر مقرر کیا اورا سے امیر الحاج کے ساتھ اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ وہ شرفاء مکہ (امراء) کے درمیان صلح کرائے۔

جب وہ امیر مکہ معظمہ پہنچا تو اس زمانے میں قمر قماش وہاں موجود تھا۔ اشراف مکہ اس سے خوف ز دہ ہوئے اور عنان بھی پریشان ہوا۔ تاہم وہ اس سے ملاقات کے لئے روانہ ہوا۔ اشراف مکہ بھی پیچھے آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بن مجلان اور اس کے فوجی افسروں اور غلاموں کی جماعت کی مخالفت کی جائے۔

عنان کی گرفتاری عنان بن مقامس و محد کوسلطان کے پاس پہنچا توسلطان نے اسے گرفتار کر کے اسے قید کرلیا اور وہ اس وقت تک مقید رہا جب تک کہ وہ ما وصفر ۲۹ محد میں قلعہ کی بغاوت کے موقع پر بکا کے ساتھ نہیں لکا۔اس وقت اسے اس کے بھائی ایبقا کے ساتھ بھیجا گیا تا کہ وہ سلطان کا حال معلوم کرئے۔

دومملی حکومت بکا کی کوششوں سے سلطان نے دوبارہ حکومت حاصل کی۔ کیونکہ دونوں ہم صحبت رہے تھے۔اس لئے سلطان نے بھی اس کی مدو کی تھے۔اس لئے سلطان نے متان کوئلی بن مجلان کے ساتھ حکومت میں شریک کیا۔لہذا بیدونوں دوسال تک اس طرح حکومت میں شریک کیا۔لہذا بیدونوں دوسال تک اس طرح حکومت کرتے رہے گران دونوں کانظم ونسق خراب رہا کیونکہ اشراف مکہ عنان کے حامی تھے گروہ کمر درتھا کیونکہ علی بن مجلان فوجی افسروں کی حمایت میں تھا۔اس فتم کے اختلافات کی دجہ سے اہل مکہ نہایت خوف اور پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔

علی کی خود مختاری به وصح میں سلطان مصرنے انہیں اپنے پاس بلوا یا اور اس سال کم شعبان کو دہ دیاں پنچے۔ سلطان نے ان دونوں کی تعظیم و تکریم کی اور ان دونوں کا منصب بلندر کھا تا ہم علی کی نشست باتی افراد سے بلندر تھی۔عیدالفطر کے بعد سلطان نے علی بن عجلان کومتنقل اورخود مختار حاکم مقرر کیا اورا سے انواع واقسام کے کپڑے گھوڑے غلام اور غلے انعام میں دیئے اور ان کے لئے بہت زادراہ اور چارہ بھی مہیا کیا۔ گر ایک مہینہ کے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ اس وقت تمام سواریاں تیار تھیں تا کہ وہ مکہ معظمہ بھاگ جائے گراہے گرفتار کر کے قلعہ میں مقید کردیا گیا۔

بدنظمی: پھرعلی بن مجلان مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا اوراس نے اشراف مکہ کو گرفتار کرلیا تا کہ اس کی حکومت کا انتظام درست رہے مگر چھڑ جو سے کے بعدان کے فریب میں آ کراس نے انہیں رہا کر دیا۔ پھروہاں سے وہ بھاگ گئے اور پھر بھی اس کی اطاعت قبول نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا انتظام سلطنت خراب ہوتا گیا اور (علاقے میں) بنظمی قائم رہی اور ابھی تک (ابن خلدون کے آخری زمانے تک ) بہی جالت رہی۔

#### تا تاریوں کے حالات

تا تاریوں کا تعلق بھی ترک اقوام سے ہے بیہ شرقی ممالک پرچین کی سرحد سے لے کر ماوراء النہر کے ممالک تک مسلط ہوگئے تھے۔ انہوں نے خوارزم خراسان کے دونوں جھے بھتان اور کر مان کے جنوبی علاقے تک بیضنہ کرلیا تھا۔ ثال میں وہ تھچات اور بلخار کے علاقوں تک پہنچ بچکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عراق مجم ایران آ ذر بائیجان عراق عرب المجزیرہ اور بلادروم پر بھی بیضہ بھرلیا تھا اور وہ دریائے فرات کی حدود تک پہنچ گئے تھے اور گاہے گاہے شام کے علاقوں پر بھی مسلط ہوئے رہے۔

یہ نیزوں تا تاری ملطنتیں ایک سواسی سال تک برقر ار رہیں۔ان میں سے ہلاکو کے خاندان کی سلطنت کا مہم کے ہیں خاتمہ ہوگیا۔ جب اس خاندان کا آخری بادشاہ ابوسعید فوت ہوگیا تو اس کا کوئی فرزند نہ تھا اس لئے اس کی سلطنت اس کے اس کان دولت کے درمیان تقسیم ہوگئی اور قرائیان (اصفیان) فاری عراق عرب آذربا نجان توریخ اور اس اور جدتان پر مظفر از دی اور اس کے اور جداگا نہ ) سلطنتیں قائم ہوگئی اور ترکشان کے علاقوں پر چھٹائی خاندان کا تسلط ہوگیا اور بلاوروم ارشائے فرزندوں کے قبضے میں چلاگیا جومرداش بن جو بان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔

بغدادً آ ذربائیجان اور الجزیرہ کے حاکم شخ حسن بن حسین بن ایبفا بن ایکان اور اس کے فرزندر ہے۔ ایکان ارغو بن ابغابن ہلاکوکا پنیر ہ تھا۔ یوں خاندان اورنسب کے لحاظ سے وہ مغلوں کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطان تیمور کا ظهور: تا تاریوں کی بیقسیم شدہ سلطنتیں کچھ عرصے تک قائم رہیں آخر کاران کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ بغداد میں موجودہ عبد میں شخصن کا بوتا احمد بن ادرلیں حکمران تھا کہ اسے میں پیخبر آئی کہ ماوراء النبر کے علاقہ ترکستان و بخارا میں (ایک زبر دست اور طاقتور) حاکم نمودار ہوا ہے جس کا نام تمر (تیمور) تھا اس کے پاس مثل اور تا تاریوں کا ایک لئیکر جرارتھا۔ یہ بادشاہ اوراس کی قوم چھتائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ آیا بیلوگ چنگیز خان کے فرزند چھتائی کی نسل سے متے یا یہ چھتائی کوئی اور شخص تھا جس کا معلوں کی دوسری قوم سے تعلق تھا۔

چنتائی قوم کی تعداد: تاہم پہلی بات زیادہ درست ہے کیونکہ یہ بیان کیا جا چاہے کہ چنگیز خان کے چنائی خاندان کی سلطنت مادراء النہر کے علاقے میں قائم تھی۔ اس سلط میں یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ تمر (تیمور) بادشاہ کے ہمراہ چنتائی خاندان کا کثیر لشکر جرار تھا اور اس مخضر مدت میں اس خاندان کی اس قدر کثیر تعداد نہیں ہوسکتی تھی۔ (اس کا جواب یہ ہے کہ) چنتائی کے زمانے سے لے کراس وقت تک کی مدت دوسوسال ہوتی ہے۔ کیونکہ چنتائی اپنے والد چنگیز خان (کی فقوعات) کے زمانے میں چالیس سال کا تھا۔ لہذا اس مدت میں پائج تسلیس تیار ہوسکتی ہیں کیونکہ ہر شال چالیس سال کی ہوتی ہو اور چالیس سال کی ہوتی ہیں۔ اس طرح پانچ مرتبہ ضرب دینے سے (دوسوسال کے عرصے میں ہرمرد کے دی فرزند کم از کم ہوسکتے ہیں۔ اس طرح پانچ مرتبہ ضرب دینے سے (دوسوسال کے عرصے میں ہرمرد کے دی فرزند کم از کم ہوسکتے ہیں۔ اس طرح پانچ مرتبہ ضرب دینے ہیں۔

(علاوہ ازیں) اگر فی کس 9 فرزند فرض کریں تو پانچ نسلوں کے بعد یہ تعدادستر ہزارتک پہنچ جاتی ہے۔ اگریہ (اوسط گھٹاکر) فی کس سات کر دی جائے تو اسط گھٹاکر) فی کس سات کر دی جائے تو اس سات کر دی جائے تو اس سات کی سات کے ساتھ کی کس سات بچوں کی تعداد بدوانہ معاشرہ میں سب ہے کم تعداد ہوتی ہے۔ بہر حال سولہ ہزار کی فوج بھی دوسری قوموں پر حکومت کرنے کے لئے بہت کافی ہوتی ہے۔ کیونکہ بیفوجی تعداد آخری حدموتی ہے۔

سلطان تیمورکی فتوحات: بہرعال جب سلطان تمر (تیمور) ماوراءالنم کے علاقے میں نمودار ہوا تو وہ خراسان پہنچ گیا اور ۲۸ کے چیم میں گئی جنگوں کے بعداس کے حاکم شخ ولی سے بیعلاقہ چھین لیا۔ شخ ولی توریز کی طرف بھاگ گیا تھا لہذا سلطان تمرنے ۷۸ کے چیمی توریز پرفوج کشی کی اور توریز و آذر بائیجان کو فتح کر کے انہیں ویران کر دیا۔ ان جنگوں میں شخ ولی مارا گیا۔ اس کے بعدوہ شہراصفہان کے پاس سے گزرا تو وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کی۔

ترک فوجوں سے مقابلہ: توریز کی جنگ کے بعد وہ بغداد کے علاقے میں پہنچا تو وہ لوگ اس کے مقابلہ ہوا۔
کرتے رہے۔ اس کے بعد آذر ہائجان کے علاقے میں اس کی فوجوں کا الجزیرہ اور موصل کی ترک فوجوں سے مقابلہ ہوا۔
ان کے ساتھ اس کی جنگ برابر ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ اصفہان کی طرف پیچھے ہٹ گیا۔ اسنے میں اسے یہ خبر معلوم ہوئی کہ
اس کی قوم کے ایک شخص نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے جو قمر الدین فیطنہ ش کے نام سے موسوم ہے یہ بھی معلوم ہوا
کہ اس نے دوثی خال بن چنگیز خان کے ثالی علاقے پر قبضہ کرلیا ہے اور سرائے کے پائے تخت پر بھی قبضہ کرلیا ہے اور اسے
فرج اور مال ودولت کی امداد بھی دی گئی ہے۔

(پیخبرین کر) تیمورا پنے پائے تخت کی طرف لوٹ گیا۔ پیر 8 و کھے تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بیداطلاع آئی کہ وہ ہاغی قمر الدین پر غالب آگیا ہے اور اس کے فتنہ وفساد کا انسداد کر دیا ہے۔ نیز سرائے کے یائے تخت کو بھی فتح کرلیا ہے۔

فتح ابریان اس کے بعد سلطان تمر (تیمور) نے اصفہان ٔ عراق عجم ٔ فارس اور کرمان کا قصد کیا اور مظفریز دی کے فرزندوں کے ساتھ کئی دفعہ جنگ کی۔ان جنگوں میں ان کے سلاطین مارے گئے اور ان کا شیراز ہ بھر گیا۔ آخر کاریہ تمام علاقے اس کے زیزنگیں آگئے۔

فتح بغیداد اس اثناء میں حاکم بغداد احمد بن اولیں اس سے خط و کتابت کرتا رہا اور تھا نف بھیج کر اس سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا گر نتیج کوئی نہیں لکلا۔ کیونکہ وہ خط و کتابت اور اظہار لطف و کرم کے ذریعے اسے فرینب دیتارہا۔ تا آئکہ احمد بن اولیں ہمت ہارگیا۔ کیونکہ اس کی فوجیں منتشر ہوگئ تھیں۔ اس کے بعد (تا تاری سلطان) ہیز دفقاری کے ساتھ دریائے وجلہ تک پہنچ گیا جب احمد بن اولیس کو اس خطرہ کی اطلاع ہوئی تو وہ را توں رات حلہ کے مقام پر دریائے وجلہ کے بل تک پہنچا اور اسے تو ڑ دیا۔ گرسلطان تبور اور اس کی فوجیں ۲۱ شوال ۵ و چوکواس مقام پر پہنچ گئیں۔ اور انہوں نے دریائے وجلہ کو تیز کر عبور کیا اور پھروہ بغدادیں داخل ہوکر اس پر قابض ہوگئیں۔

حاکم بغداد کا فرار: (احر بغداد سے بھاگ گیا تھا) لہذا (تا تاری) فوجیں احر بن اولیں کے تعاقب میں بھیجی گئیں۔
انہوں نے ٹوٹے ہوئے بل کے مقام پر دریا میں تھس کراسے پار کیا۔ پھرانہوں نے احد کو مزار حضرت علی (نجف اشرف) پر
جا پکڑا۔ اس نے بھی پلٹ کراپی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور جوفوجی تا تاری افسراس کے تعاقب میں بھیجا گیا تھا وہ (اس
جنگ میں) مارا گیا۔ احمد بنج انکلا اور وہ شام کی سرحد پر دحبہ کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔ تا ہم تا تاری فوج نے اس کے تمام
ساز وسامان سواری کے جانوراور مال ودولت پر قبضہ کرلیا اور انہیں لوٹ کروا پس آگئے۔

بغداد کی دوبارہ تناہی : احمد بن اولیس نے رحبہ کے مقام پر آرام کیا اور وہاں سلطان مصر کے نائب حاکم کو اپنے حالات
سے مطلع کیا تو اس نے اپنے مخصوص افراد کے ذریعے اس کے لئے توشیراہ اور ضروری سازوسا مان بھیجا۔ جنہیں لے کروہ اہ
ذوالقعدہ کے آخر میں حلب پہنچا۔ وہاں آگروہ اس قدر پیار ہوا کہ مصر نہیں جاسکا مگراہ یہ اطلاعات موصول ہوتی رہیں کہ
سلطان تیور نے اس کے علاقے میں بہت لوٹ مار مچار کھی ہے اور نہ صرف اس کے تمام ذخیروں پر قبضہ کرلیا ہے بلکہ تمام اہل
بغداد کے مال ودولت کو بھی صبط کرلیا ہے اور کسی امیرو خریب کے پاس کوئی سازوسامان نہیں چھوڑ اسے یہاں تک کہوہ اب
وہ سب متاج ہوگئے ہیں اور فتنہ وفساد کی وجہ سے بغداد کے تمام محلے ویران ہوگئے ہیں۔

مصری فوجوں کی تیاری ۲۹۷ھ میں ماہ رہ الاول کواحد بن اولیں سلطان مصرکے پاس فریادی بن کر پہنچاس نے اپنے ملک کو دوبارہ حاصل کرنے اور دیمن سے انقام لینے کے لئے اس سے امداد طلب کی ۔لہذا سلطان (مصر) نے اس کی فریا دری کی اور اعلان کیا کہ اس کی فوجیں شام کی طرف کوچ کرنے کے لئے تیار ہوجا کیں ۔ ممكريت كى تباہى ال اثاء میں سلطان تیمور نے بغداد پر قبضہ كرنے كے بعد كريت كى طرف فوج كئى كى وہاں اس نے مخالفوں سے جنگ كى اور راستے بند كر كے چاليس دن تک شہر كامحاصرہ كيا۔ آخر كاروہاں كے باشند اس كے مطبع ہو گئے۔ اس نے جس كو چاہ قتل عام كيا اور باقى افراد كو گرفتار كر كے شہر كو تباہ و برباد كرديا۔ پھر اس كى فوجيس ديار بكر بين أرہا تك پھيل كئيں اور انہوں نے چند كھڑيوں بين اس پر قبضہ كرليا اور اس كى دولت لوك كى ۔ چنا نچہ يہاں كے باشند سے شہر چھوڑ گر بھاگ گئے۔

سلطان مصر کی فوج کشی جب پیخبریں سلطان مصر تک پنجیس تو (اس نے لشکر تیار کیا) اور ایدانیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوا جہاں اس نے اپنے لشکر کی تمام خامیوں کو دور کیا اور اپنے غلاموں کو بخشش سے مالا مال کیا اور ہرتم کی فوجوں میں سے بحر تی مکمل کی ۔اس نے قاہرہ میں نائب السلطنت مودود کو اپنا جانشین بنایا اور صف بندی کر کے شام کی طرف کوچ کیا۔اس کے ہمراہ (سابق) حاکم بغداد احمد بن اولیس بھی تھا۔سلطان نے اس کی ضروریات پوری کر دی تھیں اور وہ اس کی فوج کے تمام اخراجات کا کفیل تھا۔

و مشق میں آمر: سلطان ماہ جمادی الاولی (۹۷<u>کھ</u>) کے آخر میں دمشق پہنچا اس نے طب کے نائب ما کم حلبان کو ہدایت کی تھی کہ دہ دریائے فرات کی طرف فوج کشی کرے اور عرب وٹر کمان کی فوج کو قہاں رہنے کے لئے جمع کرے تا کہ وہ دخمن کی گھات میں رہیں۔

چنانچہ جب سلطان دمثق پہنچا تو حلبان (حاکم حلب) اس کے پاس آیا اور اس نے اسے اپنی تمام کارگز اری بتا کی اور دشمن کے بارے میں تمام معلومات فراہم کیں۔ پھراس کے احکام کی تنصیل کرنے کے لئے واپس چلا گیا۔اس کے بعد سلطان نے کمشیقا اتا بک امیر سلاح تلکمش اور احمد بن بیقا کی قیادت بیں امدادی فوجیں بھیجیں۔

دشمن (سلطان تیمور) اس زمانے میں قلعۃ ماردین کے محاصرہ میں مشغول تھا۔ وہ وہاں چند مہینے رہا۔ پھراس نے وہاں کے علاقے پر قبضہ کر آیا اوراس کی فوجوں نے وہاں تباہی ہر پاکی (اور وہ لوٹ مار کہتے رہے) گراس کے قلعہ کوفتح منہیں کر سکے۔ لہذا اس (تا تاری باوشاہ نے) وہاں سے کوچ کر کے بلادِ روم کا قصد کیا۔ وہ کر دوں کے قلعوں (قلاع الاکراد) کے پاس سے بھی گزراجہاں اس کی فوجوں نے لوٹ مارکی اور وہاں کے علاقوں کا صفایا کردیا۔

آخری خبر: سلطان (برقوق) اب تک بینی ماه شعبان ۱۹<u>۷ ج</u> تک دمثق ہی میں مقیم تھا۔ وہ (دشمن کے تمله کا) مقابلہ کرنے کے لئے بالکل تیار ببیطا ہوا تھا' بشرطیکہ وہ اس ست کا قصد کرے۔ ترکی سلطنت (ممالیک مصر) کاریآخری حال ہے جو تحریر کیا گیا۔ ا

ا این خلدون نے ممالیک مصرمیں سے بحری خاندانوں میں سے صرف سلطان برتو ق کا حال ۱۹ مے تھ کے تحریر کیا ہے اس کے بعدوہ نویں بجری ہے۔ آغاز میں ۱۰۸ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ (مترجم)

# ياب:شش: پان

### یمن کی رسول شاہی سلطنت

自己,我们就是不成为自己的人<sup>我</sup>有一个人,就是是一个人的人,也不

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایو بی سلطنت نے یمن کو بھی فتح کرایا تھا اور ان کی طرف سے یمن کے حکام مقرر ہو کر آتے تھے۔ مگر جب بنومظفر میں سے شہنشاہ بن ایوب کا پوتا سلیمان بن سعد الدین شہنشاہ یمن کا حاکم مقرر ہوا تو وہ سلطان عادل كے عبد حكومت من خود محتار موكيا اور بعاوت كا اعلان كيا ايسے موقع پر سلطان عادل نے آپ فرزندا مير كامل كوجوم مركا عاكم تها بيغام بهيجا كه وه اپنے فرزند يوسف مسعود كويمن جيج وه صالح كا بحائي تها اوراس كا تركى ميں لقب اطس يا قسنس تها مسعود نے سلیمان پر فتح حاصل کی اور گرفتار کر کے اسے مصر جھیج دیا جہاں وہ فرنگیوں کے خلاف دمیاط کے جہادییں شریک ہوا اور يرس جي فوت ہو گيا۔

مسعود کی حکومت: سلطان عادل ۱۹ ج میں فوت ہو گیا تھا۔اس کے بعد اس کا فرزند کامل بادشاہ مقرر ہوا۔اس نے بھی يوسف مسعود كويمن كى حكومت يربحال ركھا۔مسعود نے والا ج ميں فريضد فج ادا كيا۔ حج كے زمانے ميں مسعود نے خليفہ كے جھنڈوں کوایے جھنڈوں سے پیچیے رکھاتھا (اس کے بارے میں حالات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں)

مسعود مرام بع میں مکم عظمہ اس وقت پہنچا جب کہ وہاں کا امیر ( حاکم )حسن بن قبّا دہ تھا۔ جو خاندان بنوالحن کی ایک شاخ مطاعن ہے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مسعود کے ساتھ آ مادہ پرکار ہوا مگرمسعود نے اسے شکست دے کر مکہ معظمہ پر قبضہ کرلیا اور ا چی طرف سے وہاں ایک حاکم مقرر کر کے بین لوٹ آیا۔

۲۲۲ هے شن وہ بیار ہوا تو وہ مکه معظمہ چلا گیا اور یمن پراپنے استاذ دار (وزیریال) علی بن رسول تر کمانی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔مسعود چودہ سال حکومت کرنے کے بعد مکم معظمہ میں فوت ہو گیا۔

اس کی وفات کی خبراس کے والد کواس وقت ملی جب کہ وہ دھشن کا محاصرہ کئے ہوئے تھا (وفات کی خبر سنتے ہیں ) ابن قبادہ (جوسابق حاکم تھا) مکہ معظمہ لوٹ آیا اور (اس نے اپنی حکومت حاصل کرلی)۔

موی اشرف کا عبد حکومت علی بن رسول نے (اس کے فردند) موی بن المعود کو بین کا حاکم مقرر کیا۔اس کالقب اشرف مقرر ہوا۔ مسعود کا ایک اور فرزند مجی تھا جس کا نام پوسف تھا گر وہ فوت ہو گیا تھا اور اس نے ایک فرزند حجوز اتھا جس کا نام بھی موی تھا۔ جے ترک (امراء) نے ایک کے بعد حاکم مقرر کیا تھا مگر پھراہے الگ کردیا تھا۔

رسول شاہی سلطنت کا آ غاز بہرال علی بن رسول نے موی اشرف بن مسعود کو عام (برائے نام) مقرر کرے خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ پھراہے برخواست کر کے خود حاکم بن گیا تھا۔ گروہ مصر کے حاکم سلطان کامل کا دایاد تھا اور اطاعت كے ثبوت ميں اپنے دونوں بھائيوں کو پرغمال بنا كر بھيج ديا تھا۔

وہ ۱۲۹ ہے میں فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کا فرزند منصور عربی نالی بن رسول ( یمن کا ) جاتم ہوا جب علی بن منصور ہلاک ہوا تو سلطان کا مل نے ۱۳۵ ہے میں وفات پائی اور ایو بی خاندان خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تو بمن میں عمر بن علی کی سلطنت مستحکم ہوگئ اور اس نے منصور کا لقب اختیار کیا اور وہ خراج وینا بند کر دیا جو وہ مصر بھیجا کرتا تھا۔ لہٰذا حاکم مصر عاول بن الکا مل نے اس کے بچاؤں کور ہا کر دیا ، جنہیں اس کے والد نے اطاعت کے لئے ریم ملک مقابلہ کریں مگروہ آن پر غالب آگیا اور اس نے انہیں میں ڈال دیا۔

میٹھال کے طور پر بھیجا تھا تا کہ وہ حکومت حاصل کرنے کئے اس کا مقابلہ کریں مگروہ آن پر غالب آگیا اور اس نے انہیں قد خانے میں ڈال دیا۔

فرقة زيديدكى قيادت اس زمانے ميں صغد ميں فرقد زيديد (شيعه) كى قيادت بوالرى كے ہاتھوں سے تكل كرسليمان بن واؤدك فرزندول ميں نتقل ہوگئ تھى اور انہوں نے بوالرى كے خاندان كو صغد سے تكال ديا تھا۔ انہوں نے بہاڑى علاقے ميں اپنا مركز قائم كرليا تھا۔ البذاجب بوالرى كے خاندان ميں احمد بن الحسين كے ہاتھ پر زيديوں نے قلعة ملاميں بيعت كى تو اس كالقب الموطى ركھا گيا (ان كابي پيشوا) بنوالها دى يجيٰ بن الحن ابن القاسم الرى كے خاندان سے متعلق تھا۔ وہ ملاكے قلعہ ميں بناہ گرين تھا اور فرقد زيديد ميں بي فرمشہور ہوگئ تھى كدان كى قيادت بھر خاندان بنوالرى ميں لوث جائے گى۔

ز مید بید کے قائد سے جنگ: (فرقۂ زید بیکا پیشوا) زید بیفقہ کا بہت بڑا عالم اورادیب تھاوہ بہت عبادت گرار بھی تھا۔ اس کے ہاتھ پر ۱۲۵ جے میں بیعت کی گئی تھی (عالم بمن) عمر بن رسول کواس کے اقتدار سے بہت تشویش بیدا ہوئی۔ البذاوہ اس سے جنگ کرنے کے لئے رواقہ ہوااور قلعہ ملامیں ایک عرصہ تک اس کا محاصرہ گیا۔ پھر اس نے بیما صرہ ختم کر دیا اور قریبی قلعوں سے اس کا محاصرہ کرنے کے لئے فوجیں تیار کیں۔

وہ ۱۳۸۸ چ تک حکومت حکومت کرتا رہا تا آ ٹکہ اس کے بطلیج حسن کی ایداد سے اس کے غلاموں نے اس سال اسے مار ڈالا۔

منظفر کی حکومت: جب منصورعلی بن رسول فوت ہو گیا نواس کا فرزند منظفر منس الدین یوسف حاتم ہوا۔ وہ نیک اورانصاف پہند حاتم تھا۔ جب ترک مصر کے خودمینار حاتم ہوئے تو انہوں نے اس پرخراج مقرر کر دیا۔ وہ ان کاوفا دارر ہااور بیرتم انہیں اداکرتار ہا۔

اس کے آغاز حکومت میں دملوۃ کے اہل قلعہ نے اطاعت تبول نہیں کی تھی لہذا وہ ان کے عاصرہ میں مشغول رہا۔
استے میں خاندان بنوالری کے زیدی امام نے حصن بلد میں بغاوت کا اعلان کیا اور احمد الموطی نے فرقۂ زید یہ کے بیں قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعداس نے صغد پر فوق کشی کی اور اسے سلیمانی خاندان کے قبضہ سے چھڑ الیا۔ لہذا ان کا امام احمد المتوکل اسپے عہدے سے دشتبر دار ہوگیا اور اس نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے پناہ حاصل کر لی۔ لیوں ہر زمانے میں فرقہ زید رید کا ایک مستقل امام مقرر ہوتا رہا۔

انشرف كاعبر حكومت مظفرين كاحاكم ربايهان تك كدوه احيا تك ١٩٣٨ من فوت بوكيا مظفر يوسف في وت بون

كے بعداس كافر زندا شرف ممهد الدين عمريمن كا حاكم ہوا۔اس وقت اس كا بھا كى داؤد شخر كا حاكم تقالبذا اس نے خود حاكم بنتے كا دعویٰ کیا اوراس کی مخالفت کی ۔لہٰذااشرف نے اس کے خلاف فوج کشی کی۔اس کی فوج نے جنگ میں اسے شکست دے اسے گرفتار کرلیا اورا سے قید خانے میں بند کرویا۔ اس اثناء میں اس کی ایک لونڈی نے اسے زہردے کر ہلاک کردیا اور وہ ۱۹ م میں فوت ہوگیا۔اس نے صرف بیں مہینے حکومت کی۔

واؤوالمؤيد اشرف كرنے كے بعد امرائے يمن نے اس كے بھائي مؤيد الدين داؤد كوقيد خانے سے نكال كراسے حاكم یمن مقرر کیااوراس کا (شاہی) لقب المؤید رکھا۔اس نے حاکم ہوتے ہی پہلا کام بیکیا کہ اس نے حکم دیا کہ اس لونڈی گوتل كردياجائي جس في اس كے بھائى كوز برديا تھا۔

اس کے بعد داؤ دمرک سلاطین مصرکو تھا نف اورعمہ ہ اور نا دراشیاء بھیجتار ہااورمقرر ہ خراج بھی ا دا کرتا رہا۔ چنانچیہ الے پیں اس کے تعالیف کی مقدار دوسواونٹوں کے بوچھ پرمشمل تھی جس میں ( یمن کے بنے ہوئے ) عمدہ کیڑئے کین کی نادر سوغا تیں اور دیگر اشیاء شامل تھیں اس کے علاوہ دوسواونٹ اور گھوڑ ہے بھی جھیجے گئے تھے۔ اس نے ها مج میں بھی اس قدرتها نف بھیجے۔اس کے باوجوداس کے تعلقات سلاطین مصرے بگڑتے گئے۔ تا آ نکہ جب الكيرين اس في ال فتم کے تحا کف جیجے تو انہوں نے وہ تحا کف واپس کر دیئے پھروہ ام بے بیس فوت ہو گیا۔اس نے بمن پر پچیس سال حکومت کی۔ داؤ دالمؤید نہایت عالم و فاضل حاکم تھا۔ وہ شافعی مسلک کا تھا۔اس نے تمام شہروں سے کتابیں مبگوا کر بچنی کر رکھی تھیں۔ چنانچیاس کے کتب خانے میں کتابوں کی تعدادا یک لا کھتی۔ وہ علماء کوانعام واکرام سے نواز تا تھا اور مقر کے بہت بزية شافعي عالم ابن دقيق العيد كوانعا مات بهيجنا تعا-

اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹاالحجام سیف علی جو بارہ سال کالڑ کا تھا۔ یمن کے تخت پر بیٹھا۔

جلال الدين بن عمر الانشرف كي بغاوت حاكم مونے كے بعد الجام على عيش وعشرت ميں مشغول موكيا اور اس نے نہ ہی عبد بداروں کے ساتھ براسلوک کیااور انہیں ناحق معزول کرنے یاان کا تبادلہ کرنے لگا۔ارکانِ سلطنت نے اس کے اس رویہ کونا پیند کیا۔ لہٰذااس کے چچاعمراشرف نے اس کےخلاف علم بغاوت بلند کیااوراس کےخلاف فوج کشی کی چنانچیر فریقین کے درمیان کئی جنگیں ہوتی رہیں جن میں مجاہد کو فتح حاصل ہوئی اور وہ جلال الدین پرغالب آ گیا اور اس نے اسے قید

<u>دو ہارہ بغاوت</u>: جلال الدین کوقید کرنے کے بعد بھی مجاہد بدستور عیش وعشرت اور لذت کوشی میں مصروف رہا 'یہاں تک کہ اس کے ارکان سلطنت بھی اس سے تک آ گئے اور وہ اسے الگ کرنے میں جلال الدین کے ساتھ سازشیں کرنے لگے ۲<u>۲ کے میں جب وہ سفریر روانہ ہوا تو جلال الدین نے قید خانے سے نکل کراس یکسی باغ میں حملہ کیا اور اسے گرفتار کر</u>ک اس کے چیامنصورابوب بن المظفر کے ہاتھ پرحکومت کے لئے بیعت کی اورمجامد کو چندا فراد کے ساتھ نظر بند کر دیا گیااس ہے ہملے جلال الدین رہا ہوگیا تھا۔

مجامد کی بچالی: جب بجامد قلعہ تعزیمی نظر بند ہو گیا اور منصور یمن کا باوشاہ بنا تو مجاہد کے جامی انتظے ہو کرمنصور کے گھر میں تعز

کے مقام پر حملہ آور ہوئے اورا سے مقید کر کے مجاہد کو نکال لائے اور اسے تخت سلطنت پر بحال کر دیا اور اہل یمن اس کے مطیع و فرمانبر دار ہوگئے۔

عبد الله بن منصور كى مخالفت اس وقت اسدالدين عبدالله بن المنصور ايوب دلمحوة مين تفاراس نے اس كى خالفت كى اور اطاعت سے انكاركيا مجاہد نے استحريكيا كه (اگراس نے خالفت كى تو) وہ اس كے باپ (منصور ايوب) كوفل كرد بے گا۔ اس كے باوجود وہ خالفت برقائم رہا اور اختلاف كى خليج دسيج ہوتى گئى بلكہ فتنہ وفساد بڑھتا كيا اور (يمن كے) عرب (وو گروہوں ميں) تقسيم ہوگئے اور حالات خراب ہوتے گئے۔

مصورالیوب نے قید فانے سے اپنے فرزند کے نام یہ ہدایت نامہ بھیجا کہ وہ دہلوۃ (اس کے) حوالے کردے اسے
اپنے آل ہونے کا اندیشر تھا۔ مرعبداللہ نے اس کی (ہدایت) مانے سے انکار کردیا اور اپنے باپ کو بھی سخت جواب تحریر کیا۔
زبید پر قبضہ جب مجاہد (عبداللہ کے رویے) سے مایوں ہو گیا تو اس نے اس کے والد مصور ایوب کو اس کے قید خانے
میں قبل کرا دیا۔ اس وقت دملوۃ کے باشندے اپنے سردار شریف ابن حمزہ کی قیادت میں جمع ہوئے اور انہوں نے اسدالدین
عبداللہ بن مصور ایوب کے ہاتھ پر (حاکم کی حیثیت سے) بیعت کی۔ اس کے بعد اس نے شہاب صفوی کی سرکر دگی میں زبید
کے مقام کی طرف فوج بھیجی جس نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔

مجاہد کی ناکا می: اب مجاہد نے اپنے سپر سالا رعلی بن دوادار کی گرانی میں وہاں فوجیں جبیبی جب وہ زبید کے قریب پہنچیں تود ہاں سیلاب آگیا اور اہل زبید نے ان پرشب خوں مار کر (مجاہد کی) فوج کونقصان پہنچایا اور ان کے امراء کوقید کرلیا۔ (جب مجاہد کو بیخبر پہنچی تو) اس نے اپنے سپر سالا رعلی بن دوادار پر بیدالزام لگایا کہ وہ اس کے دشمن کے ساتھ مل گیا

ہاں گئے اس نے استحریر کیا کہ وہ امداد حاصل کرنے کے لئے عدن چلاجائے (اس کے ساتھ ساتھ )اس نے عدن کے حاکم کوتحریر کیا کہ وہ اے گرفآر کرلے۔

عبد الله ظا ہر کی فتو حات بیتح ریظا ہر (بن منصورا یوب) کے ہاتھ لگی تواس نے بیدخط دوا دار کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہوہ عدن والیں آیا۔اوراس کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور ۲۳ سے میں عدن کو فتح کر کے ظاہر کی حکومت کا خطبہ پڑھوایا۔ پھر اس نے صنعاءاور خوص کے حاکم کواپنے ساتھ ملایا اور انہوں نے بھی ظاہر (ابن منصور) کو حاکم تشکیم کیا۔

مجاہد نے مذج اور کر دول کے قبائل ہے اس وقت امداد طلب کی جب کہ وہ قلعہ معدیہ میں تھا۔ مگر انہوں نے اسے کوئی امداد فراہم نہیں کی۔

امیرظا ہرنے مکہ معظمہ کے شرفاءاوروہاں کے قاضی نجم الدین طبری کوتر برکیا کہ وہ یمن کا حاکم ہوگیا ہے۔

مصر کی امدادی فوج جب طاہر بن منصور ایوب مین کے قلعوں پر قابض ہو گیا اور انہیں جاہد کے قبضے نے ال آیا اور قلعہ معدلیہ میں ایک فوج میں ایک فریا دنا مہ بھجا اور امداد کلعہ معدلیہ میں ایک فریا دنا مہ بھجا اور امداد کی درخواست کی ۔ چنانچہ سلطان مصر نے بیرس حاجب اور انیال کی قیادت میں جو اس کے امرائے سلطات میں سے بھے فوج بھجی وہ لوگ ( بین ) 20 مے میں بہنچ لہذا ان کی ہمرائی میں مجاہد قلعہ معدلیہ سے جوعدن کے اردونواح میں تھا تعریک

مقام پر پہنچا۔ جب وہاں کے باشندوں نے پناہ طلب کی تو اس نے انہیں پناہ دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے ظاہر بن مصور ایوب سے مصالحت کے لئے خط و کتابت کی مگروہ دملوۃ کواپنے قبضے میں رکھنے پراصرار کرتارہا، آخر کارانہوں نے باہم حلف اٹھا ما۔

شہاب صفوی کافتل ترک امراء نے (جوامداد کے لئے وہاں پہنچے ہوئے تھے) شہاب صفوی کوطلب کیا جس نے مجاہد اور ظاہر کے درمیان مخالفت اور فتنہ وفسا دبیدا کر رکھا تھا مگراس نے قبیل تھم سے اٹکار کر دیا لہٰذاہیر س (مصری سردار) سوار ہو کراس کے پاس پہنچا اور اس کے خیمے ہی میں اس پر تملہ کر کے سوق النجیل ( گھوڑوں کے بازار) میں جوتعنبر کے مقام پرواقع تھا'اسے قبل کردیا۔

پھر (ترک فوج نے ) ہرست سے مجاہد کے مخالفوں کا قتل عام کیا تا آ نکہ وہ سب اس کے مطبع وفر ما نبر دار ہو گئے۔ یوں اس کی حکومت مشحکم ہوگئی۔اس کے بعد (ترکی) فوج ۲۲ سے پیش مصرلوٹ گئی۔

مجامد کا حج . مجاہد نے ای بھے میں حسن الناصر کے پہلے دو رِ عکومت میں حج ادا کیا۔ بیدوہ سال تھا جب کہ مصر کی سلطنت کے گران طاز نے بھی امیر حج کی حیثیت سے حج ادا کیا تھا۔ اس وقت سابق گران سلطنت بیبقا اوس نے مقید ہو کر حج کیا تھا کیونکہ سلطان مصر نے طاز کو عکم دیا تھا کہ دوہ راستے ہی میں اسے گرفتار کرلے۔ گرفتاری کے بعد بھی اس کی بیخواہش تھی کہ دوہ فریضہ کج اداکرے۔ لہٰذااس نے اجازت دی کہ مقید ہوکروہ حج کرے۔

مصری فوج سے جنگ: اس اثناء میں شاہ یمن مجاہد ج کرنے کے لئے پہنچ گیا۔ اس کے متعلق پی خبر مشہور ہوگئ کہ وہ غلاف کعبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بات پرامرائے مصراوران کی فوج اہل یمن سے ناراض ہوگئ اورا یک دن یمن کے قافلہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور جنگ چیڑگئی۔ اس میں مجاہد کو شکست ہوگئی اور اس کی اکثر فوج جاتی رہی۔ اس موقع پر بیبقا اوس کو جنگ کرنے کے لئے رہا کردیا گیا تھا اور اس نے اس جنگ میں بہا درانہ کارنا ہے انجام دیے۔ اس کے بعد اسے دوبا وہ مقید کردیا گیا۔

گرفتاری اور رہائی: (اس جنگ کے بعد) مجاہد کو گرفتار کرلیا گیا تھ اور اسے مصرلے جا کر مقید کر دیا گیا تھا۔ سلطان الصالح کے عہد حکومت میں ۱۹ کے چیس اے رہا کر دیا گیا تھا اور اس کے ہمراہ قشتم منصوری کو بھیجا گیا تھا تا کہ وہ اے اس کے ملک چھوڑ آئے۔ مگر جب وہ پنج کے مقام پر پہنچا تو قشتم کو اندازہ ہوا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ کر رہا ہے لہذاوہ مجاہد کولوٹا کر لے گیا اور کرک کے قلعہ میں اسے مقید کر دیا۔ اس کے بعد پھرا سے رہا کیا اور اس کو اس کے ملک پہنچا دیا گیا۔ مجامد کی وفات یمن آکراس نے بادشاہ مصر سے مصالحان تعلقات قائم رکھے اور وہاں تحاکف پنچانے کا سلسلہ جاری رکھا تا آئکہ وہ الا کے پیش فوت ہوگیا۔اس کی مدت تحومت بیالیس سال تھی۔

افضل بن مجامد کی حکومت جب ۲ الے میں مجاہد کی وفات ہوئی تو اس کے بعداس کا فرزند عباس حکر ان ہوا (اس کا لقب افضل تھا۔اس بین پر) بارہ سال حکومت کی اوروہ ۸ بے بھی فوت ہوا۔

دیگر حکام بیمن: جب ۸ کے بھیں الافضل عباس بن المجاہد فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا فرزند مجد المحصور حاکم ہوا اس ک حکومت متحکم رہی البتہ ۸ کے بھیں اس کے غلاموں کی ایک جماعت اس کے خلاف باغی ہوئی اور اس نے اس کوٹل کرنے کی سازش کی مگر جب اسے ان کی سازش کاعلم ہو گیا تو وہ غلام دملوۃ کی طرف بھاگ گئے عربوں نے انہیں راستے میں پکڑ لیا اور انہیں (بادشاہ کے پاس) لے کرآ گئے۔ بادشاہ نے انہیں معاف کیا۔ اس کے بعد بھی وہ حکومت کرتا رہا تا آ کیہ وہ فوت ہو گیا۔

محمد المنصور بن الانضل كى وفات كے بعد اس كا بھائى اشرف اساعيل بن الافضل (يمن كا) حاكم ہوا ﴿ اِسْ كِي سلطنت بھي مشحكم رہى اور ابھى تک موجود ہ زمانے ميں ليعنى ٢٩ ك جيتك وہى يمن كا حاكم ہے۔

1. Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Com

### باپ:هنثر

### تا تاری سلاطین کے حالات

ہم پہلے تا تاریوں کے حالات میں رہتا تھے ہیں کہتا تاریوں کاتعلق ترک اقوام ہے ہے اور بھے روایت کے مطابق تمام ترک قومیں کومر بن یافٹ کی اولا دے ہیں جس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔

ہم نے ترکوں کی مختلف اجناس واقوام کا تذکرہ بھی کیا ہے اور غزقوم کو بھی جن سے بلجو قیوں کا تعلق ہے انہی میں شار کیا ہے نیز بہا کلہ بھی انہیں میں سے ہیں اور انہی میں سے قلیج قوم اور اہل بلا دصغد کا جوسم فقد کے قریب ہے انہی سے تعلق ہے اور وہ اس نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔

ہم نے خطااور طفر غرکوا نہی میں شار کیا ہے اور وہ بھی تا تاری ہیں۔

ان دونوں قوموں کا ٹھکا نہ طمقاح کی سرز مین میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بیتر کتان 'کاشغراوراس سے متعلقہ ماوراء النہر(دریا پار) کاعلاقہ ہے اور جب ان (تا تاریوں) کے سلاطین مسلمان ہو گئے تھے تواس وقت بھی بہی ان کاعلاقہ تھا۔ ہم نے خزلجیۂ غور' خزراور خشفاخ کو بھی انہی میں شار کیا ہے۔ یہی تھچاق' میک علان کے قبائل بھی ہیں اور آب چرکس اورارکش بھی انہی میں شامل ہیں۔

ترک اقوام جغرافیدی کتاب روجر کے مؤلف (ادر لی) نے مندرجہ ذیل (قبائل) کوبھی انہی (تا تاریوں) میں شار کیاہے:

" ' (۱) العسه (۲) تغوغزیه (۳) خوخیریه (۳) کیا کیه (۵) خزلجیه (۲) خزر (۷) خلخ (۸) بلغار (۹) بیمتاک (۱۰) برطاس (۱۱) سنجرت (۱۲) خرجان (۱۳) انکر -اس نے بیریان کیا ہے کدائکرقوم کے ٹھکانے رومی علاقے ونیس میں ہیں -ترکوں کی بیتمام قومیں دریاکے پار (ماوراءالنہر) مشرق سے بحراوقیا نوس تک اقلیم اول سے لے کرسا تو یں اقلیم تک

جنوب وشال کے درمیان میں آباد ہیں اور چین ان کے ممالک کے وسط میں ہے۔

چین : چین کا ملک ابتداء میں بنوسین کے ماتحت تھاجو یافٹ کی اولا دمیں ان کے بھائی تھے۔ پھر سیملک بھی ان کے ماتحت ہو گیااور انہوں نے چین کا کثر علاقہ فتح کرلیا۔البتہ سمندر کا پچھ ساحلی علاقہ چینیوں کے قبضہ میں ہے۔

تا تاری خانہ بدوش ہیں جیسا کہ ہم آغاز کتاب میں اور سلجو قیوں کے حالات میں بیان کر چکے ہیں ان کی اکثر آباد ان جنگلوں اور بیابانوں میں آباد ہے جوچین اور تر کتان کے درمیان ہیں اسلام سے پہلے بھی ان کی ایک سلطنت تھی جو ایرانیوں کے ساتھ جنگ کرتی رہتی تھی۔اس زمانے میں ان کے حکام بوفراسیان تھے۔ اسلام کا آغاز تا تاریوں اور عربوں کے درمیان بھی (اسلام) فتوحات کے آغاز میں جنگیں ہوتی رہیں۔مسلمانوں نے انہیں اسلام کا دعوت دی مگرانہوں نے بید عوت قبول نہیں کی۔مسلمانوں نے ان کا قتلِ عام کیا اور و وان کے ممالک کے چاروں طرف غالب آگئے۔ پھران کے سلاطین مسلمان ہو گئے اور ان کے علاقے ان کے قبضے میں باقی رہے بیصورت حال کہیں صدی ہجری کے بعد پیدا ہوئی۔اس وقت کے اسلامی عہد میں بھی ترکستان اور کا شغر میں ان کی سلطنتیں تھیں مگر بیر معلوم نہیں ہوسکا کہ بیر سلاطین کس نسل سے تھے۔

خاقان: کہاجاتا ہے کہ بیتا تاری فراسیان کی اولا دیے ہیں مگر فراسیان کے نام کی کوئی قوم ان میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ترکول کے سلاطین کوخا قان کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسری اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہاجاتا ہے۔

بنوسا مان جب بیترک سلاطین کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے تو وہ اپنی سلطنت و ملک پر بحال رکھے گئے۔اور وہیں رہنے لگے۔اس خوت کے سامان کے سلاطنت کے سلطنت کے سامان کے سلاطنت کے ساتھ ان (ترک) سلاطین کی جنگ ہو تا آئے کہ ان ترک سلاطین اور بنوسامان ساتھ ان (ترک) سلاطین کی جنگیں بھی ہوتی تھیں اور پھر مصالحت بھی ہوجاتی تھی۔تا آئدان ترک سلاطین اور بنوسامان و دونوں کی سلطنت ماوراء انبر اور خواسان میں قائم دونوں کی سلطنت ماوراء انبر اور خوسامان کے آزاد کر دہ غلام محمود بن سکتگین کی (وسیع) سلطنت ماوراء انبر اور خواسان میں قائم ہوگئی۔

عہد بی قی اسلوقی اس زمانے میں بلوقی امراء نمودار ہوگئے تھے اور وہ ترک سلاطین کے مقبوضہ علاقوں پر قابض ہوگئے تھے۔ یوں وہ ان کے ماتحت حکام بن گئے تھے اور غیر متمدن قوم مہذب قوم پر غالب آگئی۔ اس کے بعد انہوں نے سبتگین کے فرزندوں سے مقابلہ کیا اور چوتھی صدی جری کے بعد ان کے ممالک کوفتح کرلیا۔ یوں بلوقی سلاطین نے تمام اسلائی ممالک کوفتح کرلیا اور ہندوستان کے درمیانی علاقے سے لے کرانتہائی شالی علاقے ان کے زیر تگین ہوگئے۔ مغرب میں چین کے درمیانی علاقے سے لے کرانتہائی شالی علاقے ان کے زیر تگین ہوگئے۔ مغرب میں چین کے درمیانی علاقے سے لے کرانتہائی شالی علاقے ان کے بعد کوئی ۔ درمیانی علاقے سے لے کر لیے اور ان کی سلطنت اس قدروسی ہوگئے تھی گئے کہ کر لیے اور ان کی سلطنت اس قدروسی ہوگئے تھی کھی تھی ہوگیا۔ اور سلطنت اس قدروسی اور شخصی میں ہوگئے تھی گئے تو ترکتان اور کاشخر کے علاقوں میں ترکی اقوام میں سے قوم خطا اور تا تاری قوم مسلط تھی۔ ترکتان کے ترک خوا تمین خطا اور تا تاری قوم مسلط تھی۔ ترکتان کے ترک خوا تمین کر طا اور تا تاری قوم مسلط تھی۔ ترکتان کے ترک خوا تمین کر طا اور تا تاری توم مسلط تھی۔ ترکتان کے ترک خوا تمین کہ خوا تمین کے اور ان کے ساتھ کے علاقہ ترکتان و حدود چین میں تا تاری قوم مسلط تھی۔ ترکتان کے ترک خوا تمین کی درمیانی سرحدوں کی چھاؤنیاں میں آئیں آ بادکر رکھا تھا۔ اور وہ آئیں فتذہ وفیاد پر آبادہ رکھا تھا۔ اور وہ آئیں فتذہ وفیاد پر آبادہ رکھا تھا۔ نے اپنی اور چین کی درمیانی سرحدوں کی چھاؤنیاں میں آئیں آ بادکر رکھا تھا۔ اور وہ آئیں فتذہ وفیاد پر آبادہ درکھا تھا۔

کوخان کی سلطنت عرص میں ترکوں کے شہنشاہ کوخان کے چین کےعلاقے سے فوج کسی کی۔اس کے ساتھ خطا کی فوجیں بھی شامل تھیں ترکوں کے شہنشاہ کوخان کے چین کےعلامی خاندیہ سے تعلق رکھتا تھا اور سلطان سنجر سلجو تی کا بھانجا تھا۔ان کا مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔لہٰڈااس نے اپنے ماموں سلطان سنجر سے فریاد کیا۔اس نے خراسان کے سلاطین اور

مسلمان فوجوں کی امداد حاصل کی اور ان کامقابلہ کرنے کے لئے دریائے جیجوں کوعبور کیا۔ لہذا تا تاری اور خطا کی قومیں سنجر سے جنگ کرنے کے لئے وہاں پینچیں اور ۲ سام چھے کے ماہ صفر میں فریقین میں جنگ ہوئی آخر کارسلطان سنجر کوشکست ہوئی اور اس کی بیوی گرفتار ہوئی جسے بعد میں ترکوں کے بادشاہ کوخان نے رہا کر دیا مگر ماوراءالنہ کے علاقے پراس کا قبضہ ہوگیا۔

سلطان کوخان ۵<u>۳۵ ج</u>یس مرگیا۔اس کے بعداس کی بیٹی ملکہ بنی۔ پھر وہ بھی فوت ہوگئی اس کے بعداس کی والدہ جوکوخان کی بیوی تھی اوراس کا فرزند محدمشتر کہ طور پر حکمران ہوا۔اس کے بعداس خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور قوم خطا ماوراءالنہر کےعلاقے برمسلط ہوگئی۔

خوارزم شاہی سلطنت اس کے بعد خوارزم کے علاقے کو علاء الدین جمہ بن تکش نے فتح کرلیا۔ چنانچہ وہ اوراس کے والد خوارزم شاہ کے لقب سے موسوم ہوئے۔ اس زمانے میں علاقہ ماوراء النہر میں خانیہ سلاطین کی حکومت تھی انہوں نے قوم خطا کے مقابلے کے لئے خوارزم شاہ سے فوجی امداد طلب کی تو اس نے انہیں فوجی امداد دی اور خود دریا کوعبور کر کے لائل بھیں وہاں پہنچا۔ اس زمانے میں وہاں کا بادشاہ عمر رسیدہ تھا اور فنون جنگ میں ماہر تھا۔ لہٰذا اس نے ان کا مقابلہ کیا گرانہوں نے اسے فکست دی خورازم شاہ نے ان کا بادشاہ طا نیکوہ کو گرفتار کر کے خوارزم میں مقیدر کھا۔ پھر اس نے خطا کے تمام علاقے اور کندا تک فتح کر لئے اور وہاں اپنے ماتحت حکام مقرر کے اس نے اپنی ہمشیرہ کا فکاح سمر قند کے حاکم سے کر دیا جو خانیہ سلاطین سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وہاں مسلح فوج بھی رکھی جیسا کہ پہلے وہاں خطا کی فوج تھی 'اس کے بعدوہ اپنے ملک واپس آگیا۔

جب وہ واپس چلا گیا توسر قذکے خاں (سلطان) نے ایک سال کے بعداس کی سلح فوج کے خلاف ہتھیا راٹھائے اور انہیں قبل کر دیا۔ اس نے خوارزم شاہ کی بہن کو جو اس کی بیوی تھی' قبل کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا مگر اس اثناء میں اس نے سمر قند کا محاصر ہ کرلیا اور بزورششیر شہر میں واخل ہوکراسے (شاہ سمر قند) اور اس کے رشتہ داروں کو مارڈ الا اور ماوراء النہر میں سلاطین خانیہ کی حکومت کے نام ونشان مٹاڈ الے اور ان کے علاقوں کو فتح کرلیا اور ہر جگہ اپنے ماتحت حکام مقرر کردیئے۔

کشلی خال: قوم خطا کے پیچے کے علاقوں میں تا تاری قوم آباد تھی۔ وہ چین اور ترکتان کے درمیان سرحدی علاقوں میں آباد تھی اور ان کے بادشاہ کا نام کشلی خال تھا۔ پڑوی قومیں ہونے کی وجہ سے ان کے اور قوم خطا کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں۔ جب انہیں پیلم ہوا کہ خوار زم شاہ نے انہیں شکست دی ہے تو انہوں نے ان سے انقام لینے کا قصد کیا اور سلطان کشلی خان تا تاریوں کا لشکر جرار لے کرخطا کے علاقے میں پہنیا تا کہ موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر اہل خطانے خوار زم شاہ کوان تا تاریوں کا لشکر جرار لے کرخطا کے علاقے میں پہنیا تاکہ موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اس موقع پر اہل خطانے خوار زم شاہ کوان کا خوار میں تاکہ دشن اپنی طاقت متحکم نہ کر سکے اور قبل از وقت اس کا قلع قبع ہو سکے۔

قوم خطا کا خاتمہ : سلطان کشلی خال (تا تاری بادشاہ) نے بھی خوارزم شاہ کے پاس اس نتم (کی ایداد حاصل کرنے) کا پیغام جمیجالہٰذاوہ جنگی تیاریاں کرتار ہا اور اس کے ساتھ ساتھ فریقین میں سے ہرایک کو بینضور دلاتار ہا کہ وہ ان کی مدد کے لئے بہنچ رہائے مگروہ ان دونوں سے الگ تھلگ رہا یہاں تک کہ جنگ شروع ہوگئ اور قوم خطا کوشکست ہوگئ ۔ اس وقت وہ

تا تاریوں کی حایت میں خطاقوم کے برخلاف ہو گیا'یوں ہر طرف سے ان کا صفایا ہو گیا۔ چنانچیان کے معدودے چندافراو پچ سکے جوتر کستان کے پہاڑوں کے درمیان قلعہ بند ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک قلیل تعداد خوارزم شاہ کے ساتھ مل گئی تھی اوراس کے ساتھ رہنے گئی تھی۔

کشلی خان سے مخالفت اب خوارزم شاہ نے کشلی خاں کو جوتا تاریوں کاباد شاہ تھا قوم خطا کی شکست پر تمبارک باددی اور سے پیغام دیا کہ (بیر فنج ) اس کی امداد کی بدولت میسر ہوئی۔ تا تاری بادشاہ نے (اس کی امداد کا) اعتراف کیا اور اس کا شکر بیادا کیا۔ گر رہ اور کیا میں اس سے جھڑنے نے لگا۔ لہذا خوارزم شاہ نے اعلانِ شکر بیادا کیا۔ گر ( پر کھی عرصہ کے بعد ) علاقے کی ملکیت کے بارے میں اس سے جھڑنے نے لگا۔ لہذا خوارزم شاہ نے اعلانِ جنگ کی میں معلوم ہوگیا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذاوہ جنگ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا ہے۔ بسلی خال اسے اس بارے میں ملامت کرتا تو وہ اسے مغالطہ دیتارہا۔ اس اثناء میں کشلی خال نے کاشغر کر کستان اور ساغون کے علاقوں کو فنچ کر لیا تھا۔

<u>شہرول کی نتاہی </u> (ابخوارزم شاہ کے پاس اس کے سوا کوئی جارہ کارنہیں رہاتھا کہ وہ شاش فرغانہ اسپیجاب ٹا شان اوران کے چاروں طرف کے شہروں کو جود نیا کے نہایت ہی صاف تھرے اور خوب صورت شہر تھے وہاں کے باشندوں سے خالی کرائے۔ چنانچہ وہاں کے باشندوں کو دیگر اسلامی شہروں میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ان تمام شہروں کو ویران اور تباہ کردیا تا کہ وہ تا تاریوں کے قبضہ میں نہ چلے جا کیں۔

چنگیز خال کا ظہور: اس اثناء میں کشلی خال کے مقابلے کے لئے مغل قوم نمودار ہوئی جن کا ہا دشاہ چنگیز خال تھا۔ لہذا کشلی خال خوارزم شاہ سے جنگ ترک کر کے مغلول سے جنگ کرنے لگا۔ وہ دریا کوعبور کر کے خراسان پہنچااورخوارزم شاہ کا وہ حشر ہوا جوآگے چل کرہم بیان کریں گے۔

## خوارزم شاه كى فتوحات

جب سلطان (خوارزم شاہ) نے خراسان کی طرف کوچ کیا تو اس نے خراسان اور بغداد کے درمیان تمام ممالک فتح کر لئے 'ان میں خراسان مازندران 'بامیان اور غزنی ہے ہندوستان کی سرحد تک کے شہر شامل سے البتہ غوری خاندان کے سلاطین اپنے علاقوں پر قابض رہے اس کے بعد اس نے رہے اصفیمان اور (ایران کے) کو ہتانی تمام شہر فتح کر لئے اس کے بعدوہ عراق کی طرف روانہ ہوااور (عباس) خلیفہ کو پیغام بھوایا کہ خطبہ میں اس کا نام اس طرح شامل کیا جائے جس طرح سلوق سلاطین کا نام لیا جاتا تھا۔ گرخلیفہ نے اس پر عمل نہیں کیا جیسا کہ ہم خلفاء کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

پھروہ عراق سے آلآج میں لوٹ آیا اور اس نے نیٹا پور میں قیام کیا۔ وہاں اس کے پاس چنگیز خال کے ایکی معدنی چا ندی ناف کہ مشک منگر نشک منگر خال کے ایکی معدنی چا ندی ناف مشک منگر نشک منگر نشک منگر خال کے طور پر لے کر آگے۔ چنگیز خال نے یہ پیغام ججوایا کہ اس نے چین اور اس کے درمیان کے ترکستانی علاقے فتح کر لئے ہیں الہٰ ذامصالحت کا خواہاں ہے اور یہ چا ہتا ہے کہ جائین سے تاجروں کو اپنا سامانِ تجارت لانے اور لے جانے کی اجازت دی جائے۔

چنگیزخال نے اپنے خط میں سلطان خوارزم شاہ کی بے حد تعریف کی تھی اور پیچریکیا تھا کہ وہ اسے اپنی عزیز ترین

اولا دے برابر مجھتاہے۔

چنگیز خال کا ایکی: سلطان (خوارزم شاه) کواس کی یتح برنا گوار معلوم ہوئی اور ناراض ہوکراس نے عداوت رکھنے کا پختہ ارادہ کرلیا تا ہم اس نے چنگیز خال کے ایک ایلی محمود خوارزمی کو بلوا کراس سے نرم رویہ اختیار کیا تا کہ وہ اس کے لئے اپنے اوشاہ کے خلاف جاسوی کرے اور اس سے میقد لین کرانی چاہی کہ آیا چنگیز خال نے چین فتح کر کے شہر طوغائ پر بیفنہ کرلیا ہے یانہیں ؟محود خوارزمی نے اس بات کی تقدین کی گر جب اس نے اس کی فوجی طاقت کے بارے میں دریافت کیا تواس نے اس کی فوجی طاقت کے بارے میں دریافت کیا تواس نے اس کی فوجی کی تعداد کم کرکے تائی اور اس بارے میں اسے دھوکا دیا (اور غلط بیانی سے کام لیا)۔

سلطان کو بیہ بات نا گوارگز ری کہ چنگیز خال نے اسے بیٹا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ تا ہم اس نے سکے کا پیغام منظور کر کے اور تا جروں کو ( تنجارت کی ) اجازت دے کرا پلچیوں کورخصت کیا۔

تا جروں كاقتل اس كے بعدان كے ملك كے پچھسودا گر لحدار پنچ جہاں سلطان خوارزم شاہ كا ماموں زاد بھائى انيال خال موجود تھا۔ اس نے اسے ان كے مال و دولت ہے مطلع كيا اور سلطان كو بيا طلاع پنجائى كہوہ ورحقيقت سودا گرنہيں ہيں بلكہ ملك ميں جاسوى كرنے آئے ہيں۔ للمذا سلطان نے اسے احتياطى كارروائى كرنے كا تھم ديا۔ چنانچواس نے ايسانى كيا۔ اس نے ان كامال چھين كرانہيں يوشيدہ طور پرقل كراديا۔

احتجاجی خط : پنگیز خال کو جب بیخبر ملی تو اس نے سلطان کو احتجاجی خط بھیجا اور تریکیا کہ اگر بیانیال خال کا فعل ہے تو اس میرے پاس بھیج دو۔ اس نے اپنے خط میں سلطان کو سخت دھم کی دی جس سے برا فروختہ ہو کر سلطان نے ایلجیوں کو آل کر او با چنگیز خال سے مقابلہ : جب چنگیز خال کو بیا طلاع پنجی تو اس نے ملک پرفوج کشی کی ۔ ایسے موقع پرخوار زم شاہ نے اہل سمر قند سے دو سالوں کا خراج وصول کیا اور اس کے ذریعے شہر سمر قند کی فصیلوں کو متحکم کر کے اسے قلعہ بند کر دیا۔ پھر اس نے مزید ایک سال کا خراج وصول کر کے اس کی حفاظت اور مدافعت کے لئے گھوڑ سواروں کا دستہ متعین کیا۔ اس کے بعد وہ چنگیز خال کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔

چنگیز خاں کے ساتھ اس کی گھسان کی جنگ ہوئی۔ اس میں فریقین کے بہت سے افراد مارے گئے۔ اس نے انہیں شکست دی جب کہ وہ ان سے غائب تھا۔

پھرخوارزم شاہ دریائے بیموں کی طرف لوٹ گیا اور وہاں مقیم ہوگیا۔ اس نے اپنی فوجوں کو ماوراء النہر کے تیوں صوبوں بخارا 'سرقند اور ترند میں منتشر کر دیا اور اپنے سب سے بڑے حاکم آبنان کی کو بخارا میں مقرر کیا اور انہیں اس کی زیر گرانی رکھا۔

بخارا اورسم قند کی بتاہی : پر چنگیز خان اس کے مقابلہ کے لئے پہنچا تو دہ دریا کوعور کر کے بھاگ گیا۔ اب چنگیز خان نے اطرار کے علاقے کا قصد کیا اور اس کا محاصرہ کرکے برورششیراس پر قبضہ کرلیا اور اس کے حاکم انہال خان کو گرفتار کرلیا۔ جس نے اس کے تاجروں کوتل کرایا تھا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آئھوں میں چائدی پھلوا کر ڈلوائی۔ پھڑاس نے خطوط کا تیا دلید: پھراس نے خوارزم شاہ کی والدہ کے رشتہ دار امرائے خوارزم شاہ کوخطوط لکھے جوان خطوط کے جوابات تھے۔اس نے خوارزم شاہ کی دالدہ کی نافر مانی کرنے پر مذمت کی اور اپنے خطوط میں ان سے بہت تو قعات وابستہ کیں اور خوارزم شاہ کی والدہ تر کمان خال سے جوخوارزم میں تھی' خراسان میں ملاقات کرنے کا دعدہ کیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ الیا شخص بھیج جے وہ جانشین مقرد کرسکے۔

پھراس نے بیخطوط سلطان کوبھی بھجوا دیئے۔ جب اس نے بیخطوط پڑھےتو وہ اپنی والدہ اور اس کے رشتہ داروں سے بدگمان ہوگیا۔ یوں جانبین میں نفرت اور بیزاری کے جذبات پیدا ہوگئے۔

خوارزم شاہ کا فرار جب چنگیز خال نے مادراءالنم کا علاقہ فتح کرلیا تو بخارا کا نائب حاکم اپنی بڑی بھی شکست خور دہ فوج کولے کر بھاگ گیا۔اس کے بعد سلطان نے بھی بھاگ کر دریا ہے جبحوں کو عبور کرلیا۔اس کے ہمراہ قوم خطا کی جوفو جیس تھی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ چنگیز خال نے اس کے تعاقب میں ہمرا رکالشکر بھیجا' جومغربی تا تاری فوج کے نام سے موسوم تھا۔ کیونکہ وہ خراسان کی سمت سے تفخیات کے علاقے تک فوج کشی کرتی رہی تھی۔خوارزم شاہ نمیٹا پور پہنچا مگر تھوڑ ہے وصد کے بعدوہ مازندران کی طرف کوچ کر گیا۔اس وقت بھی تا تاری فوج اس کے تعاقب میں تھی۔

تا تاری فوج کا تعاقب جبخوارزم شاہ ہمدان پہنچا تو تا تاری فوجوں نے اسے شکست دے کراس کا شیراز ہمنتشر کر دیا۔لہذا خوارزم شاہ نے کو ہتانِ طبرستان میں پناہ لی اورا پی شکست خوردہ فوج کے ساتھ ساحل بحرکے ایک گاؤں میں مقیم ہو گیا گرتا تاریوں نے اسے وہاں بھی شکست دی تو وہ بحری سفرسے بحیرۂ طبرستان کے ایک جزیرہ میں پناہ گزین ہو گیا۔ تا تاری فوج بھی تعاقب میں پانی میں گھس گئی۔ گریانی کے زور کی وجہ سے انہیں لوٹنا پڑا۔

خوارزم شاہ کی وفات :خوارزم شاہ اس جزیرہ میں مقیم رہا مگر بیار ہوکرو ہیں <u>حالاج میں فوت ہوگیا۔ اس نے اپناولی</u> عہد جلال الدین سکری کومقرر کیا تھا۔

تر کمان خانون کی گرفتاری جبخوارزم شاہ کے قرار کی خراس کی والدہ تر کمان خانون کوموصول ہوئی تو وہ بھی وہاں سے نکل کر ماز ندران کے قلعہ ایلاز میں بناہ گزین ہوگئ ۔ جب تا تاری فوج خوارزم شاہ کے تعاقب ہے واپس آئی تو انہوں نے ماز ندران کے قلعہ ایلاز کومصالحت کے بعد فتح کیا اور وہاں انہوں نے ماز ندران کے قلعوں کو فتح کرلیا اور ان پر قابض ہو گئے ۔ انہوں نے قلعہ ایلاز کومصالحت کے بعد فتح کیا اور وہاں انہوں نے خوارزم شاہ کی والدہ اور اس کی بیٹیوں کو گرفتار کرلیا۔ جن کے ساتھ تا تاریوں نے نکاح کرلیا۔ چنا نیچہ ووثی خاں بن چنگیز خال نے بھی اس کی ایک بیٹی سے نکاح کیا اور ترکمان خاتون (اس کی والدہ) نہایت ذات اور گمنا می کے ساتھ تا تاریوں کی قید میں رہی۔ قید میں رہی۔

## مغربي تا تاريوں كى فتوحات

جب سال ہے میں مغربی علاقے کے تا تاری خوارزم شاہ کا تعاقب کرنے کے بعد ہدان کی طرف کوئے تو اہل ہدان نے اس کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا اس محرب وہ ہدان نے ان کا مطالبہ پورا کرکے ان کے ساتھ ساتھ کی طریقہ اختیار کیا اس محرب وہ قومس پنچے تو وہاں کے باشندوں نے ان کا مقابلہ کیا تا تاریوں نے ان کا محاصرہ کرکے اس شہر پر غالب آ کر قبضہ کرلیا اور (ان کے ) چالیس ہزار سے زائد افراد کا فل عام گیا۔

اسلامی شہروں کی تباہی: پھرائہوں نے آ ذربائیجان کی طرف کوچ کیا تو تیریز کے حاکم نے ان کے ساتھ کر کی لہذا وہ موقان کی طرف لوٹ کے۔ جب وہ گرجتان کے علاقے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے لوٹ لیا۔ اور جب وہ اس کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا تو وہ شکست کھا گئے اور تا تاری ہوا کیا۔ یہ واقعہ کو الاچے کے آخریش ہوا۔ پھروہ (تا تاری فوج) مرافہ کی طرف لوٹی اور ما وصفر مرالاچ میں اس پر قابض ہوگئی۔ انہوں نے اس شہر کا صفایا کر کے وہاں سے اربل کی طرف کوچ کیا۔ وہاں کا حاکم مظفر الدین کو کبری تھا۔ اس نے حاکم موصل سے فوجی الداد طلب کی تو اس نے امدادی فوج کی جو دی۔

پھر خلیفۂ عباسی الناصر نے درخواست کی کہ وہ اپنی فوجوں کو لے کرعراق کی مدافعت کے لئے دقو قا پینچیں۔اس نے ان کاسپہ سالا رحاکم اربل مظفرالدین کومقرر کر دیا گراس نے ان کامقابلہ کرنے سے گریز کیا اور تا تاری بھی ان کامقابلہ کرنے سے پچکیائے رہے۔

فتح ہمدان و آ ذر بائیجان : پھر تا تاری ہدان آئے۔ وہاں فوجی چوکی تھی جس نے اُن سے مصالحت کرنے سے انکارکیا اور جنگ کی لہذاوہ اُن پر ہزور شمشیر غالب آئے اور ان کا صفایا کرئے باشندوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعدوہ آذر بائیجان کی طرف لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ارد بیل کو فتح کر کے قتل عام کیا اور اسے تباہ و ویران کر دیا۔ پھروہ تیم یز کی ظرف چلے گئے۔ اس وقت از بک بھی بھلوان فتح وان کی طرف جاچکا تھا۔ لہٰذاوہاں کے باشندوں نے پناہ حاصل کر کے سلے کر لی۔

بیلقان کی نتاہی: اب بیتا تاری قوم بیلقان پیچی اور اسے برورشمشیر فتح کرلیا۔ انہوں نے وہاں خوب خونریزی کی اور تمام علاقے کو تباہ و ہرباد کر دیا پھر وہ وہاں ہے اران کے مرکزی مقام کنجہ پنچے تو وہاں کے باشندوں نے ان کے ساتھ مصالحت کرلی۔ اس لئے اب وہ گرجتان پنچے اور انہیں شکست دے کروہاں کے لوگوں کو ان کے صدر مقام تقالیس سے مصالحت کردیا، مگر چونکہ وہ دشوارگز ارعلاقہ تھا اس لئے وہ اس کے اندر نہیں گھس سے اور واپس چلے گئے۔

ور بندشروان کی طرف پیش قدمی: پھرانہوں نے در بندشروان کا قصد کیااورشہر ہاتی کا محاصرہ کیا' پھر بردوششیراس میں داخل ہوکرا سے فتح کرلیااور پھرا سے تاہ و ہر بادکر دیا۔ در بند ( درہ ) کی دجہ سے وہ آ گے نہیں جاسکے۔اس کے انہوں نے شروان کومصالحت کے لئے لکھا تو اس نے اپنے چندسانھیوں کوان کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان بیس سے پچھا فراد کوئل کر دیا اور جو باتی ہے رہے انہیں ذکیل کر کے تل کر دیا۔ پھروہ در بند ہے اسجمہ کی سرز مین کی طرف روانہ ہوئے 'وہاں فیچاق' لاز'غز اورترک مسلمانوں کے دیگر قبائل تھے اور کا فرقو میں تو بے شارتھیں۔ چونکدان کی تقیدا دبہت زیادہ تھی اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی' تا آ نکہ (اس طریقے سے) وہ ان کے علاقے پر غالب آ گئے پھرانہوں نے اس علاقہ کو تباہ و بر باد کر دیا' لوگوں کا قتل عام کیا اور جو ہے کہ ملک روس کی طرف بھاگ گی اور جو باقی ہی رہے انہوں نے بہاڑ وں اور دلد کی علاقوں میں پناہ لی۔

فتح سر داق آخر بیتا تاری قوم ان کے سب سے بڑے شہر سر داق پینچی جو علیج قسطنطنیہ کے قریب بخریطش کے کنارے داقع نقا' بیان کی بندرگاہ تھی اور پہیں سے ان کی تجارت ہوتی تھی' للبذا تا تاریوں نے اسے فتح کر لیا۔ یہاں کے باشندے پہاڑ دل کی طرف بھاگ گئے اور پچھلوگ بحری سفر سے بلا دِروم چلے گئے جو تھے ارسلان کے ماتحت تھا۔

روسی علاقے برحملہ: تا تاری مراہ ہیں پھر تھیا تی سے طلقے ہے اس کے قریب روی علاقوں میں گئس گئے۔ یہ بہت وسیح ملک ہے۔ اس کے باشندے عیسائی مذہب کے ہیں۔ وہ اپنے ہی سرحدوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے 'ان کے ساتھ تھیا تی کے لوگ بھی شامل تھے اہل روس چند دنوں تک مقابلہ کرتے رہے۔ پھر انہیں شکست ہوگئ تو تا تا ریوں نے ان کا قتل عام کیا اور لوٹ مار کے بعد انہیں قیدی بنالیا۔ یہاں کے باشندے (قتل عام سے بچنے کے لئے ) کشتیوں میں سوار ہوکراسلای مما لک میں پناہ گزین ہوئے اور اپنے شہر چھوڑ کر چلے گئے جنہیں تا تاریوں نے تباہ و بر باوکر دیا تھا۔

پھرتا تاری وہاں سے لوٹ آئے اور سال کے آخر میں انہوں نے بلغار کے علاقے کی طرف کوچ کیا' وہاں کے باشندوں نے پچھلوگوں کو کمین گاہوں میں چھپا کران کا مقابلہ کیا جب مقابلہ ہوا تو کمین گاہوں سے (پوشیدہ افراد) پیچھے سے نکلے گران میں سے صرف ایک قلیل تعداد ہی زندہ ہے کی۔

اس کے بعد تا تاری لوٹ آئے اور طالقان کی سرز مین میں چنگیز خال کے پاس پنچے۔اس وقت تفجی ق کے باشندے این شہرول کی طرف واپس چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔

## چنگیزخال کی فتو حات

جب خوارزم شاہ دریا نے جیجوں کو پار کر کے بھاگ گیا تھا تو مغربی علاقے کے تا تاری اس کے تعاقب میں گئے ہے۔
اس وقت چنگیز خال نے سم فقد فتح کرلیا تھا۔ اس وفت ( ٹین علاقوں کی طرف فیر جیس جیجی تھیں ) فوج کا ایک حصہ اس نے ترفد
کی طرف جیجا تھا۔ دوسرا حصہ خوارزم کی طرف روانہ کیا تھا اور تیسری فوج اس نے خراسان کی طرف روانہ کی تھی۔ ان میں
سے جوفوج خوارزم کی طرف روانہ کی گئی ہی وہ سب سے بوی تھی۔ کیونکہ (خوارزم ) ملک کا پائے تخت اور سب سے بوی فوج
چھاؤنی تھی۔ اس نے ان فوجوں کے ساتھ اپنے فرزند چنتائی اور ارکھائی کو بھی روانہ کیا تھا۔

تا تاریوں نے اس کا پانچ مہینے تک محاصرہ کیا مگروہ فتح نہ کرسکے۔للذا چنگیز خال نے مزید فوجی امداد بھیجی۔اس کے بعد انہوں نے ایک ایک علاقہ فتح کر کے تمام ملک کو فتح کرلیا۔ پھر انہوں نے دریا کے اس بند کو تو ڑویا جو دریا ہے جیموں کے

پانی کوشیرے روئے ہوئے تھے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریا ہے جیموں کا پانی سلاب کی شکل میں شہر میں آگیا اورا سے غرق کر دیا اور وہاں کے باشندے عراق اور سندھ کے علاقوں میں منقسم ہوگئے۔

نسانی کا بیان : (ابن الا ثیر کابیان ہے) جلال الدین کے کا تب نسانی کا یہ بیان ہے کہ دوثی خال نے انہیں پناہ دی اور جب وہ ( پناہ کے وعدے کے مطابق ) اس کے پاس نکل کرآئے تو اس نے ان سب کوئل کرا دیا۔ یہ واقعہ ماؤٹرم محالا چیس ہوا۔اس کے بعد دوثی خال اور اس کالشکر چنگیز خال کی طرف روانہ ہوا۔انہوں نے اسے طالقان میں پایا۔

فنچ تر مذوفر غاند وہ فوج (تا تاری) جوتر مذکی طرف روانہ کی گئی تھی۔اس نے اسے فتح کرلیا۔ پھرآ گے بڑھ کر دریائے ج جیوں کے قریب قلعہ کلابہ کو فتح کر کے اسے تباہ کر دیا۔ فرغانہ کی طرف جونوج گئی تھی اس نے بھی ایسا کیا۔

فتح بلخ خوارزم کے لئے جونوج روانہ ہوئی تھی وہ دریاعبور کرکے بلخ پہنچی اور کالا چیس وہاں کے لوگوں کو پناہ دے کراسے فتح کر لیا اور وہاں سلح چوکی قائم کی پھرید فوج زوزان ایدھوراور مازندران پہنچی اوران (شبروں) کوفتح کر کے وہاں حاکم مقرر کیا۔ مقرر کیا۔

قلعہ کی تسخیر : پھریہ فوج طالقان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے قلعہ صہارکوہ کا محاصرہ کیا جو بہت متحکم تھا۔ جب اس قلعہ کے حاصرہ کو چھ مہینے گزر گئے تو سلطان جنگیز خال بنفس نفیس ان کی امداد کے لئے پہنچا اور مزید چار مہینے تک وہ محاصرہ کرتے رہے۔ پھر چنگیز خال نے تھم دیا کہ لکڑیاں اور مٹی لاکر آیک ایسااونچا ٹیلہ بنایا جائے جوشہر ہے بھی اونچا ہو۔ لہذا جب اہل قلعہ کو یقین ہوگیا کہ اب وہ ہلاک ہو جا کیں گئے انہوں نے قلعہ کا پھا تک کھول دیا اور نہایت بہا دری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ان کے گھوڑ سوار تو نیچ نکلے اور وہ مختلف شہروں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر ہوگئے گر پیدل فوج ہلاک ہوگئے۔ چنانچہ تا تاری (فوج) نے قلعہ میں گئس کران کا صفایا کردیا۔

قتل عام چنگیزخاں نے اپنے ایک رشتہ دار تھجا ق نون کے ہمراہ ایک لشکر سیا کی طرف روانہ کیا۔ وہ اس کے محاصرہ کے دوران مارا گیا اس کے بعد جب تا تاریوں نے اسے فتح کیا تو وہاں قل عام کیا اور اس مقام کو دیران کر دیا۔ کہا جا تا ہے کہ اس مقام پرستر ہزار سے زائدا فراد مارے گئے۔

سمات لا کھ کافتل عام : پھر چنگیز خان نے شہر مرو کی طرف فوجیس روانہ کیں جہاں مختف جنگوں سے نج نظنے والے افراد پناہ گزین تھے۔ چنانچہ (مقابلہ کے لئے) شہر سے باہر دولا کھ سے زائد (جنگبوسا بی) اکٹھے ہوگئے تھے۔ جواپی فتح مندی کے بارے میں شک و شبخیس رکھتے تھے۔ گر جب تا تاریوں نے ان کے خلاف جملہ کیا تو وہ فکست کھا کر بھاگ گئے۔ وشمن نے نے ان کافتل عام کیا۔ پھر تا تاری فوج پانچ مہینے تک شہر کا محاصرہ کرتی رہی۔ آخر کا راس کا عالم پناہ طلب کرنے پر مجبور ہوا (گر پناہ دینے کے باوجوو) تا تاریوں نے ان سب کوئل کر دیا۔ چنا نچہ ان کے قل عام کے موقع پر خود چنگیز خال موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر سات لا کھا فراد مارے گئے۔

فتخ نبیثا بور: پهرتا تاري نوج نیثا پورپینی اور و بان بزورششیر گس کرفتل عام کیا اور علاقه کوتباه کردیا (تباه کاري کا) یمی

طریقه انہوں نے طرابلس (؟) کے مقام کی ہتیار کیا۔ پھریہ لوگ ہرات کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو پناہ دے کرشہر فتح کرلیا۔ وہاں انہوں نے اپنی فوجی چوکی قائم کی۔ پھروہ سلطان چنگیز خاں کے پاس طالقان کے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے چنگیز خاں خراسان کے مختلف علاقوں کی طرف فوجی دستے روانہ کرتا تھا۔ آخر کاران تمام علاقوں کو فتح کرلیا گیا۔ یہ تمام فتو حات بحالا چاہیں ہوئیں۔

جلال الدین خوارزم شاہ کے کارنا ہے

چنگیز خال نے اس کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں فوجیں روانہ کیں جلال الدین اپنے والدگی ہلاکت اور خوارزم سے ترکمان خاتون کے نکلنے کے بعد وہاں پہنچ گیا تھا اور وہاں کا حاکم ہوگیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔

اس اثناء میں جلال الدین کو سے اطلاع ملی کہ ترکمان خاتون (ملکہ) کے رشتہ دار جو بیار و نیے کہلاتے تھے۔اس کے بھائی بولغ شاہ کے جوان کا بھانجا تھا' طرف دار ہو گئے ہیں اور اب وہ جلال الدین پرحملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جلال الدین بھائی کر نیٹا پوریج گئے۔ اس کے بعد جب تا تاری فوجیس خوار ڈم کے شہر کی طرف پینچیں تو بولغ شاہ اور اس کے دونوں بھائی بھاگ گئے تا کہ وہ بھی اس کے پاس نیٹا پوریج جا کیں۔ تا تاریوں نے انہیں اس وقت پکڑا جب کہ وہ قند صار کا محاصرہ کر رہے تھے۔ اس نے ان کا صفایا کیا۔ پھر وہ غزہ (غزنی) کی طرف روائد ہوا۔اور اس شہر کو باغیوں کے قبضہ سے نکال لیا جو اس فتندونسا و کے ذمانے میں اس پر قابض ہوگئے بیدا قعہ مراا تھے میں رونما ہوا۔

تا تار بول کوشکست اباس کے پاس اس کے والد کے عہد کے وہ امراء بھی آ کرشامل ہو گئے جواس خانہ جنگی کے زمانے میں خراسان کے مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے تھے مگر تا تار بوں نے انہیں ننگ کررکھا تھا۔ اس لئے وہ جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قلعہ قندھار کی اس جنگ میں شریک ہوئے جس میں تا تار بوں کوشکست دی گئی تھی اور ان کی شکست خوردہ فوج بھاگ کرچنگیز خان کے پاس پہنچے گئے۔

<u>نو کی خال کا قتل</u> چنگیز خال نے جلال الدین خوارزم شاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے فرزند طولی خال (ٹولی خال) کو بھیجا مگر جلال الدین نے اسے شکست دے کرفتل کرا دیا۔ جب اس کی شکست خور دہ فوج چنگیز خال کے پاس پیچی تو وہ تا تاری فوجوں کولے کرخودروانہ ہوااوراس نے جلال الدین سے مقابلہ کیا مگراہے شکست ہوئی اور بہت کم تا تاری فوج ہے تکی۔

سندھ کے علاقے میں پناہ اب جلال الدین خوارزم شاہ لوٹ کر دریائے سندھ کے قریب پہنچ گیا۔اس وقت اس کے امراء کی ایک جماعت پہلی جنگ میں مال فنیمت کے جھڑے کی وجہ سے اس سے الگ ہوگئ تھی اس لئے وہ آنہیں مانوس کرنے میں مشخول ہوا۔اینے میں چنگیز خال بھی (فوج لے کر) وہاں جلداً پہنچا اور تین دن تک اس سے جنگ کرتا رہا۔ پھر اس نے اسے شکست وے دی۔ راستے میں دریائے سندھ حائل تھا لہٰذا وہ دریا پارکر کے سندھ کے علاقے میں چلا گیا۔ یہ واقعہ ۱۱۸ ھے میں ہوا۔

خوارزم شاہی سلطنت کی تقسیم

خوارزم شاہ نے اپنا ملک اپنی اولا دیم گفتیم کردیا تھا۔ اس نے عراق کا حاکم غورن شاہ کومقر رکیا اور کر مان کا حاکم غیاث الدین تمرشاہ کومقر رکیا۔ جب خوارزم شاہ بھاگ کررے کے علاقے میں پہنچا تو اس کا فرزندغورن شاہ نے جوعراق کا حاکم تھا اس سے ملاقات کی پھرتا تاریوں سے جنگ ہوئی تو خوارزم شاہ جزیرہ طبرستان چلاگیا اورغورن شاہ کر مان آگیا۔ اس کے بھائی غیاث الدین بھی کر مان میں تھا اور اس کا ملک اس کے اور اس کے اتا بک (نائب) بقاطر ابلنی کے درمیان (تقسیم شدہ) تھا اوروہ آؤر بائیجان کی طرف بھاگ گیا تھا۔

غورن شاہ اصفہان اور رے کے علاقے پر قابض ہو گیا تھا۔ گرتا تاریوں نے اس کے خلاف حملہ کر کے اسے قلعہ اوئد میں محصور کر دیا تھااور پھراسے قل کر دیا تھا۔

غیاث الدین کی فتوحات: غیاث الدین نے عراق مازندران اورخوزستان کوفتح کرلیا تھا۔ اس نے بقاطرابلسی کو ہدان کاعلاقہ دے دیا تھا۔ اس نے بقاطرابلسی کو ہدان کاعلاقہ دے دیا تھا۔ پھرغیاث الدین نے آذرہائیان کی طرف فوج کشی کی۔ گروہاں کے حاکم از بکہ بھلوان نے اس سے مصالحت کرلی غیاث الدین کے والد جوامراء خراسان کے علاقوں پرقابض ہوگئے تھے وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔

طوا کف المملوکی بخارا کانائب حاکم ابنائ خال اس جنگ کے بعد نساء جرجان شیروان اور خراسان کے تمام علاقول پر قابض ہو گیا۔ تکین بھوان مرو کے علاقے پر قابض تھا۔ لہذا اس نے بحالہ پیس دریا ہے جیوں کو پار کر کے تا تاری فوج کو شکست دی۔ پھر انہوں نے ابنائ خال سے جنگ کر کے اسے شکست دی۔ اس کی شکست خوردہ باقی ماندہ فوج غیاث الدین کے پاس چلی گئی جوعراق رے اور جنوبی علاقہ لوکان اور آذر بائجان کا حاکم تھا۔ یوں سلطنت خوارزم مختلف گروہوں میں منظم تھی اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی زبرد تی کا حاکم بنا ہوا تھا۔ اس وقت تا تاری فوجیں عراق کے شہروں کو روند رہی تھیں گر ایس حالت میں غیاث الدین عیش وعشرت میں مشغول تھا۔

جلال الدین خوارزم شاه کی واپسی

جلال الدین خوارزم شاہ اعلاج میں ہندوستان سے واپس آگیا اور اپنے بھائی غیاث الدین کے جومقوضہ علاقے عراق اور کر مان کے بیخے ان پر قابض ہوگیا۔اس نے (عباس) خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ اس کا نام خطبہ میں شامل کیا جائے۔ مگر اس نے (بیمطالبہ) منظور نہیں کیا۔لہٰذاوہ اس سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔

ار انی شہروں کی تناہی ارے کے شہرکومغربی تا تاریوں نے تباہ و ہرباد کر دیا تھا۔ تا ہم (ان کے جانے کے بعد) وہاں کے کچھ باشندے دالیں آگئے تھے اور انہوں نے اسے آباد کرلیا تھا۔ گرچنگیز خاں نے تا تاریوں گالشکر بھیج کراہے دوبارہ تباہ وبربا وکردیا تھا۔ اس کے ساتھ سلوہ تم اور قاشان کو بھی تباہ وبربا دکردیا تھا۔ خوارزم شاہ کالشکر ہمدان سے انہیں و کیوکر بھاگ گیا تھا تو انہوں نے ہمدان کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ان گا تعاقب کر گے آذر بائجان کی سرحد میں انہیں شکست دی۔ شکست خوردہ فوج کا پچھے مصد تبریز کی طرف بھاگ گیا تو تا تاریوں نے ان کا بھی تعاقب کیا گروہاں کے حاکم از بک بن بھلوان نے تا تاریوں کے ساتھ مصالحت کر لی اور (شکست خوردہ فوج کی ) ایک جماعت کو تل کر کے باقی ماندہ افراد کو تا تاریوں کے پاس بھی دیا اور مقولوں کے سروں اور مال و دولت کو مصالحت کے طور پر ان کے پاس بھی و دیا۔ لہذا تا تاری اس کے باس سے واپس میلے گئے۔

جلال الدین کی فتوحات: اب جلال الدین خوارزم شاہ نے ۱۲ سے میں آ ذربائیان پرفوج کشی کر کے اس کو فتح کر لیا۔ اس سلسلے کے حالات ہم اس کے عہد حکومت کے واقعات میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر جلال الدین کو بیا اطلاع ملی کہ تا تاریوں نے اپنے ملک سے دریا کے پیچے سے عراق کی طرف فوج کشی کی ہے الہٰذاوہ ماہ رمضان ۱۳۵ ہے میں تبریز سے ان کے مقابلے کے لئے روانہ ہوا اور اصفہان کے مقام پران سے جنگ کی۔ اس موقع پر اس کا بھائی غیاث الدین اپنی فوج کو لئے کراس سے الگ ہوگیا۔

تا تاریول کی شکست: تاہم تا تاریول کے دائیں بازو (میسرہ) کوشکت ہوئی تو سلطان ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ وہ کمین گاہ میں چھپ گئے تھے۔ پھرانہوں نے محاصرہ کر کے اس کی ایک جماعت کوشہید کردیا۔ آخر کارسلطان نے شدید حملہ کیا تو انہوں نے محاصرہ کھول دیا اور وہ اپنے راستہ پر چلا گیا اور نوجیں شکست کھا کرفارس وکر مان اور آزر بائیجان تک پہنچ حملہ کیا تو انہوں نے محاصرہ کھول دیا اور وہ اپنے راستہ پر چلا گیا اور نوجیں تا تاریوں کے پیچھپے آنے والی فوجیں جب قاشان سے لوٹیس تو انہیں معلوم ہوا کہ اسے شکست ہوگئی ہے لہذا وہ إدھر اُدھر منتشر ہوگئیں۔

سلطان (جلال الدین) آٹھ دن کے بعد اصفہان پہنچا تو معلوم ہوا کہ تا تاری اصفہان کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں لہنداسلطان اپٹی فوجیس کے کران کے مقالیلے کے لئے لگلا اور انہیں شکست دی۔ اس نے خود در سے تک ان کا تعاقب کیا۔ پھر اس نے ان کے تعاقب کے لئے خراسان تک فوجیں جھی اور خود آڈر ہائیجان چلا آیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں کے حالات اس کے دورِ حکومت کے حالات میں ندگور ہیں۔

A REAL PORTION OF A REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE

and the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

جلال الدين خوارزم شاه كا آخرى دَور

جب تا تاری ماوراءالنم (ترکتان) میں رہنے گئے تو انہوں نے وہاں کے شہروں کوآباد کیا اور خوارزم کے قریب ایک بڑا شہرآ باد کیا جواس کا قائم مقام تھا' گرخراسان کا علاقہ ویران رہا اور وہاں کے امراء بادشاہوں کی طرح خود فقار ہو گئے۔البعہ جب سلطان جلال الدین ہندوستان سے واپس آیا تو وہ اس کی اطاعت کا اظہار کرنے لگے تھے۔

سلطان جلال الدین عراق و فارس' کرمان' آ ذر بائیجان اور اران کے علاقوں کا واحد حکمران تھا۔ تا ہم خراسانح تا تاری فوجوں کا میدان جنگ بنار ہا۔ چنانچہ ہوا ہے میں وہاں سے ان کی ایک فوج اصفہان پیٹی اور اس نے سلطان جلال الدین سے جنگ کی تھی' جیسا کہ ہم بیان کر تھے ہیں۔

فنخ خلاط: اس کے بعد جلال الدین نے خلاط کے علاقے پرفوج کشی کر کے اسے فنخ کرلیا تھا۔ اس کے مقابلے کے لئے وہاں کے حاکم اشرف بن العادل نے شام سے اور علاء الدین کیقباد حاکم بلا دِروم نے فوجیس جیجی تھیں۔ بیروا قعہ محالا جیس ہوا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جلال الدین کی فوجی طاقت کمزور ہوگئی تھی اور اس کے نظام سلطنت میں خلل آگیا تھا۔

تا تاربوں کی فوج کشی قلعه الموت میں اساعیلیوں کا سردار علاء الدین طلال الدین کا دشن تھا۔ کیونکہ جلال الدین انے اس کے علاقے بیر قتل عام کیا تھا اور اس پرخراج مقرد کر دیا تھا۔ لہذا اس نے تا تاربوں کو اطلاع دی کہ اس تھکست کی وجہ سے اس کی فوجی طاقت کمزور ہوگئی ہے لہٰ ذاوہ اس پر حملہ کر دیں چنانچہ تا تاری ۱۲۳ھے کے آغاز میں آذربائیجان کی طرف روانہ ہوگئے۔

جلال الدين كى شكست جب سلطان (جلال الدين) كوان كى فوج كشى كى اطلاع ملى تو و تبريز سے موقان كى طرف روانہ ہوا اور وہاں خراسان اور ماز غدران كى امدادى فوج كا انظام كرتا رہا اور سير و شكار ميں مشغول ہوگيا كه (اچا تك تا تاريوں نے حمله كركے) اسے شكست وے دى اور اس كے خيموں كولوٹ ليا۔ سلطان في كراران كے دريائے راس كى طرف چلا گيا اور وہاں سے آذر بائجان كى طرف لوث كيا۔ پھر جب اسے اطلاع ملى كه تا تارى وہاں بھى پہنچ رہے ہيں تو وہ اران كے مقام پرآگيا اور وہاں تلك گيا۔

اہل تیریز کی بغاوت اہل تیریز کو پہلی جنگ کی اطلاع ملی توانیوں نے خوارزی فوج کے خلاف بغاوت کردی اور انہیں مقل کر دیا۔ ان کے حاکم طغریا نی نے انہیں تا تاریوں کی اطاعت کرنے ہے روکا مگر جب وہ ہلاک ہو گیا تو انہوں نے اپنا علاقہ تا تاریوں کے علاقہ تا تاریوں کے علاقہ تا تاریوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اہل کنچہ اور اہل سلخار نے یہی طریقہ اختیار کیا (اپنے علاقے تا تاریوں کے حوالے کردیا۔ اس کے بعد اہل کنچہ اور اہل سلخار نے یہی طریقہ اختیار کیا (اپنے علاقے تا تاریوں کے حوالے کردیئے)

پھرسلطان نے گنجہ کے مقام کی طرف فوج کشی کی اور اسے دوبارہ فتح کرلیا۔ اور بغاوت کے سرغنوں کولل کرا دیا۔

خلاط کی طرف پیش قدمی: اس کے بعدوہ خلاط کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اشرف بن عادل نے حاکم شام سے فوجی امداد سے فوجی امداد سے فوجی امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے میں امداد سے

اس نے فوجیں بلادرو اے علاقے خرت برت ملطیہ اور آ ذربا پیجان کی طرف جیجیں کیونکہ اس کے حاکم کیقباد اور اشرف کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ اس واقعہ سے تمام حکام پریشان ہو گئے اور انہوں نے اسے فوجی الداد نہیں جیجی۔

جب جلال الدین خلاط میں تھا تو اسے بیاطلاع ملی کہ تا تار ہوں نے اس کے برخلاف فوج کشی کی ہے۔ اس اطلاع سے وہ بہت پر بیٹان ہوا۔ لہٰ اس نے اپنے اتا بک (نائب) کو خبر رسانی کے لئے چار ہزار سواروں کے ساتھ بھیجا۔ جب اس کا اتا بک اوتر خال والیس آیا تو اس نے بیاطلاع بہم پہنچائی کہ تا تاری بلا دکرد کی سرحدوں سے والیس چلے گئے ہیں لہٰ ذاس کا قوم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اصفہان والیس چلا جائے۔ گر آمد کے حاکم نے اسے بلا دروم پر فوج کشی کرنے کا مشورہ دیا تھا اور اسے بیتو تع دلائی تھی کہ وہ اس علاقے کو فیچ کرنے کے بعد قوم تنجی تن سے دابطہ قائم کر سکے گا اور ان کے ذریعے تا تاریوں پر غالب آسکے گا۔ حاکم آمد نے بذات خور بھی اس کی امداد کرنے کا وعدہ کیا۔ کیونکہ اس طرح وہ حاکم بلا دروم سے انقام لینا چا ہتا تھا۔ جس نے اس کے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔

غلط مشورہ: سلطان جلال الدین نے حاکم آمد کی رائے پڑمل کیا اوراصفہان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آمد میں مقیم ہو گیا۔ ترکمان قوم نے اسے خطرہ سے آگاہ کیا اور بیا طلاع دی کہ انہوں نے تا تاریوں کو (بستیوں میں ) آگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے مگراس نے ان کی خبر کوغلظ سمجھا۔

ا جا نک حملہ: آخر کارتا تاری فوج ماہ شوال ۱۲۸ ہے کی پندر ہویں تاریخ کواجا تک آمرین گئی اور اس نے اس کے خیمے کا محاصرہ کرلیا تاہم اس کے اتا بک اور خال نے ان پر حملہ کر کے انہیں اس کے خیمے سے دور بھادیا۔

اس وقت سلطان سوار ہوکر چلا گیا اور اوتر خال نے فوجوں کولوٹا دیا۔ اس وقت وہ ایک طرف چلا گیا تا کہ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہوجائے۔ بھراوتر خال اصفہان چلا گیا اور اس پر قابض ہو گیا۔ یہاں تک کہ تا تاریوں نے ۱۳۳۹ ھے میں اس سے پیشرچھین لیا۔

سلطان جلال الدین کافتل سلطان جلال الدین اس وقت بھا گا پھرا کیونکہ تمام راستے (دربند) اور در بے مفدول سے بھرے ہوئے تھے۔ جولوث مار کرد ہے تھے اس لئے اور خان نے اسے مشورہ دیا کہ وہ واپس آ جائے چنا نچے سلطان میا فارقین کے ایک دیہات میں آ کرمقیم ہوگیا۔ اس وقت اور خان اسے جھوڑ کر حلب کی طرف روانہ ہوگیا۔ پھر تا تاریوں نے سلطان کی قیام گاہ پر تملہ کر کے اس کے ساتھیوں کوئل کردیا۔ سلطان بھاگ کرجبل الاکراد پر چڑھ گیا جہاں کے کردنی افرادر ہزنی کی تیاریاں کررہے تھے لہذا انہوں نے سلطان کا مال ومتاع چھین لیا اورائے تل کرنے کا ارادہ کیا۔ استے

میں کسی کومعلوم ہوا کہ پرسلطان ہے للبزاوہ اسے اپنے گھر لے گیا تا کہ وہ اسے رہا کر کے کسی علاقتہ کی طرف بھیج وے (چنانچہوہ اسے اپنے گھر لے گیا کہ کہ اسے اپنے گھر لے گیا ) مگر جب وہ گھر میں موجود نہیں تھا تو ان کا کوئی رذیل شخص اس کے گھر میں داخل ہوگیا۔ وہ خوار زمیوں سے اپنے بھائی کے گر میں داخل ہوگیا۔ وہ خوال طرمیں مارا گیا تھا۔ لہذا اس نے سلطان کوئل کر دیا اور گھر کے لوگ اسے نہیں بچا سکے۔

تا تار بوں کی نتاہ کار باں: سلطان کے قل کے واقعہ کے بعد تا تاری فوج آیڈ ارزن میا فارقین اور دیار بکر کے تمام علاقوں میں پہنچ گئی انہوں نے ان علاقوں کا صفایا کر کے انہیں تباہ اور ویران کر دیا۔ نیز اسعر دیے شہر پر ہز درشمشیر قبضہ کیا اور یا نچے دن اس کا محاصرہ کرنے کے بعد اس کا صفایا کر دیا۔

وہ میافارقین کے علاقے ہے بھی گزرے گروہ نا قابل تنخیر ثابت ہوا پھروہ نصیبین بنچے اور اس کے تمام علاقے کا صفایا کردیا پھروہ سنجار اور اس کے تمام علاقے کا صفایا کردیا پھروہ سنجار اور اس کے کوہتانوں کی طرف پنچے اور خابور بھی گئے پھروہ ایدس پنچے اور اسے نذر آتش کردیا۔ پھروہ خلاط کے علاقوں کی طرف پنچے اور وہاں ہاکری اور ارجیش کا صفایا کردیا۔

آ ذر بائیجان ہے تا تاریوں کا ایک دوسرا فوجی دستدار بل کے علاقے کی طرف پہنچا۔ راستے میں وہ ترکمان ابو ہید اور اکراد الجوز قان کے علاقوں میں سے گزرا تو و ہاں انہوں نے لوٹ مار کی ۔ جب اربل کا حاکم اور موصل کالشکر و ہاں کے باشندوں کی امداد کے لئے پہنچا تو تا تاری فوج آ گے جا چکی تھی ۔ اس لئے وہ لشکرلوٹ آیا۔ تاہم وہ علاقہ چٹیل میدان بنار ہا۔

### چنگیزخان کے حالات

چنگیز خاں تا تاریوں اور مغلوں کاعظیم سلطان تھا۔ شہاب الدین بن فضل اللہ کی کتاب میں یوں مذکور ہے: ''چنگیز خان مغلوں کے سب سے مشہور اور عظیم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز میں زائے (متجمہ ) کا تلفظ صا داور زاء کی درمیانی آواز میں بولا جاتا ہے۔ اس کا اصلی نام تمرجین تھا' بعد میں اسے چنگیز کہنے لگے۔ اس کے بعد میں خال کے لفظ کا اضافہ کیا گیا۔ جوان کے ہاں با دشاہ کے مفہوم میں ہے۔

چنگیز خان کانب نامہ گیارہ ناموں کے بعد مودنجہ تک پہنچتا ہے۔ شہاب الدین ابن فضل اللہ کی کتاب میں مشرق میں معقولات کے امام شمس الدین اصفہانی سے نصیرالدین طوی کے حوالہ سے منقول ہے۔

"مودنجاك فاتون كانام بجوباب كيسلط سالك (نضيال كرشترين) ان كى بزرگ

مودنج کی کہانی: کہاجاتا ہے کہ مودنج شادی شدہ تھی۔اس کے دوفرزند ہوئے۔ان میں سے ایک کا نام بگوت اور دوسر بے کا نام بلکوت تھا اس کی ان اولا دکو بنوالعطو کیہ کہا جاتا تھا۔ پھراس کا شوہر فوت ہوگیا اور وہ بوہ ہوگئ بیوگی کی حالت میں اسے حمل ہوگیا تو اس کے دشتہ داروں کو بیہ بات ناپیند ہوئی۔ گراس نے یہ بیان کیا: ''ایک نوراس کے اندر تین مرجہ داخل ہوا۔ اس کے بعدا ہے حمل تھم گیا۔ لہٰذااس کی بیٹ میں تین فرزند نرنیہ ہیں لہٰذاوضع حمل کے موقع پراگراس کی بات بھی نہ نکلے تو جو دہ جا ہیں اس کے ساتھ سلوک کریں'۔

وضع حمل کے موقع پر اس کے تین جڑوال لڑ کے پیدا ہوئے اس طرح اس کی بے گناہی ثابت ہوگئ ان میں سے ایک لڑکے کا نام برقہ تھا دوسرے کا نام قونا اور تیسرے کا نام نجعو تھا جو چنگیز خال کے نب نامہ میں اس کا جداعالی تھا۔ یہ لوگ نورانی بھی کہلاتے تھے کیونکہ مودنجہ کے دعوے کے مطابق وہ نور کی اولا دمیں سے تھے۔ اس (روابیت) کی بنا پر چنگیز خان کو آفاب کا فرزند بھی کہا جاتا تھا۔

نسانی کا بیان سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کاسکرٹری' کی بن احدین علی النسابی اس کی سلطنت کی تاریخ میں یوں تحریر کرتا ہے:

'' چین کی سلطنت بہت وسیع ہے اس کی آبادی نو مہینے کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے قدیم زمانے سے اس کے نو صوبے مقرر کئے گئے تھے اور ہرصوبہ ایک مہینے کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے۔ ہرصوبہ کا ایک بادشاہ ہے جسے ان کی زبان میں خان کہا جاتا ہے وہ خان اعظم کا نمائندہ اور نائب ہوتا ہے''۔

چین کا با دشاہ مورخ ندکور مزیدر قم طراز ہے '' چین کا سب سے بڑا بادشاہ جوخوارزم شاہ علاءالدین محمد بن تکش کے زمانے میں تھا۔ اسے طرخان کہا جاتا تھا۔ اس نے بیسلطنت اپنے آباء واجداد سے حاصل کی تھی۔ وہ طوعاج میں مقیم تھا جو چین کے وسط کا شہر ہے۔ چنگیز خان باتی چیخوانین (بادشاہوں) میں سے تھا۔ وہ صحرانشیں قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جو بہت شریف اور بہا در ہوتے تھے۔ اس کاموسم سرما کا پائے تخت چین کے ایک مقام فارغون تھا۔

چنگیز خان کی با دشامت وہاں کا ایک اور خان (بادشاہ) تھا جس کا نام دوثی خاں تھا۔ اس نے چنگیز خان کی بیوی (؟) سے شادی کررکھی تھی۔انفاق سے وہ فوت ہو گیا اور چنگیز خان اس کی وفات کے دن موجود تھا۔لہٰذا اس کی بیوی نے اس کے بجائے چنگیز خان کووہاں کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی قوم کوآ مادہ کیا کہ وہ اس کی اطاعت کر ہے۔

شهنشاہ چین : جب خان اعظم طرخان کو بیاطلاع بینجی تو اسے بینا گوارمعلوم ہوا اور وہ فوج کے ساتھ تملیہ آور ہوا۔ جنگ میں اسے شکست ہوئی اور چنگیز خان کا ان علاقوں پر بدستور قبضہ رہا اور وہ زبر دئتی حکومت کرتا رہا۔ پھر باتی ماندہ چیخوا نین (بادشاہ) بھی فوت ہو گئے۔لہٰدا چنگیز خان (چین کا) واحد حکمر ان ہو گیا اور وہی ان کا شہنشاہ مقرر ہوا۔ وہ خوارزم شاہ سے برسر پیکار رہا۔ جیسا کہ ہم بیان کر نیکے ہیں۔

علاء الدین عطاء کا بیان شهاب الدین ابن فضل الله کی کتاب میں صاحب علاء الدین عطاء کی روایت کے مطابق پر بیان کیا گیا ہے کہ '' تا تاریوں کے ایک عظیم قبیلہ کا ایک باوشاہ تھا جواز بک خال کے نام سے موسوم تھا۔ اس کی قوم بہت فرما نبردار تھی۔ چنگیز خان نے اس سے ملاقات کی تو اس بادشاہ نے اسے اپنا مقرب بارگاہ بنالیا۔ اس قریق تعلق کی وجہ سے لوگوں نے بادشاہ سے اس کے خلاف چنل خوری کی اور اس قدر شکایتیں کیں کہ وہ چنگیز خان کے خلاف ہوگیا مگر اس نے خلاف کو پوشیدہ رکھا اور موقع کا انتظار کرتارہا۔

از بک خال کی شکست ایک دفعه از بک خال اپنے دوغلاموں پر بخت ناراض ہوا تو ان دونول نے چنگیز خان سے پناہ

طلب کی اس نے ان دونوں کو پناہ دے کر انہیں سلامتی کی ضانت دی۔ اس کے بعد ان دونوں نے اسے بادشاہ کے رانی اس کے اس کے بعد ان دونوں نے اسے بادشاہ کو خان ان کا نفانہ کر ویہ سے مطلع کیا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اسے بادشاہ (از یک خان) کے سخت جملہ کا اندیشہ تھا۔ اس لئے وہ (اپنی فوج کو لے کر) بھاگ گیا۔ گراز بک خان نے اپنی فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ جب بادشاہ اس کے پاس پہنچ گیا تو چنگیز خان نے بایٹ کراس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دے کراس کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا۔

فوجی طافت میں اضافیہ (اس جنگ کے بعد) دونوں باد ثاہوں کے درمیان عداوت قائم ہوگی اور چنگیز خان از بک خال سے الگ ہوگیا۔ اب اس نے اپنے لشکر کومجت اور الفت سے نواز ااور اس پر انعام واحسان کی بارش برسا دی یوں اس کی ثنان و شوکت میں اضافہ ہوگیا اور مغلوں کے دو بڑے قبیلے اس کے مطبع و فریا نبر دار ہوگئے۔ ان کے نام یہ تھے (1) اور ات (۲) منفورات ان کی وجہ سے ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔

چنگیز خان نے ان دونوں غلاموں پر بھی بہت احسانات کے ۔جنہوں نے اسے سلطان از بک خان کے خطرہ سے آگاہ کیا تھا۔ چنا نچواس نے ان دونوں کا منصب بلند کیا اور جیسا کہ وہ چاہتے تھا س کے مطابق اس نے ان کے لئے میتر مربر معاہدہ لکھا کہ ان کی نویشت تک (نسل درنسل) ان کا منصب برقر ارر ہے۔

تا تاری شہنشاہ: اس کے بعدائ نے سلطان از بک خان کے خلاف جنگ کرنے کے لئے لشکر تیار کیا اور اس کی مدو سے اس نے اسے شکست دے کراہے قل کر دیا اور تا تاریوں کی پوری سلطنت پر قابض ہو گیا اور کھمل تسلط کے بعدوہ چنگیر خان کے لقب سے موسوم ہو گیا۔ ورنداس کا نام تمرجین تھا۔

چنگیزی مجموعه قوانین چنگیز خان نے اپنی قوم کے لئے اصول سیاست میں ایک کتاب تحریر کرائی جس کا نام سیاست کبیرہ ہے۔ اس میں شرقی احکام کی طرح عام احکام و قوانین بھی فدکور ہیں۔

چنگیز خان نے یہ بھی تھم دیا کہ یہ کتاب اس کے خزانہ میں محفوظ رکھی جائے اور وہ اس کے (مخصوص) رشتہ داروں کے پاس محفوظ رہے۔ یہ کتاب اس کی مجوی قوم اور اس کے آباء واجداد کے دین و ند ہب کے مطابق تھی۔

وسیع سلطنت اب چنگیزخان اوراس کی اولا دروئے زمین کی مالک بن گئی تھی اوراب اس کی سلطنت عراق شالی علاقہ اور ماوراء النہر کے ممالک میں شکم ہوگئی تھی بعدازاں ان سلاطین میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی سلاطین مسلمان ہوگئے اوروہ اسلام کے زمرہ میں شامل ہو گئے تا آئکہ ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

## چنگیزخان کے جانشین

چنگیز خان کی اولاو بہت تھی جیسا کہ اس کے بدوانہ معاشرہ کا تقاضا تھا۔ مگران میں سے مشہور میہ چاڑ ہیں (۱) دوثی خال اسے جرجی بھی کہا جاتا ہے (۲) چنتا کی اسے کدائی بھی کہا جاتا ہے (۳) اوکدای میداوکتائی کے نام سے بھی موسوم ہے (۳) تولی اسے طولی بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے تین فرزندا کیے مال سے ہیں (سکے بھائی ہیں) ان کی والدہ کا نام او یومی بنت تیکی ہے۔اس کا والدمغلول کے امرائے کہار میں سے تھا۔ ٹنس الدین اصفہانی نے ان چاروں فرزندوں کواس طرح بیان کیا ہے۔ (۱) جرجی (۲) کدائی (۳) طولی (۴) اوکدائی۔

سلطان ابوسعید کے سیکرٹری نظام الدین بیجیٰ ابن الحلیم نورالدین عبدالرحمٰن العبادی کی روایت سے شہائب الدین بن فضل اللہ نے یوں بیان کیا ہے:

" كدائى چغائى ہاور جرجى طوشى ہے" \_

سلطنت کی تقسیم جب چنگیزخان نے بیممالک فتح کے تواس نے بیممالک (اپنے فرزندوں میں) تقسیم کردیے۔ اس کے فرزندطوثی کوفیلا ق سے لے کر بلغارتک کاعلاقہ دیا گیا جے دشت تھچا ق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعداس کی مملکت میں اران ' ہمدان' تیریز' مراغدادر عمیر لان کے علاقوں کا اضافہ کیا گیا۔ کتائی (دوسر نے فرزند) کو آمداور قاباق (؟) کاعلاقہ دیا گیا جس کی تشریح ہمیں معلوم نہیں ہوسکی۔ اس نے اپنے اس فرزند کو اپناولی عہد مقرر کیا۔

چنٹائی (جفطائی) کوالقورے لے کرسمرقند و بخارا اور ماوراء النہر کے ممالک دیئے۔ تولی (طولی) کے لئے کوئی علاقہ متعین نہیں کیا گیا۔ اس کے بھائی اوتگین نوئی کوا بخت کے علاقے دیئے گئے مگر مجھے اس کا مفہوم (حدود) نہیں معلوم ہوسکا۔

جب چنگیز خان کی سلطنت وسیع اور مشحکم ہوگئ تو وہ تخت نشین ہوا اور اپنے قدیم وطن کی طرف جو خطا اور الیقور کے درمیان تھا متعلق ہوگیا۔ اس کا وطن ترکتان اور کا شغرتھا۔ یہاں قراقو م کا شہر ہے جواس کا پائے تخت تھا۔ اس کا نیرصدر مقام اس کی اولا دکے ممالک کے درمیان ایبا بنی تھا جیسا گہا کہ ایک دائر ہ کا مرکز ہوتا ہے۔

اس کاسب سے بڑا فرزند طوشی تھا جسے دوشی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چنگیز خان کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا۔اس نے اپنے بی فرزند چھوڑے تھے۔

(۱) ناخوا (۲) بركة (۲) دادرده (۴) طوفل \_ بيابن الكيم كابيان بيش الدين في يتحرير كيا بي كه (اس كى اولا ديس سے) صرف ناظواور بركة تھے۔

(اس کا دوسرا فرزند) طولی بھی اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ غز فی کے گردونواح میں جلال الدین خوارزم شاہ سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا۔اس نے پیفرزندچھوڑے تھے۔

(۱) منگونتلانی (۲) از بیگ (۳) ہلاکو۔

بإئے تخت قراقوم کے سلاطین

این فضل اللہ نے بیان کیا ہے '' جب چنگیز خان ہلاک ہوگیا تو اس کا فرزنداوکدائی تخت نشین ہوا اور دشت تفیاق اور اس سے متعلقہ علاقد پر قابض ہوا۔ وہ اس کا سب سے چھوٹا فرزند تھا وہ قر اقوم کے علاقے کی طرف نتقل ہوگیا جوان کا اصلی مرکز تھا۔ اس نے اپنا مقبوضہ علاقہ دفرایات اپنے فرزند کفود کو عطا کیا گر کدائی جسے چنٹائی بھی کہتے ہیں ماوراء النہری

سلطنت حاصل نبین کرسکا۔

اس نے ناظوین دوثی خان سے اران ہمدان تبریز اور مراغہ کا مطالبہ کیا اورا پی طرف سے ایک حاکم کو بھیجا تا کہ وہ ان علاقوں سے ٹیکس وصول کرے اور وہاں کے حکام کو گرفتار کرے (اس سے پیشتر) ناظو نے انہیں تحریر کیا تھا کہ وہ اس کے حاکم کو گرفتار کرلیس چنانچے انہوں نے اسے گرفتار کرکے ناظو کے پاس بھیج دیا۔اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔

جب کفود کواس بات کاعلم ہوا تو وہ چھ لا کھ کی فوج لے کر روانہ ہوا۔ مگر ابھی منزلِ مقصود کی طرف چینچنے میں دس وقت تقدیم سال میں گا

منزلیں ہاتی تھیں کہوہ ہلاک ہوگیا۔

اب قوم نے ناظوسے بیدرخواست کی کدوہ تخت وتاج کا وارث بنے مگراس نے اٹکارکیااوراس مقصد کے لئے اس نے متکوخان بن تولی کو نامز دکیااوراس کے پاس اور اس کے دونوں بھائیوں کے پاس جواس کے ساتھ تھے۔قبلا کی اور ہلاکوگو بھیجااوران کے ساتھ اپنے بھائی ہرکۃ کی قیادت میں ایک لاکھنوج بھیجی تاکہ وہ اسے تخت نشین کرانے میں مدودے سکے۔

قبولِ اسملام: جب وہ (برکۃ) بخارا سے لوٹا تو اس کی ملاقات صوفیائے کرائے کے شیخ کبیر مجم الدین کے ایک ساتھی شیخ شمس الدین باخوری سے ہوئی۔ جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ اس نے ان کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرلیا اور ان کے ساتھ اس کے (عقیدت مندانہ) تعلقات قائم ہو گئے۔ شیخ موصوف نے اسے خلیفہ کی اطاعت کرنے پر آ مادہ کیا اور اسے ترغیب دی کہ وہ خط و کتابت کر کے خلافت کی بیعت کر لے اور خلیفہ کو تحاکف بھی وائے۔

چنانچہ(مغل سردار برکۃ )اور خلیفہ کے درمیان سفیروں کا تبادلہ ہونے لگا اور دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔

منگوخان کی تخت نشینی: اب منگوخان تخت نشین ہو گیا تھا اس نے اپنے بچاچنتائی کی اولا دکو ماوراءالنہر کا حاکم مقرر کیا۔ ماکہ چنگیز خان کی اس وصیت پڑمل ہو سکے کہ چنتائی کو اس علاقہ کا حاکم مقرر کیا جائے ۔ مگر چنتائی حاکم بنٹے سے پہلے فوت ہو گیا۔

پھراس کے پاس قزدین اور بلاد جبل کے باشندوں کا ایک وفد پہنچا۔ اس نے پیشکایت کی کہ اساعیلی فرقہ وہاں فتنہ وفساد ہر پا کررہا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے بھائی ہلاکوکوان کے خلاف جنگ کرنے اوران کے قلعوں کو تباہ و ہرباد کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور اپنے بھائی منگوخان کی طرف سے خلیفہ کے علاقوں پراچھی طرح قبضہ کرلیا اور اس کے بھائی (منگوخان) نے اسے قابض رہنے کی اجازت دے دی۔

جب برکۃ کویی خبر لی تو وہ اپنے بھائی ناظو پر ناراض ہوا جس نے منگوخان کو باوشاہ مقرر کرایا تھا۔ اس کی وجہ بیٹی کہ برکۃ اور خلیفہ منعصم کے درمیان شخ ماخوری کی ہدایت کے مطابق دوستانہ تعلقات قائم شھے لہٰذا ناظور نے اپنے بھائی ہلاکوکو ہدایت کی کہ وہ اس اقدام سے بازآئے اور پیش قدی نہ کرے۔

ملحدول کی سرکونی بلاکو کے پاس ناظو کے ایکی اس وقت پنچ جب کہ وہ ماوراء النہر کے علاقے میں تھا اور اشکر لے کر روا نہیں ہوا تھالبذائی سالوں تک اس نے نشکر کشی نہیل کی کہ ٹا آئکہ نا طوفوت ہو گیا اور اس کے بجائے برکۃ حاکم ہوا۔ اس وقت ہلا کو نے منگوخان سے دوبارہ (حملہ کرنے کی) اجازت طلب کی اور اس مقصد کے لئے وہ ملحدوں کی سرکو بی کے لئے خلیف خلیفہ کے علاقوں میں گھن گیا۔ اس نے ان ملحدوں کو شکست دے کران کے قلعوں کو فتح کر لیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ اس نے اہل ہمدان پر بھی حملہ کیا اور انہیں تباہ کیا کیونکہ وہ برکۃ اور اس کے بھائی ناظو کے جامی تھے۔

ہلا کو کی شکست بھر ہلا کوئے دشت تھیاتی کی طرف پیش قدمی کی توبر کہ بے شار نوج لے کراس کے مقابلے کے لئے آیا۔ جب فریقین میں جنگ ہوئی تو ہلا کو کے بے شار سپاہی مارے گئے اوراس نے شکست کھائی۔ بعداز ان دریائے کر بین فریقین کے درمیان حائل ہو گیا اور ہلا کواپی مملکت کی طرف واپس چلا گیا۔ گر دونوں کے درمیان عداوت مستحکم ہوگئی۔

ستقوط بغداد اس کے بعد ہلا کو بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ آخر کا روہ مشہور حادثہ (بغداد کی بتابی کا) رونما ہوا'جس کا تذکرہ اس کے عہدِ حکومت کے حالات میں بیان ہوگا۔

اصفہانی کی روایت ابن فضل اللہ نے شمل اللہ ین اصفہانی کی روایت سے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ ' ہلاکو خود مخار (بادشاہ ) نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی منگوخان کی طرف سے نائب حاکم تھا۔ نہ تو اس کے نام کاکوئی سکہ ڈھالا گیا تھا اور نہ کسی سکے پراس کے فرزندا بغا کا نام تھا۔ البتہ جب ارغوخود مختار حاکم ہوگیا تو اس نے صاحب تخت و تاج (مخل بادشاہ) کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی کندہ کرایا تھا''۔

وہ مزیدرقم طراز ہے '' دمخل تخت نشین (بادشاہ) کا فوتی افسر (کوتوال) اس وقت سے بغداد میں رہنے لگا تھا مگر جب قازان بادشاہ ہوا تواس نے اس کوتوال کو نکال دیا تھااور سکہ میں صرف اپنانا م ہی باقی رکھا۔ اس کا قول تھا۔'' میں نے ہی بید ملک ہزورشمشیر فتح کیا ہے''۔

باغی جماعت چنگیزخان کے افراد خاندان کی بیرائے ہے کہ ہلاکو کی اولا دباغی جماعت ہے کیونکہ چنگیزخان نے (ان کے جدامجد ) طولی (تولی) کوکسی علاقہ کا حاکم مقرر نہیں کیا تھا۔اس نے منگوخان کو بھی جو بعد میں حاکم مقرر ہوا'نائب حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ بعد میں منگوخان کونا ظوابن دو تی نے تخت نشین کرایا تھا۔ جبیٹا کہ بیان کیا جاچکا ہے۔

مجہول النسب وہ مزیدرقم طراز ہے '' قابل اعتاد حضرات نے بیریان کیا ہے کہ ہلا کونے کسی ایسے حض کوزندہ ٹیمیں چھوڑا جواس کے حسب ونسب کی تحقیق کر سکے۔ کیونکہ اس نے اپنی سلطنت کے تحفظ کے لئے ایسے افراد قبل کرادیے تھے اور جوزندہ فکی نکلے تو وہ اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اس کے نسب کا حال پوشیدہ رہا''۔

مغل سلاطین کی تر تبیب شم الدین اصفهانی نے مغلوں کے ایک بڑے امیر کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے: "سب سے پہلے چنگیز خان تخت نشین ہوا۔ پھر اس کا فرزند او کدائی تخت نشین ہوا۔ پھر منگوخان بن طولی با دشاہ ہوا' پھر اس کا بھائی اربیکان تخت نشین ہوا' پھر ان دونوں کا بھائی قبلائی با دشاہ ہوا' پھر دمر فائی تخت نشین ہوا' پھر ان دونوں کا بھائی قبلائی با دشاہ ہوا۔ پھر گیز قان ہوا۔ (آخر میں) سندمر دقان طر مالا بن جنکم بن قبلائی بن طولی تخت نشین ہوا' سے بہاں پر ابن فضل اللہ کی تحریختم ہوئی ہے۔

منگوخان کی وفات اس کے بعد منگوخان نے اپنے بھائی قبلائی خان کوخان کا عہدہ دے کراس کی قیادت میں ایک شکر منگوخان کی وفات اس کے بیچے روانہ ہو گیا اور قراقوم کے تخت پراپنے دوسرے بھائی از بک کو جانشین بنایا۔ مگر رائے ہی مسلمکت غور میں دریائے طائی کے قریب ۱۹۲ ہے میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد از بک تخت نشین ہوا اور جب قبلائی خان مملکت خواہے واپس آیا تو از بک نے شکر شی کر کے شکست دے کرائے بھا دیا۔ اس کے بعد اس نے مالی غنیمت پرخود قبضہ کرلیا اور آپ بھائیوں اور قوم کواس میں سے پچھ صفت بین دیا۔ اس لئے وہ قبلائی خان کے خامی ہوگئی۔ ہوگئے انہوں نے اس کو بلوایا تو اس نے آگر کرلیا اور اسے قبد کر دیا۔ اس کی عومت مسلم ہوگئی۔

قبلائی خان کی حکومت جب ہلاکوشام کو فتح کر چکا تو اسے بیاطلاع ملی تو وہ وہاں سے لوٹ گیا گیونکہ اسے غانیہ کی حکومت کی تو قبح تھی جب وہ دوریا ہے جیحوں کے قریب پہنچا تو اسے بیاطلاع ملی کہ اس کا بھائی قبلائی خان غانیہ میں متحکم حکومت قائم کر چکا ہے اور وہ اب اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا لہٰڈ اس نے مصالحت کر لی اور اپنے مقبوضہ علاقے پر قائع ہو کر عراق لوٹ آیا۔

قبید و کی فتح قبلائی خان کے آخری عہد حکومت میں کے 18 میں سابق با دشاہ او گدائی کے کسی فرزند نے اس کے خلاف بغاوت کی وہ قیدو بن قاشی بن کفود بن او کدائی تھا۔ اس کے ساتھ قبلائی خان کے بچھ سردار بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے اسے اس مقصد کے لئے ورغلایا تو وہ اشکر لے کر دوانہ ہوا۔ قبلائی خان نے اپنے فرزند تمقاق کی قیادت میں فوج مقابلہ کے لئے بھیجی 'گر قیدو نے اسے فکست دے دی۔ حمقان بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچا تو وہ اس پر سخت ناراض ہوا اور اسے نکال کرممکنت خطاکی طرف بھگا دیا جہاں وہ فوت ہوگیا۔

قبلائی خان کی وفات اس کے بعد قبلائی قیدو پر غالب آگیا۔اس زمانے میں سلاطین ماوراءالنہر چھٹائی خاندان کے ایک فرد براق بن سخف نے چنگیز خان کی وصیت کے مطابق ماوراءالنہر کے علاقے کوئٹے کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کرلی۔ صاحب مخت و تاج قبلائی خان ۱۸۸ ہے میں فوت ہوگیا۔اس کے بعد اس کا فرزند سرتموق بادشاہ ہوا۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے قراقوم کے تحت پر جو سلاطین جاگزین ہو گئے تھان کے بارے میں ہمیں اسی فدر

حالات معلوم ہوئے بیل ۔۔

### جِغْنَا ئَى خَانْدان كَى سَلْطَنْت

تر کتان کاشغراور ماوراءالنبر کاعلاقہ اسلام ہے پہلے کے عہد میں ترکوں کی ٹیلی سلطنت تھی' جب ترکتان اور کا شخرے ترک سلامین مسلمان ہوئے تو وہ وہیں رہنے لگے تھے اور بنوسامان بخارا اور سرفند کے نوومخار حاکم ہو گئے تھے۔

ان کے بعد بلحوتی اور تا تاری حکام بھی وہیں سے نمودار ہوئے۔

جب چنگیزخان نے ان علاقوں کوفتح کیا تو اس نے وصیت کی کہ پیملکت اس کے فرز ند چغتائی کودی جائے ۔ مگراس کی زندگی میں اس کی تحیل نہیں ہوسکی اور چغتائی پہال کا حاکم بنتے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔

جب منگوخان بن طولی (تولی) تخت نشین ہوا تو چنگیز خان کی وصیت کی تحیل کے لئے اس نے اپنے بچا چنتائی کی اولا دکو ماوراءالنبر کا حاکم مقرر کیا اور منگوخان حاکم ہوا۔ جب منگوخان فوت ہو گیا تو اس کے بھائی ہلاکو نے اس کے فرزند مبارک شاہ کو حاکم مقرر کیا۔ پھر قیدو بن قاشی نے ان کے قبضے سے ماوراءالنبر کی سلطنت کوچھین لیا۔اس کا وا دا کھوک (؟) صاحب بخت و تاج ہا دشاہ تھا۔ وہ اوکدائی بن چنگیزخان کا فرزند تھا اور منگوخان اس کے بعد با دشاہ ہوا تھا۔

قید و کی حکومت جب قیدواس علاقه کا حاکم ہوگیا تو اس نے صاحب بخت و تاج بادشاہ قبلائی کے خلاف جنگ کی۔ چنانچہ فریقین میں جنگ ہوتی رہی۔ اس اثناء میں قبلائی نے چنتائی کے فرزندوں کو اپنا ملک واپس لینے میں امداد دی اور اس خاندان میں سے براق بن سنت کو حاکم مقرر کر کے اسے فوجی اور مالی امداد دی۔ چنانچہ وہ قیدو بن قاشی پر غالب آگیا اور اپنے آباؤ اجداد کی سلطنت کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔

چغتا کی حکام اس کے فوت ہونے کے بعد دوائیہاں کا بادشاہ مقرر ہوا۔اس کی موت کے بعد اس کے چاروں فرزند کیے بعد دیگرے حاکم ہوئے۔ان کے نام (بہر تیب حکومت) یہ ہیں (۱) کجک (۲) اسعاد (۳) کبک (۴) انجکد ائی۔

ان چاروں کے بعد دواتمر بادشاہ ہوا۔ پھرتر ماشین بادشاہ ہوا۔اس کے بعد قوزون بن ار ما کان (ماوراءالنہرکا) بادشاہ مقرر ہوا جومنگوغان بن چفطائی (چغتائی) کا پوتا تھا۔اس اثناء میں کچھافراد نے زبردتی سلطنت پر قبضہ کرلیا تھا مگروہ حکومت برقر ارنہیں رکھ سکے۔ان میں سے ایک کا نام سیماور بن ارتم بن بغاتمر بن براق تھا۔

بہر حال تر ماشین کے بعد چنتائی خاندان کی سلطنت ڈانواں ڈول رہی تا آ تکہان میں سے بتقصو بن دواتمر بن حلوابن براق بن سنتف بادشاہ مقرر ہوا۔

مجوسی خاندان بیسارا خاندان مجوی ند جب کا پابند تھا اور آفاب کی پرسش کرتا تھا۔ بالحضوص وہ چنگیز خان کے دین و ند جب پڑمل پیرا تھا' جے بخشیہ ند جب کہا جاتا تھا۔ چغائی خاندان اس مسلک پر بخق سے عمل کرتا تھا اور اس کی سیاس پالیسی وہی تھی جوصا حب تخت وتاج مغل بادشا ہوں کی تھی۔

تر ماشین کا قبول اسلام چنتائی خاندان میں ہے جب تر ماشین باوشاہ ہوا تو وہ 12 سے میں مسلمان ہو گیا۔اس نے جہاد بھی کیا اور جو (مسلمان) سوواگر وہاں آ مدور فت رکھتے تھے 'وہ ان کی تعظیم کرتا تھا (اس سے پہلے) اس ملک میں مصری تاجروں کا داخلہ ممنوع تھا مگر جب انہیں بیاطلاع ملی تو وہ اس کے ملک پہنچنے لگے (جب وہ واپس جاتے تھے تو) تو وہ وہاں اس کی تعریف کرتے تھے۔

امیر تیمور کا نظہور : جب تمام علاقوں میں چنگیز خان کی اولا د کی سلطنتیں ختم ہو گئیں تو اسی چنتا کی خاندان میں ہے سرقند اور ماوراءالنہر کے علاقے میں ایک بادشاہ نمودار ہوا۔ جس کا نام تمر (تیمور) تھا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا سلسلۂ نب وہاں تک کیے پہنچتا ہے کیونکہ ایک روایت بہمی ہے کہ وہ چھتا کی خاندان سے نہیں تھا بلکہ اس نے ان کے سلاطین کی نسل میں سے ایک بچے پر قبضہ کررکھا تھا جس کا نام طعتمش یامحمود تھا۔ اس کے والد کی موت کے بعد اس کا نام (سلطان کی فہرست میں) شامل کرلیا گیا تھا اور وہ اس پر غالب آگیا تھا اور اس نے (اپٹے آپ کو) ان کے امراء میں مشہور کردیا تھا۔

نامعلوم نسب بھے سے ایک چینی باشندے نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا باپ بھی خود مختار امیر اس کی طرح تھا تا ہم جھے یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ آیاوہ چغتائی خاندان کا خالص النسب فردتھایاوہ ان کے حامیوں اور حلیفوں میں سے تھا۔

تیمورکی فتو حات : فقیہ بر ہان الدین خوارزمی نے جوخوارزم کا بڑا عالم اور معزز سردارتھا مجھے یہ بتایا '' جب ابتداء میں یہ بادشاہ (تیمور) نمودار ہوا تو بخارا میں ایک مغل سردارتھا جوسن کے نام ہے موسوم تھا اورخوارزم میں بھی سرائے کے صاحب تخت و تاج سلاطین میں سے ایک شخص تھا جو حاجی سن صوفی کے نام سے مشہورتھا۔ لہذا سب سے پہلے اس نے بخارا پر لشکر کشی کی اور حسن کو ہلکت دے کر بخارا کو فتح کر لیا۔ بھروہ خوارزم پر حملہ آ ور ہوا اور حاجی حسن صوفی کے ساتھ اس کی طویل جنگیں ہوتی رہیں۔ اس نے کئی مرتبدہ ہاں کا محاصرہ کیا۔

فتح خراسان: جنگ کے دوران حسن صوفی فوت ہو گیا اوراس کا بھائی پوسف اس کا جانشین ہوا تو تمر نے اسے فکست دے کر خوارزم فتح کر لیا اور طویل محاصرہ کر کے اسے تباہ و ہر با داور ویران کر دیا۔ بعداز ال اس نے تباہ شدہ حصہ کوتغیر کرایا۔ اس طرح ماوراء النہر کی مملکت اس کے زیم کئین ہوگئ تو اس نے بخارا کو پائے تخت مقرر کیا۔ پھراس نے خراسان کی طرف لشکرشی کی اور ہرات کے حاکم کوشک دے کراہے فتح کرلیا۔ ہمارے خیال میں ہرات کا حاکم غوری خاندان کی یا دگار تھا۔

فتح مازندران وتورین (تیمور)اس کے بعد مازندران کی طرف لشکر لے کرروانہ ہوا وہاں وہ اس کے حاکم شیخ ولی کے ساتھ طویل جنگیں لڑتا رہا آخر کار م ۸ کے بیس اس نے فتح حاصل کی اور شیخ ولی توریز کی طرف بھاگ گیا۔تمر نے ۸ کھے جے میں توریز بھی فتح کرلیا اور شیخ ولی یہاں کی جنگ میں مارا گیا۔

اس کے بعداس نے شہراصفہان پرحملہ کیا۔اہل اصفہان نے مجبورا (بادل نخواستہ) اطاعت کی تاہم اس کی قوم اور خاندان کے ایک بڑے مردار نے جس کا نام معمرالدین تھا۔اس کی مخالفت کی اور سرائے کے تخت نشین طعتمش (معل بادشاہ) نے اسے ایداد فراہم کی اس لئے اس نے بلٹ کرحملہ کیا اور اس کے ساتھ جنگ کرتا رہا تا آ تکداس نے اسے شکست دے کر اس کے نام ونشان مٹاد بچے اور شخصش (تخت نشین بادشاہ) نے اس کے مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کرلیا۔

فتح بغیراد - تیور نے ۵ و کے میں بغداد پر تمله کیا تو وہاں کاباد شاہ احمد بن اولیں بن شیخ حسن جو خاندان ہلاکو کے بعد وہاں کا زبر دئتی باد شاہ بن گیا تھا۔ بغداد سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد احمد بن اولیں شام ۲ و کھے میں بڑنج گیا۔ یول تمر (تیمور) نے بغداد اور الجزیرہ کو دریائے قرات تک فتح کر لیا۔

تا تاری با وشاہ کوشکست: اب مصر کا بادشاہ اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوا اور دریائے فرات کے قریب پنجی کی اور کیا گرتیمور نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ پیچے ہے کروہ کر دوں کے قلعوں اور بلا دِروم کی طرف چلا گیا اور آذر با مجان اور الا بواب کے درمیان قرابا غ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ آئی اٹنا میں تخت نشین بادشاہ طبعت سے ملک کی طرف واپس چلا گیا۔ لہذا تیمور کو مجھے میں اس کے ملک پرحملہ آور ہوا اور اسے شکست وے کراھے تمام مما لگ سے نکال باہر کیا۔ اس سال کے آخر میں یہ اطلاع آئی کہ اس نے طبعت کو کمل شکست دھے کراھے تل کر دیا ہے اور اس کے تمام غلاقوں پر قبضہ کر لیا اور موجودہ زمانے تک وہ ای حال میں ہے۔

اہل مجم کی روایت ہے کہ تیمور کے ظہور کی تاریخ لفظ عذب ہے نگلتی ہے یعنی جمل کے حساب سے اس لفظ سے ۲ کے چے تاریخ نکلتی ہے۔

### خاندان دوشی خان کے سلاطین

چنگیز خان نے اپ فرزند دوثی خان کو خوارزم اور دشت تفجاق کا حاکم مقرر کیا تھا یہ الی علاقے کی وسیع مملکت ہے جو خوارزم ہو کر نار کند صغد اور صرائی ہے گر رتی ہوئی شر ما جری اران سراد ق بلغار 'باغار 'باشقر واور جدلمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس مملکت کے حدود میں شروان کے علاقے کا شہر بالوجھی ہے جہاں لوہے کا پھا تک ہے جو دمر قفو کے نام سے موسوم ہے اس مملکت کا جنوبی علاقہ قسط طفیہ کے حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں شہر بہت کم ہیں مگر آبادی اور عارقی بہت ہیں۔ موسوم ہے اس مملکت کا جو بی علاقہ قسط طفیہ ہے حدود تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں شہر بہت کم ہیں مگر آبادی اور عان فوت ہوا تو دوشی اور نا ظوخان اس مملکت کا جو بی علاقہ سب سے پہلا تا تاری بادشاہ مقرر ہواوہ دوشی خان تھا۔ جب دوشی خان فوت ہوا تو اس مملکت کا جنوبی خان ہوا ہوا ہو اس مملکت کا جنوبی خان ہوا ہوا ہو اس مملکت کا مقدم حملہ آباد را اور ای میں وہ فوت ہو گیا۔

جب ناخوفوت ہوا تو اس کا بھائی طرطو با دشاہ ہوا۔ وہ صرف دوسال تک بادشاہ رہااور ۲۵۲ ہے میں فوت ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی برکۃ بادشاہ مقرر ہوا۔ ابن فضل اللہ نے ابن انکیم کی روایت کے مطابق ان کا حال اس طرح بیان کیا ہے۔

ابوالفد اء کا بیان حاکم مماة (ابوالفداء) المؤید نے اپنی تاریخ میں یوں بیان کمیا ہے '' جبطر طوفوت ہوا تو اس کا کوئی الزکانہ تھا۔ البتہ اس کے بھائی ناظوخان کے دولڑ کے تھے'ان میں سے ایک کانام تد ان اور دوسرے کا برکۃ تھا۔ تد ان سلطنت کا امید وارتھا مگرار کا ن سلطنت نے اس کے بچائے برکۃ کوسلطان مقرر کیا۔ جب ہلاکو نے عزاق فتح کمیا تو تد ان کی والدہ ہلا کو کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوئی تا کہ وہ اے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ (ہلاک) اس کی قوم کا بادشاہ بن جائے' مگر رائے تی میں آے روک کیا گیا اور قل کر دیا گیا۔ یوں برگۃ ہی اپنی مملکت کاسلطان برقر ارز ہا''۔

بركة كى حكومت: ال روايت مين المؤيد (ابوالفداء) في بركة كونا ظوخان بن دو في خان كى طرف منسوب كيا ہے اور ابن الحكيم في جيان كما بن فضل الله في بيان كيا ہے اسے براہ راست دو في خان كا فرزند بتايا ہے۔

اسلام کے لائے کا واقعہ (ابوالفداء) المؤیدنے یہ بھی بیان کیا ہے کہ برکہ شخیم الدین کے ساتھی شخ ممس الدین باخوری کے دست مبارک برمسلمان ہوا۔ اس زمانے میں شخ باخوری بخارا میں مقیم سے ۔ لبذا انہوں نے اسے دعوت اسلام بھر برکۃ نے شخ

موصوف سے ملاقات کے لئے سفر کیا تو شیخ موصوف نے اسے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ جب ان کے ساتھیوں نے بہت اصرار کر کے اجازت حاصل کی تووہ ملاقات کے لئے داخل ہوااور اسلام کے لئے تجدید بیعت کی ۔

مدارس ومساجد کی تغییر شیخ موصوف نے برکٹ سے بیعبدلیا کہ وہ نصرف ملم کھلا اظہار اسلام کرے گا بلکہ اپنی توم کو بھی اسلام لانے کی ترغیب دی۔ اس لئے اپنی سلطنت کے تمام شہروں میں مساجد اور مدارس تغییر کرائے اور علماء وفقہاء کو مقرب بارگاہ بنایا اور انہیں انعام واکرام سے نواز نے لگا۔

(ابوالقداء)المورد کے اس بیان سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ برگۃ اپنی باوشاہت کے ڈمانے میں مسلمان ہوا۔ مگر ابن الکیم کی اس روایت سے بیر بیتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بھائی ناظو کے عہد طومت میں مسلمان ہوا تھا۔ چونکہ ہمیں مغلوں کی سلطنت کی کوئی (متند) تاریخ نہیں ملی جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس لئے بیصرف ہماری رائے اوراجتہا ڈ ہے۔ میرکۃ کے ویکر حالات بعد کے واقعات جائم جماۃ المؤید (ابوالفداء) کی تاریخ سے ماخوذ ہیں جومظفر بن شہنشاہ بن ایوب کی اولا دسے تھا۔ وہ رقم طرآز ہے۔

'' پھر پر کتانے اپنے عہد تحکومت میں اپنے بھائی ناظو کو جہاد کے لئے مغربی علاقے کی طرف بھیجا اس نے اللان (جرمنی؟) کے فرنگی بادشاہ سے جنگ کی'جس میں اسے شکست ہوئی اور وہ لوٹ آیا۔ پھروہ اسی رہنی و افسوس میں مرگیا۔''

ہلا کو کی سازش اس کے بعد برکۃ اور صاحب تخت وتاج قبلائی کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور برکۃ نے قبلائی کی عملداری میں سے خاقانیہ کاعلاقہ چین لیا اور اس کا حاکم اپنے بھائی ناظو کے بیٹے سرخادکومقرر کیا۔ وہ عیسائی فد بہب کا بیروتھا۔ ہلا کو نے اس کے ساتھ سیسازش کی کہ وہ اپنے بچا برکۃ کے خلاف باغی ہوکر صاحب تخت قبلائی کی حمایت کر ہے۔ اس کے بدلے میں وہ خاقانیہ کے علاوہ جو علاقہ وہ جا ہے گا اسے جا گر میں ل جائے گا۔

برکہ کواس سازش کاعلم ہوگیا اسے بیھی معلوم ہوگیا کہ سرخاداسے زہردے کولل کرنا جا ہتا ہے لہذااس نے اس کا کام تمام کر دیا اوراس کے بجائے اپنے بھائی کوغا قانیہ کا حاکم مقرد کیا۔

ابغا کی شکست بلاکو نے سرخاد کا انقام لینا چاہا۔ چنانچہ ۱۲ ہے می دریائے آمدے قریب بلاکواور برکھ کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر بلاکوسوم ہیں سرگیا اور اس کا فرزند ابغا (اباقا) اس کا جانشین ہوا تو وہ بھی برکھ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ برکھ نے شتائی ہی باغفان بن بعظائی اور توغیط ابن تر بن منل بن ووثی خان کی قیادت میں (فوجیس) اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجیں۔ جب فریقین میں مقابلہ ہوا تو سنتائی پیپا ہوا اور فکست کھا کرلوٹ آیا مگر نوغیط نے ابغا کو فکست وی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر دیا۔

یوں برکة برنوغیدی وهاک بیشائی اورو وسنتائی برسخت ناراض بوااوراس کی قدرومنزلت جاتی رہی۔ آخر کا دیر کت

۵ ۲۲ چیس فوت ہو گیا۔

# منگوتمر بن طغان بن نا ظوخان

جب برکۃ فوت بواتو اس کے بجائے ثالی سلطنت کے تخت پر منگوتم بن طفان جیٹیا 'اس کا عہد حکومت طویل رہا۔ اس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ اشکر کے ساتھ کسی رنجش کی دجہ سے اس کے ملک پر • محاج پیس کشکر کشی کی مگر بادشاہ نے اطاعت اور فر ما نبر داری کا اظہار کیا اس لئے وہ واپس آگیا۔

ال نے • 10 ہے میں ابغابین ہلاکوکوا مداد دینے کے لئے شام پرفوج کئی گی۔ وہ خود بلا دِروم کے علاقہ ابلستین اور قیسار بیہ کے درمیان مقیم ہوا۔ پھروہ در بند سے گزرکر ابغا کے پاس پہنچا جورجہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ پھراس نے اس کے بھائی منگوتمر بن ہلاکو کے ساتھ (شام کے علاقہ) جماق کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ مصروشام کا بادشاہ مصور قلادن بھی دشق سے ان کے مقابلے کے لئے فوج لے کرروانہ ہوا اور تھس کے باہر نہردا آز ماہوا' اس کا متیجہ تا تاری بادشاہوں کے برخلاف برآ مہ ہوا۔ ان کے بہت سے سیابی مارے گئے اور (جو باتی بچے وہ) گرفتار کر لئے گئے۔ ابخار حب کے افتہ ہے تا گا اور تا تاری فوجیں شکت کھا کر اپنے وطن واپس جلی گئیں۔

تدان کی حکومت اس جنگ کے بعد ثالی سلطنت کا بادشاہ منگوتمر فوت ہو گیا اورمنگوتمر بن ہلا کوبھی ا<u>۱۸ ج</u>ے میں فوت ہو گیا۔منگوتمر کے بعداس کا فرزند تدان بادشاہ ہوااور وہ سرائے (صرای) کے تخت پر ببیضا۔اس نے پانچ سال حکومت کی' پھر وہ را بہب بن گیا اور تخت وسلطنت سے دست ہر دار ہوکرمشائخ اور درویشوں کی صحبت میں رہنے لگا۔

قل بغا کا عہد حکومت جب تدان بن منگوتر را بہ بن گیا اور اپنے ملک سے نکل گیا تو اس کا بھائی قلا بغا اس کا جائشین ہوا۔ اس نے انگرک کے علاقے پر تملہ کرنے کا معم ارا دہ کیا۔ اس نے نوغیثہ بن تر سے بھی تعاون کی درخواست کی جوشالی سلطنت کے ایک حصہ کا خود مخارط کم تھالہٰ ذاوہ بھی اپنی فوج لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ یوں ایک لشکر جرار روانہ ہوا اور وہ سب الکرک کے علاقے میں گھس گئے انہوں نے تملہ کر کے فتنہ و ضاد ہر یا گیا، مگر چونکہ موسم سرما آ گیا تھا اس لئے انہیں وہ سب الکرک کے علاقے میں گھس گئے انہوں نے تملہ کر کے فتنہ و ضاد ہر یا گیا تھا اس لئے وہاں اس و ہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ چونکہ تا تاری سلطان نے ایسے علاقے پر قبضہ کیا تھا جو جنگل و بیابان پر شمل تھا اس لئے وہاں اس کی فوجوں کا بہت بڑا حصہ تباہ و ہر با د ہوگیا جس کا باعث سخت سر دی اور پھوک تھی اور وہ اپنے مویشی اور (سواری کے ) جانور کھانے رمجور ہوئے۔

نوغیت سے بدگمانی چونکہ نوغیۃ قریبی راستہ سے روانہ ہوا تھا اس کے وہ اپنی عملداری میں سیجے وسالم اور بخیروعافیت واپس آگیا اور وہ ان مصائب کا شکار نہیں ہوا۔ اس پر سلطان نے اس کے معاطع میں ستی اور غفلت اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ظلم واستبداد کی وجہ سے نا راض تھا کیونکہ اس نے کئیکہ کی بیوی کو بھی قبل کر دیا تھا جو اس کے باپ اور بھائی کے عہد میں بھی صاحب افتدار تھی۔ اس نے نوغیۃ سے شکایت کی تو اس نے تھم دیا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا جائے۔ اس نے اس مردار کو بھی قبل کر دیا جو اس عورت کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کا نام بطر اٹھا۔ ان واقعات کی وجہ ے قلابغااس کا مخالف ہوگیا اوراس نے عرم مصم کرلیا کہ وہ اے اچا تک فتل کروے گا۔

قلابغا كاقتل: چنانچه جب اس نے يہ منصوبہ تيار كرليا تو اس نے نوغية كو بلوايا۔ نوغية كو بھى اس بات كى اطلاع مل گئ تقى۔ اس لئے اس نے سلطان كى خيرخوا ہى اور ہمر دى كابے صدا ظهار كيا۔ اس نے اس كى والدہ كو كھا كہ وہ سلطان سے تنهائى ميس خيرخوا ہى كى باتيں كہنا جا ہتا ہے ....

لبنداسكي

والده نے سلطان کواس منصوبہ سے بازر کھااوراہے آمادہ کیا کہوہ اے بلوا کرنفیحت کی باتیں ہے۔

چنانچہ ٹوغیۃ کو بلوایا گیا۔اس نے سلطان قلابغا کے بھائیوں گو (اپنے ہمراہ چلنے کے لئے) جواس کے حامی تھان میں طفطائی 'بولک' صرای اور تد ان شامل تھے جومنگوتمر بن طفان کے فرزند تھے وہ اس کے ساتھ گئے گر جب سلطان قلابغتا اپنے فوجی دیتے کے ساتھ ٹوغیۃ سے ملاقات کرنے کے لئے اچا تک پہنچا تو وہ (اس کے بھائی) دور تھم رگئے۔ نوغیۃ نے اپ سپاہوں کو کمین گاہ میں چھیا دیا تھا۔ جب دونوں میں ملاقات ہوگئی تو وہ دونوں تھوڑی دیر یا تیں کرتے رہے اس کے بعد (نوغیۃ کے) پوشیدہ سپاہی کمین گاہوں سے نکل آئے اور انہوں نے سلطان کو تاصرہ میں لے کر مارڈ اللہ قبل کا بیرواقعہ و واسے

طغطائی کی حکومت: سلطان قلابغا کوتل کرتے ہی اس کے بجائے طفطائی کوسلطان بنایا گیا اورنوغیۃ اپنے علاقے کی طفطائی کی حکومت: سلطان قلابغا کوتیہ ہوایت کی تھی کہ وہ ان تمام امراء کوتل کردے جنہوں نے قلابغا کے ساتھ مل کراس کے قل کی سازش کی تھی۔ چنا نچہ طفطائی نے ان سب کوتل کرادیا۔ پھروہ بھی نوغیۃ سے بدگمان ہوگیا' کیونکہ وہ ظلم واستبداد کے طریقۃ پر بدستورقائم رہا۔ اس لئے طفطائی اس سے تعمل ہوگیا اور ان دونوں کے درمیان کشیدگی برھتی گئی۔

طغطائی کی شکست. جب ارکان سلطنت بھی نوغیۃ کے پاس پہنچے گئے تو وہ انہیں طفطائی کے خلاف بھڑکا تا تھا۔ ان امراء میں سے طاز بن مجک کے ساتھ اس نے اپنی بٹی کی شادی کر دی تھی۔ آخرکار (سلطان طغطائی) اس سے (جنگ کرنے کے لئے) روانہ ہوا۔ جب نوغیۃ سے اس کا مقابلہ ہوا تو اس نے سلطان کو شکست دی۔ راستے میں دریائے مل حائل تھا لہذا اس کے بہت سے سپاہی دریا میں غرق ہو گئے۔ نوغیۃ اس کے تعاقب سے بازر ہااور شالی علاقوں پر قابض ہونے کے لئے اس نے اپنے بیر وقر اجا این طشتم کو اس کے اپنے میں قرم کے شہر کی حکومت دے دی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے مالیانہ وصول کرنے کے لئے پہنچا تو اوگوں نے اس کی ضیافت کی گر رات کے وقت سازش کر کے اسے مارڈ اللہ لہذا تو غیقے نے قرم کے علاقے کی طرف اپنی فوجیل رُوانہ کین ۔ انہوں نے وہاں جا کر تباہی مچا وی اور اس علاقے کے آس پاس کے تمام گاؤں اور جا گیریں لوٹ لیں اور سارے علاقے کو بڑا ہ و ہر با وکر دیا۔

نوغیری کافتل : نوغیری پہلے اپنے ساتھوں کے ساتھ بہت ایثار اور روا داری سے کام لیتا تھا' گرجب وہ خود مختار ہو گیا تو اس نے اپنے فرزند کا مرتبہ اپنے ساتھی امراء سے بڑھ کرمقرر کیا۔ اس کے ہمر کا ب مخل شنرادوں میں سے ایا بی بن قرمش اور اس کا بھائی قراجا تھے۔لہٰذا جب اس نے اپنے فرزند کو ان پرتر جج دی تو وہ دونوں اپنی قوم کو لے کر طفطاتی کے پاس چلے گئے۔ نوغیۃ کے فرزند نے ان کا تعاقب کیا اور ان میں ہے کچھوا لیس آگئے مگر باقی وجی رہ گئے۔ لہذا اُوغیۃ کے فرزند نے ایا جی اور قراجا کے ان ساتھیوں کوفل کرا دیا جو واپس آگئے تھے اس پر وہ مغل امراء بہت ناراض ہوئے جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی طفطا کی کے پاس بھنج گئے اور اسے آمادہ کیا کہ وہ نوغتیہ سے جنگ کرے۔ چنانچہ اس نے فوج آٹھی کی اور 1919 میں فوج کے کرکوکان بک کے مقام پر بھنج گیا۔ وہاں نوغتیہ اور اس کے فرزند کے شکر کوشکست ہوئی اور نوغیۃ میدان جنگ میں مارا گیا۔ جب اس کا سرطفطائی کے پاس لاِ یا گیا تو اس نے اس کے قاتل کو یہ کہہ کرفل کر دیا۔ ''رعایا خودسلطان کول نہیں کرتی''۔

اس کے بعد نوغتیہ کا جنگی خیمہ لوٹا گیا اور ان کے جنگی اسپر وں کو دنیا کے مختلف حصوں میں فروخت کر دیا گیا۔ چنانچیہ مصرمیں بھی ان غلاموں کی ایک جماعت فروخت کی گئی جو وہاں فوج میں چرتی کی گئی۔

نوغیقہ کے جائشین جب نوغیۃ ہلاک ہوا تو اس کا فرزند جا اس کا جائشین ہوا اس کے بھائی نے اس کی خالف کی تو اس نے اس کا مصم کیا۔ اس کا م نے اسے آل کر دیا۔ لہٰذا اس کے ساتھی اس سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اسے اچا نک قل کرنے کا عزم مصم کیا۔ اس کا م کے لئے اس کا نائب طغر لچا کی اور اس کا بہنوئی جو اس کی بہن طانہ بن منجک کا شوہر تھا۔ مقرر ہوا۔ جب اس کی اطلاع اسے موصول ہوئی تو اس وقت وہ لا زاور روس کے علاقے میں جہاد کرنے گیا ہوا تھا۔ وہ (یے خبر سنتے ہی) نہایت تیزی کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آگی سے اس کی فوجیس بھی اس کے پاس بہنچ گئیس تو اس نے ان دونوں کے خلاف جنگ کر کے انہیں شکست دے دی۔

منتحکم سلطنت: پھر طفطائی نے جکاء بن نوغیۃ کے برخلاف ان دونوں کوفو ہی امداد بہم پہنچائی تو اسے شکست ہوگئ اور وہ
اولاق کے شہردل کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے کوشش کی کہ بلا داولاق کے کسی قلعہ میں محصور ہوجائے وہاں اس کا بہنوئی بھی
تفاقلہ کے حاکم نے اسے گرفقار کر کے طفطائی کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اڑبے میں اسے قبل کرنے کا تھم دیا۔ اس کا بھائی
طرائی اور اس کا فرزند قراکسک نج نکلے تھے اور وہ دونوں کہیں بھاگ گئے تھے لہٰذا اب طفطائی کے لئے میدان بخالفوں اور
باغیوں سے خالی ہو چکا تھا اور اس کی سلطنت مستحکم ہوگئ تھی۔ اس لئے اس نے اپی عملداری کو اپنے بھائی صرائی بغا اور اپ
دونوں فرزندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس نے منعلی بغا کو باب الحد ید کے قریب دریالنا کے علاقے کا حاکم مقرر کیا۔

سما زش کا انسدا د: اس مرصے میں صرای بن نوغیۃ اپ (پیشیدہ) مقام ہے نکل کر طفطای کے بھائی صرائی بغائے پاس کی پہنچا اور اس سے بناہ طلب کی ۔ چنانچہ اس نے اسے بناہ دے کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہ بے نکلف ہوا تو اس نے اپنے دل کا راز کھولا اور اسے اپنے بھائی طفطای کے برخلاف بغاوت کرنے برآ مادہ کیا۔ اس زمانے میں ان دونوں کا بوابھائی از بک زندہ تھا اور وہ طفطای کے پاس مجال میں رہتا تھا۔ لہذا صرای بغاسوار ہو کر اس کے پاس گیا تا کہ وہ اس (بغاوت) کے معالی میں اس سے گفت وشند کرے۔ اس نے اس منصوبہ کی خالفت کی اور اپ بھائی طفطای کو اس ہے مطلع کر دیا تو اس نے فور اگل میں اس سے گفت وشند کرے۔ اس نے اس منصوبہ کی خالفت کی اور اپ بھائی طفطای کو اس ہے مطلع کر دیا تو اس نے فور اگل میں اور اپ بھائی صرای بغائی صرای بغائی صرای بغائی صرای بغائی صرای بغائی میں اس سے گفت فرزندا اللہ اور اپ بھائی صرای بغائی صرای بغائی صرای بغائی ایک اور اپ بھائی صرای بغائی میں دونوں کو قبل کر ادبیا اور اپ بھائی صرای بغائی میں دونوں کو قبل کر ادبیا اور اپ بھائی صرای بغائی صرای بغائی صرای بغائی میں دونوں کو مسلم کو میں کو اس کے سیر دکر دی ۔

مچراس نے قراکیک بن نوغیتہ کی تلاش میں فوج بھیجی مگروہ شالی مما لگ کی طرف دور دراز علاقے میں جِلا گیا اور

وہاں کے سی بادشاہ کے پاس بناہ گزین ہو گیا تھا۔

٩ - ٢ هيان كابھائى بذالك اوراس كافرزنداہل بہا درجھى فوت ہوگيا اور الا كھ ميں طغطا ي بھى فوت ہوگيا۔

# ازبك بن طغر لجاي بن منگوتمر

جب طفطائی فوت ہوگیا تواس کے نائب السلطنت قطلتم نے از بک کو جواس کے جھائی طفر کجائی کا فرزند تھا۔ اس کے والد طغر لجائی کی بیگم خاتون تو خالون کے مشورہ سے بادشاہ مقرر کیا۔ اس نے اسلام لانے کی ترغیب دی چنانچہوہ مسلمان ہوگیا اور نماز پڑھنے کے لئے اس نے مسجد بھی تغییر کرائی۔ اس کے ایک امیر نے اس کی خالفت کی تواس نے اسے تل کرادیا۔

سلطان مصر سے تعلقات سلطان طغطائی اور سلاطین مصر کے درمیان تعلقات قائم ہوئے تھے۔ چٹانچہ جب طغطائی فوت ہوا تو اس کے اپنی ناصر محر بن قلادن کے پاس گئے ہوئے تھے۔ جب وہ از بک کے عہد حکومت میں وہاں واپس آئے تو از بک نے ان کاعوث واحر ام کے ساتھ استقبال کیا اور از بک نے (سلطان مصر کے ساتھ) دوستان تعلقات کی تجدید کی قطلتمر نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کی کمی لڑکی کا اس سے دشتہ کردے اس نے اس مقصد کے لئے طغطائی کے بھائی بذا لک کی دختر کا نام تجویز کیا۔ لبندا اس تجویز کے مطابق سلطان مصر سے خطو کتابت ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اس بات کا فیصلہ ہوگیا اور انہوں نے مگیتر لڑکی کو مصر بھیج دیا اور سلطان ناصر نے عقد نکاح کر کے اسے اپنی زوجہت بھی کہ اس بات کا فیصلہ ہوگیا اور انہوں نے مگیتر لڑکی کو مصر بھیج دیا اور سلطان ناصر نے عقد نکاح کر کے اسے اپنی زوجہت بھی لے لیا جیسا کہ اس کے حالات میں بیان کیا جاچکا ہے۔

اس کے بعد سلطان از بک اور سلطان ابوسعید کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوگئ جو ہلاکو خان کے فرزندوں کی طرف ہے عراق کا تا تاری بادشاہ تھا۔ لبذاا یک نے اپنی فوجیس آ ذرہا بجان کی طرف بھیج دیں۔

علاقہ پر جھکڑا دوشی خان کے فرزند مید دوئی کرتے تھے کہ توریز اور مراغہ کے علاقہ ان کے ہیں۔ جب قان (بادشاہ) نے ہلاکو بلادِ اساعیلیہ اور بغداد کے علاقوں کو فتح کرنے کو بھیجا تھا تو اس نے فوج کی تعداد پڑھائی تھی اور اس کے علاقوں کو فتح کرنے کو بھیجا تھا تو اس نے فوج کی تعداد پڑھائی تھی اور اس کے گھوڑوں وغیرہ کے لئے ) علاقے کی اس سلطنت کی فوجیں بھی روانہ ہوئی تھیں ۔ چنا نجہان کے لئے توریز کا جیارہ (ان کے گھوڑوں وغیرہ کے لئے ) مقررہوا تھا۔

جب الاکومر گیا توبرکت نے اس کے فرزندابغا ہے درخواست کی کہ دواہے اس کی اجازت دے کہ دو تیم پردیش ایک جامع مبجدا درایک کیٹر اپنے اور کا ڑھنے کا کارخانہ قمیر کرائے۔ چنانچہ جب اس نے اس بات کی اجازت دے دی توسلطان برکتہ نے یہ ددنوں ممارتیں دہاں تغییر کرائیں۔

موقان برحملہ جبان میں مصالحت ہوگئ تو پیعلاقہ لوٹایا گیا گردوثی خان کے سلاطین پیدعویٰ کرتے رہے کہ توریز اور مراغه ان کی عملداری میں ہے وہ برابر پیدعویٰ کرنے رہے تا آئ کلہ جب شلطان از بگ اور سلطان ابوسعید کے درمیان خانہ جنگی ہوئی تو اس نے اپنی جنگ کا آغاز موقان برحملہ کر کے کیا اور 19 کھے میں اس نے اپنی فوج وہاں روانہ کیں۔ان فوجوں

ئے وہاں کا صفایا کیا اور پھروہ واپس آ گئیں۔

سیول کی فتح خراسان اس طرمے میں جوبان (جوسلطان ابوسعید کانائب تھا) اس کی سلطنت پرغالب آگیا تھا اور وہ چنگیز خان کی اولا د پر بھی تھم چلاتا تھا دواس بات کونا پیند کرتا تھا کہ براق بن سننف جو چنتا کی کا پر پوتا تھا خوارزم کا بادشاہ مقرر ہوا۔ اس لئے از بک نے اس سے جنگ کی اور خراسان فتح کر لیا۔ اس نے فوج کی مدد کے لئے اپنے نائب قطائم کی قیادت میں ایک لٹکر بھیجا اور پھر سیول بھی اس مقصد کے لئے روانہ ہوا۔ لہذا سلطان ابوسعید نے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے اس کے بہت سے علاقوں پر قابض ہوگیا۔ اس کے بلتہ جوبان کو بھیجا مگر وہ کا میاب نہیں ہو سکا۔ اور سیول خراسان کے بہت سے علاقوں پر قابض ہوگیا۔ اس کے بعد جوبان نے اس کے ساتھ مصالحت کر ہی۔

سیول مجامے میں فوت ہوگیا۔اس کے بعد سلطان از بک نے اپنے نائب قطلتم کوا م کے میں معزول کر دیا اور اس کے بجائے عیسیٰ کونائب مقرر کیا مگر ۲۲ کے چواس نے قطلتم کو دوبارہ اس کے عہدہ نیابت پر بحال کر دیا۔

جانی بیگ گی حکومت: سلطان از بک اور سلطان ابوسعید کے درمیان جنگ اس پورے عرصے میں جاری رہی یہاں تک که سلطان ابوسعید ۲ سامے چی ش فوت ہو گیا۔ اس سال قان بھی فوت ہو گیا۔ جب سلطان از بک بن طفر لجائی فوت ہوا اس کا فرزند جانی بک اس کا جائشین ہوا۔

جانی بیگ کی فتو حات: اس سے پیشتر سلطان ابوسعید فوت ہوگیا تھا اور اس کی کوئی اولا دیدتھی چنا نچیرا تی میں اس کا جانشین شخص ہوا جوابعا بن ہلاکو کے بیروں میں سے تھا' باتی علاقوں میں طوائف الملوکی بر پا ہوئی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جانی بک نے خراسان کی طرف فوجیں بھیج کر ۸ھے پیر میں اسے فتح کر لیا پھر اس نے آذر بائیجان اور تو ریز کی طرف لشکر شی کی۔ ان علاقوں پر الشیخ الصطیر ابن ومرداش بن جو بان حکمران تھا اور اس کے بعد اس کا بھائی اشرف حاکم بنا تھا۔ لہذا جائی بک نے اس مطالبہ کے ساتھ آذر بائیجان پر حملہ کیا جس مطالبہ کا ظہار اس کے بزرگانِ سلف کرتے تھے۔ آخر کار (وہاں کا حاکم) اشرف مارا گیا اور وہ تو ریز اور آذر بائیجان پر قابض ہوگیا۔ اس نے تو ریز پر اپنے فرزند برو بیک کومقرر کیا تھا' اس کے بعد خوزشان کی طرف کوٹا' میں جائی بک بیار ہوکر فوت ہوگیا۔

برد بیک بن جانی کا دور: جب توریز سے خراسان کی طرف جاتے ہوئے جانی بک پیار ہوا تھا تو ارکان دولت نے اس کے فرزند برد بیگ کو یہ خبر سرعت کے ساتھ پہنچائی اس وقت وہ توریز کا حاکم تھا لہٰذا اس نے اپنی طرف سے وہاں ایک حاکم مقالہٰذا اس نے اپنی طرف سے وہاں ایک حاکم مقرر کیا 'پھروہ برق رفتاری کے ساتھا پی قوم کے ساتھا پی قوم و خاندان کے پاس بھن گیا۔ جب وہ سرای (سرای) پہنچا تو اس کا باپ جانی فوت ہو چکا تھا۔ لہٰذالوگوں نے اسے باوشاہ مقرر کیا اور وہ خود مخار باوشاہ بن گیا گروہ صرف تین سال حکومت کرنے پایا تھا کہ فوت ہو چکا تھا۔ لہٰذالوگوں نے اسے باوشاہ مقرر کیا اور وہ خود مخار باوشاہ بن گیا گروہ صرف تین سال حکومت کرنے پایا تھا کہ فوت ہوگیا۔

تا تاري حکام کی خانه جنگی

جب بروبیک فوت ہو گیا تواس کا فرزند مطفظمش نہایت نوعمراز کا تفا۔اس کی ہمشیرہ جو بردبیگ کی بیٹی تھی۔ایک مثل

سردار کے عقد میں تھی جس کا نام مامای تھی۔ وہ خود مختار حاکم تھا قرم کا شہراس کی عملداری میں شامل تھا مگر وہ اس زمانے میں وہاں سے عائب تھا اور صرای (سرای) کے گردونواح کے علاقوں میں حکام منتشر اور پراگندہ تھے۔ ان میں سے ہرایک الگ ہوکرا پنے اپنے علاقوں میں خود مختار ہوگئے تھے۔ چنا نجہ حاجی شرکس منج طرخان کے علاقے پرقابض ہوگیا اور اہال خان بھی اپنے علاقے کا خود مختار حاکم ہن گیا۔ یہی طریقہ ایک خان نے اختیار کیا اور بدا پنے اپنے علاقے کے حکام کہلاتے تھے۔

ما ما کی کا عمید حکومت جب بردبیگ فوت ہوگیا اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا تو فدکورہ بالا (حکام) اپنے علاقوں میں خود مختار ہو گئے تو ما ما کی قرم کے شہر پہنچا اور اس نے از بک القان کی اولا دمیں سے ایک لڑکے کو ما وشاہ مقرر کیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اسے اپنے ہمراہ لے کر اس نے صرائ کی طرف فوج کشی کی للمذا (وہاں کا نام نہا دھا کم) ظفطمش بھاگ گیا اور وہ چفطائی بن چنگیز خان کی سلطنت سمر قند و ما وراء النہر کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہاں ایک مغل سر دارجس کا نام تیمور تھا۔ اس سلطنت پر قابض تھا۔ اس نے بھی ایک بچکوجس کا نام محمود اور طبخطمش تھا (برائے نام) با دشاہ مقرر کر رکھا تھا۔ وہ اس کی والدہ سے نکاح کر کے اس پر غالب آگیا تھا۔ چنا نچہ (صرائ کا با دشاہ) معمود کا رسان تھی ہوگیا۔

صرای پر فیضیہ اس کے بعدوہ حکام جوسلطنت صرای کے مختلف علاقوں پر قابض تھے آپس میں لڑنے لگے چنانچہ پنج طرخان کے حاکم حاجی شرکس نے مامای کے خلاف فوج کشی کی اور اس کے قیضے سے سلطنت صرای کوچھین کرخود اس پر قابض ہوگیا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مامای شہرقرم کی طرف چلاگیا اور وہاں کا خود مختار حاکم ہوگیا۔

جب حاجی شرکس اپنی عملداری ہے روانہ ہوا تھا تو اس وقت خوارزم کے علاقے ہے ارض خان نے (اس کے خلاف فیجیس) چنا نچہ انہوں نے منچ طرخان کا محاصرہ کر لیا حاجی شرکس نے اپنے ایک سردار کی قیادت میں فوجیس مقابلہ کے لئے بھیجیں۔اس سردارنے ایس تد ابیراختیار کی کہ (دشمن کی فوجیس) شکست کھا کرمنچ طرخان کو چوڑ کر چلی گئیں۔ اس نے ان فوجوں اوران کے سردار پراچیا تک محملہ کیا۔

ا بیک خان کا حملہ : جب حاجی شرکس اس خانہ جنگی میں مشغول تھا کہ اچا تک ( دوسرے حاکم ) ایک خان نے صرای پر حملہ کر دیا اور اس کے قبضے سے صرای کوچھین لیا اور چند دنوں تک وہ وہاں کا خود مختار حاکم بنار ہا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا فرزند قاری خان بادشاہ مقرر ہوا۔

ارض خان کا افتد ار اس زمانے میں خوارزم کے کو جتان سے ارض خان جملہ آور ہوا تو اس خصرای کو فتح کر لیا اور وہاں ہے قاری خان بن ایک خان بھاگ گیا اور اپنی بہلی عملداری پر قابض رہا اور ارض خان جماری کا حاکم بن گیا۔ پہ واقعات ۲ کے بھر میں رونما ہوئے۔ اس وقت ما کی ارض خان کی اصل سلطنت اور صرای کی سلطنت کے درمیان قرم کے علاقے کا حاکم تھا (سابق شاہ صرای) طفطمش اس عرصے میں سلطان تیمور کے پاس ماوراء النہر کے علاقے میں تیم تھا۔ طفطمش کی فتکست : اس کے بعد طفطمش نے صرای گیا بی آبائی سلطنت خاصل کرنے کا عزم صمم کیا۔ لہذا سلطان تیمور نے اس کے ہمراہ فو جیس روانہ کیں جنانچہ جب وہ فوج کے کرخوارزم کے کو جتان میں پہنچا تو ارض خان کی فوجوں نے اس کا جمراہ فو جیس روانہ کیں جنانچہ جب وہ فوج کے کرخوارزم کے کو جتان میں پہنچا تو ارض خان کی فوجوں نے اس کا جمراہ فوجوں نے اس کا جمراہ فوجوں نے اس کا جمراہ فوجوں نے اس کا جمراہ فوجوں نے اس کا جمراہ فوجوں نے اس کا جمراہ فوجوں نے اس کے ہمراہ فوجوں نے اس کی ایس واپس آگیا۔

طنعطم شی کی فتوحات جب ای سال کے درمیان عرصے میں ارض خان فوت ہو گیا تو سلطان تم فوجیں لے کر طنعطم شی کے ساتھ ارض خان عملداری کی طرف رواجہ ہوا۔ اس کے بعد سلطان تمروالیں آگیا مگر خطمش نے (شکست دے کر) کو ہتان خوارزم کے ان تمام علاقوں کو فتح کرلیا جوارض خان کی عملداری میں تھے۔

اس کے بعد صرای کی طرف حملہ آور ہوا۔ وہاں ارض خان کے حکام موجود تھے اس نے انہیں شکست و ہے کروہ علاقہ فتح کر دہ علاقہ فتح کرلیا اور مامای جن علاقوں پر قابض تھاوہ سب اس نے واپس لے لئے 'نیز منج طرخان کے اس علاقے کو بھی فتح کر کیا جو حاجی شرکس کی عملداری میں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے (خودے خشہ) خود مخارجکام کے تمام علاقے چھین لئے اور ان کے اثر واقد ارکانام ونشان مٹادیا۔

ما ما ئی کی ہلا کت اس کے بعد وہ قرم کی طرف روانہ ہوا جہاں ما مای تھا۔ وہ اس کے مقابلے سے بھاگ گیا۔ پھراس کی کوئی اطلاع نہیں مل سکی بعد میں پیخبر ملی کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یوں صرای اور اس کے علاقوں پر طفطمش بن بردیک کی سلطنت پہلے کی طرح مشحکم ہوگئ۔

### سلطان تيموركي يلغار

سیہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلطان تیمور (تمر) چغنائی خاندان کی مملکت میں نمودار ہوا تھا۔ وہ مردے پی بخارا اور سمر قند کو روند تا ہوا خراسان پنچا تھا۔ اس کے بعد وہ ہرات پنچا وہاں غوری خاندان کا ایک بادشاہ حکمران تھا۔ اس نے اسے شکست دے کر ہرات فتح کر لیا پھراس نے ماز ندران کی طرف فوج کشی کی وہاں ہلاکوخان کی نسل کے بعد شیخ ولی حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ سلطان تیمور طویل عرصے تک جنگ کرتا رہا آخر کا راسے فتح حاصل ہوئی اور شیخ ولی اپنے شکست خوردہ ارکان سلطنت کے ساتھ تو ریز بھاگ گیا۔

فتح اصفہان: اس کے بعد سلطان تیمور کئی ممالک کوروند تا ہوا اصفہان پر حملہ آور ہوا (وہاں کا حاکم) ابن المظفر نے اطاعت قبول کی تو اس نے بیشتر اس نے صرای کے دشت قبول کی تو اس نے بیشتر اس نے صرای کے دشت قلی قلی ترجملہ کرکے طبخطہ میں کوشکست دے دی تھی اور اسے وہاں سے نکال دیا تھا۔ طبخطہ میں گروونواح کی طرف بھاگ گیا تھا چنا نچہ جب سلطان تیموراصفہان کی طرف روانہ ہوا تو طفطمش اپنے پائے تحت واپس آگیا۔

قمرالدین کی سرکو بی سلطان تیور کی قوم کا ایک سردار تھا جوقمرالدین کے نام سے مشہور تھا۔ طفظمش نے اس سے خط و کتاب کرے اسے خط و کتاب کرے اسے تیور کے خلاف بغاوت کرنے پرآ مادہ کیا اور اس مقصد کے لئے اسے مالی اور فوجی امداد جیجی ۔ چٹانچہ اس نے اس علاقے میں تباہی پھیلا دی۔ تیمور کو بیا طلاع اس وقت ملی جب وہ اصفہان کو فتح کر کے واپس جارہا تھا لہذا اس نے بیٹ کر حملہ کیا اور قمرالدین کے ساتھ اس کی گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کارتیمور اس پر غالب آگیا اور اس کی سرکو بی کر کے بیٹ کر حملہ کیا اور قمرالدین کے ساتھ اس کی گھسان کی جنگ ہوئی۔ آخر کارتیمور اس پر غالب آگیا اور اس کی سرکو بی کر کے

۔ سلطان تمرے مرادمشہور سلطان تیورلنگ ہے جو چنگیز خان کی طرح آکثر اسلامی ممالک پر فاتحاندا تداز سے تعلم آور ہواتھا۔ اس کے عالات آگے بیان کئے گئے ہیں۔ (مترجم)

اسے درست کروما۔

140

طغطمش کی جنگیں: اب اس نے طغطمش کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا چنا نچے عظمش اپنے ایک عزیز اغلان بلاط کو لے کرتیمور کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ تیمور نے اس کے اور اس کے ساتھی امراء کے ساتھ ساز باز کی ۔ طفطمش کوان کے بارے میں شک وشبہ ہوا گراس وقت جنگ کا آغاز ہو گیا تھا لہٰذا اس نے تیمور کے ایک حصہ پرحملہ کیا اور جومقابلہ پرآیا اے بھگا دیا۔ اس وقت وہ امراء جنہوں نے تیمور کے ساتھ ساز بازک تھی' بھاگ گئے اور سرحدوں کی طرف بیٹنی کران پر قابض

\_22 90

ریہ حالت دیکھ کر) طفطمش صرای پہنچا اوراس پر دوبارہ قبضہ کیا۔اغلان بلاط (شہر) قرم کی طرف بھاگ گیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔طفطمش وہاں بھی فوج لے کر پہنچا اوراس کا محاصرہ کرلیا (موقع غنیمت سجھ کر) ارض خان نے (اس کی غیر حاضری میں) صرای پہنچ کراس پر قبضہ کرلیا۔ (پیفہرس کر)طفطمش (فوج لے کر) صرای واپس آیا اوراہے اس کے قبضہ سے چیڑا یا۔

اس کے بعد اس کی فوجیس قرم پہنچی رہیں اور اس کا محاصرہ کرتی رہیں تا آ نکہ اس کو فتح کر لیا اور اغلان بلاط کو گرفتار کر کے قبل کردیا گیا۔

بنوالمظفر كا خاتميد: ادهر سلطان تيور طعظمش سے جنگ كر كے اصفهان يہنچا اورائے فتح كر كے خاندان بنوالمظفر كے بادشاہوں كو گرادن اڑادى۔ يوں ان كے تمام علاقے اس كى سلطنت ميں شامل ہوگئے۔

فتح بغداد: اس کے بعد تیمور نے بغداد پر حملہ کیا اور 90 میں دہاں کے حاکم احمد بن اولیں کو شکست دے کراس پر قبضہ کر لیا۔ احمد بن اولیں مصر کے بادشاہ سلطان ظاہر کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو سلطان مصرفوج لے کراس کے ساتھ روانہ ہوا اور دریائے فرات تک پہنچ گیا۔

فتح ماروین: ادهرسلطان تیمور بغدادگوفتح کرکے ماردین کی طرف روانه ہوااوراس کا محاصرہ کرکے اسے فتح کرلیا البعثراس کا قلعہ فتح نہیں ہوسکا تو اس نے وہاں سے حصون الاکراد (کردوں کے قلعوں) کا قصد کیا۔اس کے بعدار مینیہ سے گزرتا ہوا بلا دِروم پہنچا۔

احمد کا قبضہ 'بغداد: سلطان طاہر نے احمد بن اولیں کی امداد کے لئے جونو جیں بھیجی تھیں انہیں لے کراحمد بن اولیں بغداد روانہ ہوا۔ وہاں سلطان تیمور کی مختصر نوج تھی اس لئے احمد بن اولیں نے انہیں شکست دے کر بغداد پر قبضہ کرلیا لہذا سلطان فلام مصروا پس آگیا۔

طعظمش كافل اب موسم سرماشروع موكياتهااس كے تيمورائ علاقے ميں واپس آگيا اور آذر بائجان اور بهدان كے درميان قراباق كے علاقے ميں اقامت اختيارى اس كے بعد تيموركو كچھاطلاع ملى تو وہ طغطمش سے جنگ كرنے كے لئے روانہ ہوا \_ 2 كے حالے قرميں بياطلاع موصول ہوئى كہ تيمورنے فتح حاصل كركے طغطمش كوتل كرديا ہے اوراس

کے تمام علاقوں پر قابض ہو گیا ہے۔

# غزنی اور بامیان کے سلاطین

غرنی اور بامیان کا علاقہ بھی دوشی خان کی اولا د کے قبضے میں تھا۔ یہ جنوبی حصے میں ماوراءالنہ کا علاقہ ہے اس کی مرحدیں بجتان اور ہندوستان کے متصل ہیں۔ اس سے پہلے یہ علاقہ خوارزم شاہی سلاطین کی سلطنت میں شامل تھا۔ گر جب تا تاری قوم حملہ آور ہوئی تو ابتدائی زمانے ہی میں اس نے اسے فتح کرلیا تھا۔ چنگیز خان نے اسے اپنے فرزند دوشی خان کوعطا کی اس اس کے فرزند اردنو کے پاس آگیا۔ پھر یہ اس کے فرزند اندنو کے پاس آگیا۔ پھر یہ اس کے فرزند اندنو کے پاس آگیا۔ پھر یہ اس کے فرزند آنجی بین اردنو کے قبضے میں آپا۔ وہ ساتویں صدی (ہجری) کے آغاز میں فوت ہوگیا۔ اس کے تین فرزند تھے (۱) بیان (۲) کبک (۳) معطائی ۔ الہذا یہ علاقہ ان متیوں کے درمیان تقسیم ہوگیا۔

بیان کی فتح بیان جوبڑا فرزند تھا وہ غزنی میں تھا لہذا انجی کے فوت ہونے کے بعد اس کا فرزند کبک بادشاہ بنا تو اس کے (بڑے) بھائی بیان نے اس کی مخالفت کی اوراس نے صرای کے بادشاہ طخطائی سے فوجی امداد طلب کی تو اس نے بھائی کواس کی امداد کے لئے بھیجا۔ کبک نے قندو سے امداد طلب کی تو اس نے فوجی امداد ارسال کی مگروہ مفید ٹابت نہیں ہوئی اور اسے فکست ہوگئی وہ 9 دیمے میں فوت ہوگیا۔ لہذا بیان تمام علاقے پر قابض ہوگیا، مگروہ غزنی میں مقیم رہائے

قوشنای کا دور: اس کے بعد کبک کا فرزنداوراس کا بھتیجا توشنائی اس کے خلاف نوج لے کر حملہ آور ہوااوراس نے بھی قندو سے کمک حاصل کی اس مرتبہاس نے اپنے چپا (بیان) پرفتح حاصل کی اورغزنی کے تخت پر قابض ہو گیااوروہ و ہیں رہنے لگا۔ بیان بھاگ کر طفطای کے پاس پہنچے گیا۔

دوسری روایت سے ہے کہ جس نے بیان پر فتح حاصل کی تھی وہ اس کا بھائی طفطائی تھا اس کے بعد کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہو سکے۔

a market in the the first and the

Marie Carlos Company

#### چاپ: هشت نولې

### خاندان ہلا کو کے سلاطین

کیے پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ چنگیز خان نے قراقوم میں اپنا پایٹر تخت اپنے فرزنداوکدای کوعظا کیا تھا۔اس کے بعد اس تخت وتاج کا کفود ہن اوکدای وارث ہوا۔ بعدازان اس کے اور شالی علاقے کے بادشاہ کے درمیان خانہ جنگی ہوئی ۔ یہ بادشاہ ناظور بن دوشی خان تھا جوسرای کے تخت کا مالک تھا چنا نچے کفود مغل اور تا تاریوں کی فوج لے کراس کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ مگرراستے ہی میں فوت ہوگیا۔

اس مغل فوج نے جواس کے ساتھ تھی اس کا تخت و تاج ناظو کے حوالے کرنا چاہا، گراس نے اپنی ذات کے لئے یہ تخت قبول نہیں کیا بلکہ اپنے بھائی منگوخان کواس مقصد کے لئے بلا بھیجا۔ ان فوجوں کے ساتھ اس نے اپنے دوسر سے بھائیوں قبلا کی اور ہلا کو کو بھی بھیجا۔ ان دونوں کے ہمراہ ایک اور بھائی برکتہ بھی گیا تا کہ وہ اسے تخت نشین کرائے۔ چنا نچہ وہ • ہی بھی میں تخت نشین ہوگیا۔ جب برکتہ وہاں سے واپس گیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا جس کا سب ہم پہلے بیان کر پچھے ہیں۔ میں تخت نشین ہوگیا۔ اس نے چنگیز خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چنتائی بن چنگیز خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چنتائی بن چنگیز خان کی اولا دکو ماوراء النہر کے علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔ اور اپنے بھائی ہلاکوکوعرات مجم فتح کرنے اور فرقہ اسا عیلیہ کے قلعوں کو جو ملاحدہ بھی کہلا تے تھے تباہ کرنے کے لئے بھیجا تا کہ وہ خلیقۃ اسلمین کے علاقوں کو فتح کرنے۔

#### ہلا کو بن طولی کے حالات

جب منگوخان نے اپنے بھائی ہلا کو کومراق کی طرف بھیجا تو وہ ۱۵۲ ہے کواس مقصد کے لئے روانہ ہوا۔اس نے فرقہ اساعیلیہ کے بہت سے قلعوں کو فتح کرلیا۔اوران کاشدید محاصرہ کیا۔اس اثناء میں اس کی برکۃ بن ناظو کے ساتھ خانہ جنگی ہو گئی جو شائی علاقے میں صرای کا باوٹناہ تھا۔ جب برکۃ نو غان بن ططر کے ہمراہ جنگ کے لئے روانہ ہوا تو فریقین کا نہر نول کی جو شائی علاقے میں صرای کا باوٹناہ تھا ہوگئی تام فوج کے قریب مقابلہ ہوا۔ اس وقت سخت سردی کی وجہ سے اس نہر کا پانی منجمد ہو گیا تھا لہٰذا ہلا کو کو شکست ہوئی اور اس کی تمام فوج بناہ ورباد ہوگئی۔اس خانہ جنگی کے اسباب ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔

ابن العلمى كا خط: (اس شكست كے بعد) ہلاكوا ساعيليوں كے علاقے كی طرف لوٹ گيا۔ اس نے قلعہ الموت كا قصد كيا تھا، وہاں كا حاكم علاء الدين تھا۔ رائے ميں اسے خليفہ المعصم كے وزيرا بن العلمى كا خط ملاجوار بل كے حاكم ابن الصلايا نے اے پہنچايا تھا جس ميں اسے اس بات برآ مادہ كيا گيا تھا كہ وہ بغدا و پر تمكہ كرے۔ اس سلسلے ميں وہ اسے سہولتيں فراہم

كركا\_

حمله بغداد كاسب (اس خط كے بيجنے كى وجہ يہ كى كہ) ابن العلقى رافضى تھا۔اس كے محلہ كرخ كے باشد ہے بھی شیعہ سے ۔ اہل سنت والجماعت كے افرادان كے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ يہ بھی كہتے تھے كہ فليفداور دواداران كى حمايت كرتے ہيں۔ لہذاانہوں نے اہل كرخ پر حملہ كر دیا تھا۔ ابن العلقى اس پر بہت برافر وختہ ہوا۔اس نے پوشیدہ طور پر اربل كے حاكم ابن العمل يا كو يہ بيغام بھوايا ( كيونكہ دو اس كا دوست تھا) كہ دو تا تاريوں كو بغداد فتح كرنے پر آ مادہ كر ہے۔ ادھراس نے عام فوجيوں كو يہ فريب دیا كہ دو تا تاريوں كو عطيات دے كران سے مصالحت كرد ہائے۔

(اس کی سازش ہے) ہلاکوا پناتا تاری گئر لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔اس نے بلادِروم میں تا تاری سردار سے بھی امداد طلب کی تا کہ وہ اپنی فوجیں لے کراس کی امداد کے لئے آئے۔اس نے پہلے تو انکار کیا پھروہ فوج لے کرروانہ ہوگیا۔

بغداد پر فوج کشی جب ہلاکواپی فوج لے کر بغداد کے قریب پہنچا تو ایک دوادار مسلمانوں کی فوجوں کو لے کراس کے مقابلے کے لئے پہنچا اور مسلمانوں کی فوجوں کو مقابلے کے لئے پہنچا اور انہوں نے تا تاری لشکر کو شکست دی۔ تا تاریوں نے دوبارہ پلٹ کر تملہ کیا اور مسلمانوں کی فوجوں کو شکست دی جب بیفوج بغدادوالیں جاری تھی تو اس رات دریائے د جلہ میں مختلف مقابات پر شکاف پڑ گئے 'جوان کی راہ میں حاکل ہوگئے۔ اس کا متبجہ بیہ ہوا کہ تمام فوج ماری گئی اور آیک دوادار (جوسپہ سالارتھا) ہلاک ہو گیا اور اس کے ساتھ جوفوجی افسر متے دہ گرفتار ہوگئے۔

سقوطِ بغداد اب ہلاکو کی فوجیں شہر بغداد کے قریب بیٹنی گئتھیں۔انہوں نے شہرکا ایک عرصہ تک محاصرہ کیا' پھرابن اعظمی نے خلیفہ مصعم اورا پنی ڈات کے لئے پناہ طلب کی' اس کا خیال بیتھا کہ ہلاکواس کی جاں بخشی کرے گا۔لہذاوہ شہر کے معزز افراد کے وفد کو لے کر ماوم میں ملاکو کے پاس پہنچا (اور ہتھیارڈ ال دیئے)

فتل عام اب خلیفہ سلعصم کوگرفتار کر کے مارڈ الاگیا (پھرفتل عام کاحکم دے دیا گیا) کہا جاتا ہے کہ جب مقتولوں کا شار کیا گیا تو وہ تیرہ لا کھنفوں تھے اس کے علاوہ جن شاہی محلات اور ان کے خز انوں کولوٹا گیا تھا ان کی مال و دولت کا کوئی انداز ہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔

کتب خانول کی نتا ہی وہلمی کت جو وہاں کے کتب خانوں میں محفوظ تھیں انہیں دریائے وجلہ میں بھینک ویا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں سے اس بات کا بدلہ لیا کہ مسلمانوں نے جب مدائن کوفتح کیا تھا تو انہوں نے ایرانیوں کی کتابوں کو تباہ کیا تھا۔

ابن العلقمی کافتل بلاکونے تمام گھروں کونذرا تش کرنے کا ارادہ کیا تھا گراس کے ارکان سلطنت نے اس کی حمایت نہیں کی دہلا کونے ابن المعلقہ کی کووز ارت کے اولی عہدے پر برقر اررکھا۔ کیونکہ سلطنت کے آمدوخرچ کا حساب سی دوسرے شخص کے پیر دتھا جوہلا کوکازیادہ مقرب بارگاہ تھا' ابن العقمی کو صرف آمدوخرچ کے بارے میں ایک حد تک مشورہ دینے کا حق حاصل تفاراس عبده يربحي وه بجه عرصة تك برقر ارربا كيونكه بعد مين بلاكون اسعم والوالار

میا فارقین کی نتا ہی الاکوئے بغداد کوفتح کرنے کے بعدا پی فوجیں میا فارقین کی طرف بھیجیں۔ وہاں کا حاکم الکامل م بن غازی ابن العادل تھا۔ انہوں نے کئی سالوں تک اس شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کارشہروالے اس محاصرہ سے تنگ آگئے تو تا تاری کشکرز بردسی شہر میں گھس گیا اور وہاں کی محافظ فوجوں کا صفایا کر دیا۔

عاکم موصل کی مصالحت اس کے بعد موصل کے عاکم بدرالدین اولؤ نے اپنے فرزندرکن الدین اساعیل کو تحاکف دے کر ہلاکو کے پاس بھجااور اپنی اطاعت کا اقرار کیا۔ اس نے یہ تخفے قبول کر لئے اور اسے خان اعظم منکوخان کے پاس قراقوم بھجا گر جب لوکو کو اس کی اطلاع ملنے میں تا خبر ہوئی تو اس نے اپنے دوسرے دو بیٹوں شمس الدین اسحاق اور علاؤ الدین کو دوبارہ تخفے دے کر بھجا چنا نچہ جب وہ اس کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کے پہلے فرزند کے بارے میں اطلاع دی کہ دوہ جلد واپس آر ہا ہے لہذا اب لوکو (حاکم موصل) بنس نفیس ہلاکو کے پاس پیٹجا اور آذر بائیجان میں اس سے موصل ملاقات کی۔ وہ میا فارقین کے عاصرہ میں بھی شریک رہا۔ اس کے بعد اس کا فرزندرکن الدین منگوخان کے پاس سے موصل اور اس کے علاقے کی حکومت کی تقرری کے احکام لے کرواپس آیا۔

(لؤلؤ) 201 مير مين فوت ہو گيا اور اس كا فرزندركن الدين اساعيل صالح كالقب حاصل كركے اس كاجائشين ہو

گیا۔

اربل کا محاصرہ: ہلاکو نے اربل کی طرف بھی فوج بھیجی جس نے اس شہر کا چرمہینے تک محاصرہ کیا مگراسے کامیا بی نہیں ہوئی اس لئے فوج وہاں سے واپس آگئے۔ الی صورت میں ابن الصلایا (حاکم اربل) نے موقع غنیمت سمجھا اور شرف الدین کردی کوابنا جانشین بنا کروہ ہلاکو کے پاس پہنچا' مگر ہلاکو نے اسے تل کراویا۔

حاکم شام کی مصالحت اس زمانے میں شام کا حاکم ناصر بن العزیز محد بن الظاہر غازی بن صلاح الدین تھا۔ جب اسے میاطلاع کی که ہلاکونے بغداد فتح کر لیا ہے تو اس نے معذرت بھی پیش کی کہ ہلاکو نے بغداد فتح کر کہا ہے تو اس نے یہ مغذرت بھی پیش کی کہ شام کے ساحلوں پر فرگی (حملہ آور) ہیں۔ اس لئے وہ بذات خود ملاقات کے لئے حاضر نہیں ہوسکتا ہے ہلاکو نے اس کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کا فرزند مختلف وعدے حاصل کرکے واپس آیا۔

فتح البيره تا بم بلاكوبزيره ديار براور ديار ربيد كے علاقے نيل فتح كر كااوراس كي مفقوحه سلطنت صرف دريائے فرات تك بى قائم ربى جوشام كى سرحد كے قريب تھى۔ بلاكونے ١٥٨ جو بيل دريائے فرات كو عود كركے البيره كو فتح كرليا۔ وہاں اس نے ديكھا كہنا صربن العزيز كا بھائى سعيد نظر بند ہے۔ لبذا اس نے اس كور ہاكر كے اسے اس كى اپنى عملدارى ضبيد اور بانياس كى حكومت ير بحال كرديا۔

فتح حلب اس کے بعد ہلاکونے حلب کی طرف فوج کشی کی اور بچھ عرصہ تک اس کا محاصرہ کیا۔ پھر اس نے اسے فتح کر لیا' مگر از روئے احسان میشہر (اس کے باشندوں کو) لوٹا دیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سلطان صالح ایوب کے بحریہ ممالیک (غلام) نظر بند ہیں جنہیں سلطان ناصر مقید کر رکھا تھا'ان میں سنقر اشقر اور تنگر وغیر ہ بھی شامل تصالبذا ہلا کونے ان سب کور ہا کر دیا۔ان میں قفیاق کا ایک بڑا سر دار بھی شامل تھا جواس کے پاس چلا گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا تھا۔ ہلا کونے اسے ان کے ساتھ شامل کرلیا اور شام کے مفتوحہ علاقوں کا حاکم مقرر کیا۔

دمشق كى طرف بيش قدمى اس كے بعداس نے دمشق كى طرف فوجيں رواند كيں۔ اس وقت سلطان ناصر مصر كيا ہوا تھا۔ الذا تمص كا حاكم صالح بن اشرف اس سے الگ ہوكر ہلاكو كے ساتھ شامل ہوكيا تھا۔ ہلاكونے اسے دمشق كا حاكم مقرر كرديا اور وہاں اس كى تكرانى كے لئے اپنے جانشين بھى چھوڑے۔

غلط مشورہ کا نتیجہ :اس کے بعد خلیفہ سلطان مصر قطر سے ناراض ہوگیا اوران کے درمیان اختلافات پیدا ہوگئے تھے لہذا ناصر ہلاکو کے پاس پہنچا'وہ اس پرعنایت کرنے لگا اوراس سے مشورہ کیا کہ آیا وہ شام میں اپنے فوجی دستے چھوڑ جائے یا نہیں؟ ناصر نے (مشورہ میں) مصری فوجوں کی اہمیت گھٹا کر بیان کی۔ چنانچہ ہلاکو نے اس کے مشورہ پرعمل کیا اور اپنے ایک تا تاری سردار کبیغا کو مخترفوج کے ساتھ شام میں چھوڑ دیا۔

تا تار بول کوز بروست شکست کیونا نے سلطان مصرکے پاس اپنے ایکی جیجے اس کے پلجیوں نے سلطان مضرکے دربار میں اطاعت قبول کرانے میں بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان نے انہیں مروا ڈالا اور شام کی طرف فوجیس لے کر حملہ آور ہوا ۔ عین جالوت کے مقام پراس کا کیوفا کی فوجوں سے مقابلہ ہوا جس میں تا تاری فوجوں کو حسسکت فاش ہوئی اوران کا سردار کیوفا بھی مارا گیا۔

تاصر کا بھائی اور ضبینه کا حاکم سعید بھی تا تاریوں کی حمایت میں اس جنگ میں شریک تھاوہ بھی گرفتار ہوااور مارا گیا۔

حلب کی جنگ الما کو نے اس کے بعد اپنی فوجیں البیرہ کے مقام کی طرف بھیجیں اس وقت سعید بن او کو حلب کا حاکم تھا۔
اس کے پاس کا فی فوج تھی۔ اس لئے اس نے پچھفو جیس تا تاریوں کے مقابلے کے لئے بھیجیں گرانہیں شکست ہو گئی للبذا حلب کے امراء اس وجہ سے سعید کے وشمن ہو گئے انہوں نے اسے قید کر کے حسام الدین جوکندار کو اپنا حاکم مقرر کیا۔ گرجب تا تاریوں نے حلب پر جملہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے دوست منصور کے پاس جمع بہنچ گیا' وہاں سے انہوں نے تا تاری فوج افا مید کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ پیش قدی سے پیکھائی اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ پیش قدی سے پیکھائی اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ پیش قدی سے پیکھائی اور اپنے وطن کی طرف کی طرف کی کے دہ کہا۔

حاکم دمشق کافن جب ہلاکوکو (شکست کی) یہ اطلاع ملی تو اس نے دمشق کے حاکم ناصر کوفل کرا دیا۔ کیونکہ اس نے اس پر بیالزام لگایا تھا کہ اس نے مصری فوجوں کو حقیر مجھنے کے بارے میں مشورہ دیا تھا۔

ملاكوكی والیسی : جب ۱۹۸ه میں ہلاكونے شام كوفتح كیا تھا تواہے بداطلاع ملى تھى كەقان (خان ) اعظم منگوخان جب خطا كے مما لك برحمله كرنے كے لئے روانه ہوا تو وہ راہتے میں فوت ہوگیا۔لہذاوہ خان اعظم بننے كی توقع میں جلدوا پس چلاگیا مگر (جب وہ وہاں پہنچا تو) اس نے اس كے بھائی قبلا كی (خان) كود يكھا كدوہ اسے بھائی از بک سے خانہ جنگی كرنے كے بوی بن معروبی برای اس می بوگیا ہے (بیالات ہم نے خانِ اعظم کے حالات میں بیان کر دیتے ہیں )لہذا اس طبع کی وجہ ہے وہ شام کوفتح نہیں کرسکا۔

مفتو حرمما لک جب ہلاکوخان اعظم بننے سے مایوں ہو گیا تو اس نے اپنے موجودہ مفتو حدمما لک پر قناعت اختیاری اوروہ اپنے وطن لوٹ گیا۔اس نے جومما لک فتح کئے تصاس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) خراسان اس کا پائے تخت نیشا پورتھا اور اس کے بڑے شہریہ تھے طوس ہرات تر نڈ کلخ 'ہمدان نہاوند اور

گنجه ـ

(۲)عراق عجم اس کا پائے تخت اصفہان تھا اور اس کے دیگر بڑے شہریہ تھے : قز دین قم ' قاشان شہرز ور 'جستان' طبرستان' طلان' بلا داساعیلییہ ۔

عراق عرب۔اس کا پائے تخت بغداد تھااوراس کے دیگر بڑے شہر میہ تھے: دینور' کوفی'بھرہ۔

(4) آ ذربائجان ۔ اس کامر کز توریز تھا۔ اس کے بڑے شہریہ تھے حران سلماس تھچا ق۔

(۵)خوزستان \_اس کامرکزی شهر ششتر تقااورا ہواز وغیرہ اس کے شہر تھے۔

(۲) فارس ۔اس کا مرکزی شہر شیراز تھا اور اس کے دیگر بڑے شہریہ تھے۔میا فارقین 'نصیبین' سنجار اسعر دُ دہیں' حران' رہااور جزیرہ ابن عمر۔

(۷) بلادِ الروم - اس كا پائے تخت تونية تعااوراس كے بڑے شمریہ تھے ملطبہ اقصرا اونكار سيواس انطاطيه علايا-

مصر میں خلافت کا احیاء: اس اثناء میں خلیفہ مستعصم کا بچااحد الحاکم بغدادگی شکست کے بعد مصر پہنچ گیا۔ اس کے ہمراہ مصر کا حاکم صالح بن لؤلؤ بھی پہنچا تھا۔ کیونکہ تا تاری فوج نے اسے موصل سے بھگا دیا تھا۔ لہذا سلطان طاہر بیرس نے احمہ الحاکم کو 201 میے میں خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور اسے بغداد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے (فوج دے کر) بھیجا تھا اور اس کے ہمراہ صالح بن لؤلؤ کو بھی موصل فتح کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔

خلیفہ کی فوج کوشکست جب اس فوج نے دریائے فرات عبور کرلیا اور بغداد کے قریب پیچی تو تا تاری لشکر نے ہیت اور غانہ کے درمیان خلیفہ کی فوج کوشکست دی مگر صالح بن لؤلؤ اور اس کا بھائی موصل کی طرف بھاگ گئے۔ تا تاری لشکر نے موصل کا سات مہینے تک محاصرہ کیا اور آخر کاروہ ہر ورشمشیر شہر میں گھس گئے اور اس نے صالح بن لؤلؤ کو آل کرڈ الا۔

ہلا کو اور برکۃ کی جنگ اب ملطان طاہر میر کہلا کو سے خونز دہ ہو گیا تھا مگران اثناء میں ثنا کی سلطنت کے بادشاہ برکۃ
نے • کا چے میں سلطان ظاہر میر س کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ سلطان ظاہر نے اس اطلاع کو اس کے ساتھ تعلقات قائم کرئے اور مد دعاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ ہلا کو کے ساتھ جنگ کرے۔ برکۃ کے تعلقات پہلے ہی ہاں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا اور اسے شام کی طرف پیش قدمی سے دوک دیا۔

مغل سروار کا فرار: اس کے بعد ہلاکونے البیرہ کا محاصرہ کرنے کے لئے ایک بوے مغل سردار در بائی کی قیادت میں

تا تاری لشکرروانہ کیا اس کے پیچھاپنے فرزندابغا کوبھی (فوج دے کر) روانہ کیا۔ اُدھر سلطان ظاہر نے وہاں کے باشندوں کی امداد کے لئے فوجیں جیجیں۔ جب وہ در بائی کے لشکر کے قریب پینچیں تو در بائی انہیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے خیمے اور تمام ساز وسامان بھی وہیں چھوڑ دیا اور بھاگ کر ابغا (فرزند ہلاکو) کے پاس پہنچ گیا۔ ابغا اس پرسخت ناراض ہوا اور اس نے اسے قید کردیا۔

ہلا کونے عراق پر دس برس حکومت کی تھی کہ وہ ۱۲۲ھ میں فوت ہو گیا۔

### ابغابن بلاكو

جب ہلاکوفوت ہوگیا تو اس کا فرزندا بغااس کا جائشین ہوا۔ اپی حکومت کے آغاز میں وہ سب سے پہلے شالی سلطنت کے بادشاہ برکۃ نے ایک عزیز نوعائی ططر بن مغل دوشی خان کے بادشاہ برکۃ نے ایک عزیز نوعائی ططر بن مغل دوشی خان اور سنتف بن منگوخان کی قیادت میں فوجیس روانہ کیس ان میں سے سنتف تو مقابلہ کرنے سے خوف زوہ ہوااور شکست کھا کر والیس جلا گیا مگر نوعائی مقابلے پر ڈٹا رہا اور اس نے ابغا کوشکست دی اور اس کی فوجوں کا صفایا کر ویا۔ اس وجہ سے سلطان برکۃ کے دل میں اس کی فدرومنزلت بڑھ گئی۔

سلطان ابغانے الحاج میں دربائی کی قیادت میں البیرہ کے محاصرہ کے لئے فوجیں بھیجیں للہذا سلطان الظاہر نے دریائے نے فرات کوعبور کر کے انہیں شکست کھا کر ابغا کے دریائے نے فرات کوعبور کر کے انہیں شکست کھا کر ابغا کے پاس جا کر پناہ کی۔سلطان ابغا اس پر بہت ناراض ہوااورا سے معزول کر کے ابطائی کوافسر مقرر کیا۔

تکدار کی شکست: ۲ کا بھے میں سلطان ابغانے تکدار بن موجی بن جفطائی بن چنگیز خان کے علاقے پر فوج کئی کی تو اس نے اپنے پچازاد بھائی براق بن سنف سے فوجی امداد طلب کی تو وہ بذات خودامدادی فوج لے کر روانہ ہوا۔ اوھر سلطان ابغا نے روم کی فوجوں سے امداد طلب کی جن کے سردار طمقان اور برونا قسے۔ آخر کا رفریقین کا گر جنتان میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں تکدار کوشکست ہوئی اور اس نے وہاں ایک پہاڑ پر پناہ لی۔ اس کے بعد اس نے سلطان ابغا سے جان بخش کی درخواست کی ۔ چنا نچاس نے اس کے بعد اس نے سلطان ابغا سے جان بخش کی درخواست کی ۔ چنا نچاس نے اسے پناہ دے کر بی عہد لیا گہوہ نہ توعمہ مگوڑ سے پرسوار ہوگا اور نہ تیرو کمان استعال کر ہے گا۔

تا تاری فوج کوشکست اس کے بعد سلطان ابغا کو یہ خبر ملی کہ سلطان ظاہر حاکم مصر (فوج لے کر) بلادِ روم کی ظرف روانہ ہوا ہے لیڈا اس نے بھی دو خل جرنیوں کی قیادت میں فوجیں بی میں ان دونوں جرنیوں کے تام تدوان اور تغواسے ۔ روانہ ہوا ہے کہ وہ دونوں فوجیں لیک دونوں جرنیوں کے تام تدوان اور تغواسے ۔ چنانچہ دہ دونوں فوجیں لیک دونوں خوجیں ان دونوں جرنیوں کے تام تدوان اور تغواسے ۔ چنانچہ دہ دونوں فوجیں لیک مرحدی شرقیار ریکوفتی کرایا۔

جب سلطان ابغا کو بیاطلاع ملی تو وہ بذات خود شکست کے مقام پر پہنچا۔ وہاں اس نے صرف اپٹی قوم کے سیا ہیوں۔ کی لاشیں دیکھیں اور ( جا کم روم ) ہروانا قالے کسی فوجی کی لاش کاوہاں نام ونشان نہ تھا لہٰذااس نے ( اس شکست کا ) ذیمہ دار اسے قرار دیا اور واپسی کے بعد اسے بلوا کرفل کرادیا۔

رحب کا محاصرہ سلطان ابغانے • 14 میں دریائے فرات کوعبور کر کے رحبہ کا محاصرہ کیا۔اس نے ماردین کے حاکم کو بھی

بلوا بھیجا۔ چنانچہ وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوا۔ صرای کے بادشاہ بذلہ کا بھیجا منگوتر بھی مغل گرجتانی اور رومی فوجوں کو لے کرروانہ ہوا۔ وہ قیسار بیاور ابلسین سے گزرتا ہوا اور بند کو جور کرتا ہوار حبہ پنچا اور اس کا محاصرہ کیا۔ سلطان ابغانے بھی اپنے بھائی منگوتمرین ہلاکو کی قیادت میں اس کی امداد کے لئے فوجیس روانہ کیں اور وہ خودر حبہ کے قریب مقیم رہا۔

ابغا کی شکست: سلطان طاہر مصر سے مسلمانوں کی فوجوں کو لے کر مقابلہ کے لئے روانہ ہوا اور مص کے مقام پراس کا تا تاری فوجوں سے مقابلہ ہوا جس بیس تا تاری فوجوں کو بری طرح شکست ہوئی اور ان کا پورالشکر تباہ و برباد ہوگیا۔ (سیہ حالت و کیوکر) سلطان ابغار حبہ کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا بھائی اس شکست کے بعد واپس آتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ کہا جا جا تا ہے کہ وہ ایک جزیرہ میں جس کا نام موموا خاتھا' ایک سردار کے پاس شہرا جو اس کے کی فعل کی وجہ سے اس سے کی دہ ایک جزیرہ میں جس کا نام موموا خاتھا' ایک سردار کے پاس شہرا جو اس کے کی فعل کی وجہ سے اس سے کیندر کھتا تھا۔ چنا نچہ جب وہ وہاں سے گزرر ہا تھا تو اس نے زہر ملا کر بلا میا (جس سے وہ مرگیا) پھروہ سردار مصر بھاگ گیا اور خود تو گرفتار نہ جو سکا البتد اس کے اہل وعیال قل کردیے گئے۔

سلطان ابغا بھی ۱۸۱ھ میں ہلاک ہو گیا۔ کہا جا تا ہے کہاس کے وزیرالصاحب شمس الدین جو نی نے جواس کامشیر خاص اور اس کی سلطنت کا ہزرگ فخص تھااس ہے خوف کھا کراھے زہر دے دیا تھا۔

#### احمد بن تكدار بن ملاكو

جب ابغابن ہلا کوفوت ہوا تو اس وقت اُس کا فرزندارغو (پائے تخت میں) موجود نہ تھا اور خراسان گیا ہوا تھا۔ لہذا مغل سرداروں نے اس کے بھائی تکدار کو بادشاہ مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام احمد رکھا گیا۔ اس نام سے اس کے زمانے کے سلاطین اسے مخاطب کرتے تھے۔

قنقر طائی کافتل اس نے مصری طرف اپنے اپنجی بھیج اور امداد طلب کی۔ یہ پیغام لے کرسیواس کے قاضی قطب الدین شیرازی 'بلاوروم کے اتا بک اور ماردین کے ابن الصاحب لے کرگئے۔ اس کا بھائی قنقر طائی صمعان کوتوال کے ہمراہ تیم تھا لہذا تکدار نے پیغام بھیجا کہ اس کے بھائی کو (روانہ کیا جائے) گراس نے تمیل تھی سے انکار کیا تو بلا والروم کے حاکم غیاث الدین کختر و نے اسے بناہ دی۔ تکدار نے اسے ڈرایا تو وہ قنقر طائی کو لے کر تکدار کے پاس پہنچا۔ تکدار نے اسے ڈرایا تو وہ قنقر طائی کو لے کر تکدار کے پاس پہنچا۔ تکدار نے اسے بھائی کوتل کردیا اور ضمعان کو کردیا اور غیاث الدین کختر وکوقید کر کے اس کے بھائی عزالدین کو (بلا دروم) کا حاکم مقرر کیا اور صمعان کو کوتال کے بجائے ایک میں مروار اولا طوکو مقرر کیا۔

تکدار کافتل: اس کے بعداس نے اپ جینج ارغو سے جنگ کرنے کے لئے فوجی مہم بھیجی ارغوجی بذات خود مقابلہ کے لئے پہنچا۔ اس نے ارغوکوشکست مینچا۔ اس نے ارغوکوشکست دے کراس فوج کاصفایا کر دیا۔ لہذا تکدار بنفس نفیس فوج لئے کر دہاں پہنچا۔ اس نے ارغوکوشکست دے کرائے گرفتار کرلیا اور اس کے شکر کاصفایا کیا اور ہارہ مغل سر داروں کو قل کرایا۔ اس فعل سے اس کی فوج مشتعل ہوگئ ۔ اس سے پیشتر وہ اس کے مسلمان ہونے سے ناراض تھی لہذاؤہ باغی ہوگئ اور انہوں نے اس کے نائب کو قل کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کے نائب کو قل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسلمان ہونے سے ناراض تھی لہذاؤہ باغی ہوگئ اور انہوں نے اس کے نائب کو قل کر دیا۔ ورائوکوا پی اطاعت کا پیغا م بھیجا۔

### ارغوبن ابغاره والمعارض المعارض 
جب فوج نے ارغو کے پاس اپنی اطاعت کا پیغام بھیجا تو وہ ان کے پاس پہنچا۔انہوں نے اسے باوشاہ مقرر کیا۔ جب وہ تخت شاہی پر بیٹھا تو اس نے بلادِ الروم کے (سابق) بادشاہ غیاث الدین کینسر وکو قید خانے ہی کے اندر قبل کرادیا کیونکہ اس نے اسے اس کے بچافتقر طائی کے قبل کا ملزم گردانا تھا۔اس نے بادشاہ بنتے ہی وزیریشس الدین جونی کو بھی گرفتار کرلیا۔ کیونکہ اس پراس کے والد اور بچپا کے قبل کرانے کا الوام تھا اس لئے اس نے اسے قبل کرویا اور اس کے بجائے سعد میودی موصلی کووزیر مقرر کیا اور اس کا لقب سعد الدولہ رکھا۔وہ حکمت اور فلسفہ کا ماہر تھا۔

اس نے اپنے دونوں فرزندوں قازان اور خربندا کوخراسان کی حکومت دی تا کہ وہ اس کے اتا بک نیروز کی تگرانی یں۔

اسلام کامنگر ارغودین اسلام کامنگرتھا' وہ برہمنوں کے مذہب (ہندومت) کو پیند کرتا تھا' بتوں کی پرستش کرتا تھا اورسحرو ساحری کے اعمال میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے پاس ہندوستان کا ایک جادوگر آیا تھا۔ اس نے اس کی صحت ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لئے ایک دوا تیار کی تھی جس سے اسے مرگی کا مرض لاحق ہوگیا اور وہ • ۲۹ ہے میں مرگیا۔

#### كتخاتو بن ابغا

جب ارغو بن ابغاً فوت ہوا تو اس کے دونوں فرڈند قاز ان اور خربندا خراسان میں موجود تھے۔لہذا سر داروں نے جمع ہوکراس کے بھائی کتا تو کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے بادشاہ تسلیم کیا اس کے بعد اس کا حیال چلن خراب ہو گیا اور وہ گنا ہوں اور بری باتوں میں مشغول ہو گیا۔وہ مغل لڑکوں سے چھیڑ خانی بھی کرتا تھا۔

(ان برائیوں کی وجہ سے )مغل سرداراس کی فوج کے ایک سردار بیدو بن عمر طرخائی بن ہلا کوکو (بادشاہ بنانے کی طرف) مائل ہوگئے اورانہوں نے پوشیدہ طور پراسے بادشاہ شلیم کرلیا۔

جب تحقاتو کواس بات کاعلم ہوا تو وہ کر مان کی طرف بھاگ گیا۔ سرداروں نے اس کا تعاقب کیا اور غانہ کی عملداری بین اسے بکڑلیا اور عوص کے تقل کر دیا۔ اس نے صرف تین سال اور چند مہینے تک حکومت کی تقی ۔

### بيدو بن طرغا ي بن ہلا كو

جب مغل امراء نے کتا تو کوتل کر کے اس کے پچا زاد بھائی بیدو کو بادشاہ تسلیم کیا تو اس دفت قازان بن ارغو خراسان میں تھا۔ وہ اتا بک نیروزکو لے کر بیدو سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا' وہ دونوں معرکہ آرائی کرنے والے ہی تھے کہ لوگ ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لئے پہنچ گئے اور بیشر طمقرر ہوئی کہ نیروزا تا بک بیدو ہی کے پاس مقیم ہوگا۔ آخر کا رفریقین میں صلح ہونے کے بعد قازان واپس چلاگیا۔ کھی صے کے بعد نیروز نے قازان کوتھ رکیا کہ وہ جنگ کرنے کے لئے روانہ ہو جائے البذاوہ (فوج کے گراسان سے روانہ ہو جائے البذاوہ (فوج کے گراسان سے روانہ ہو گیا۔ جب بیدوکواس کی اطلاع ملی تواس نے نیروزا تا بک سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا۔ نیروژ نے جواب دیا۔ ''میں اس مہم کے لئے کافی ہوں'۔ (اور اس کا ذمہ دار ہوں)۔ (اس پیغام کے بعد) بیدونے تو قف کیا۔ جب نیروز آگیا تواس نے اسے قازان کے پاس روانہ کیا۔

بیدو کافتل جب نیروز قازان کے پاس پہنچا تو اس سے بیدو کے امراء کے بارے میں بیمعلومات پہنچا ئیں کہوہ اسے پہند نہیں کرتے ہیں۔ اس لئے وہ اس پر جملہ کروئے بیدو اس فہر سے بہت پریشان ہوا تاہم وہ مقابلہ کے لئے روانہ ہوا۔ جب فریقین میں جنگ کا آغاز ہوا تو نیروز کی سازش کی بدولت بیدو کے امراءاس کے برخلاف ہوگئے اورائے شکست ہوگئے۔ بیدو میں جنگ کا آغاز ہوا تو نیروز کی سازش کی بدولت بیدو کے امراءاس کے برخلاف ہوگئے اورائے شکست ہوگئے۔ بیدو ہمدان کے علاقے کی طرف بھاگ گیا 'گروہاں اے گرفتار کرلیا گیا اورائے 198ھ میں قبل کردیا گیا۔ اس نے صرف اٹھارہ ماہ حکومت کی۔

#### قازان بن ارغو

بیدو کے قبل کے بعد قازان بن ارغومغلوں کا بادشاہ ہوا۔اس نے اپنے بھائی خربندا کوخراسان کا حاکم مقرر کیا اور نیرو بی ا تا بک کواپنی سلطنت کا منتظم مقرر کیا اس نے اقتد ارسنجالتے ہی طرغائی کے ان مغل امراء کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جو بیدو کے ساتھ کتخا تو کوقل کرنے کی سازش میں شریک تھے۔اس اطلاع سے طرخائی کواپٹی جان کا اندیشہ ہوا جو بغدا داور موصل کے درمیان تھم تھا'لبذااس نے شاوم صرکت بغاعا دل کوایک پیغام بھیج کراس کے پاس آنے کی درخواست کی۔

طرخائی مصر میں اس کے بعد قازان نے اپنے ایک حامی کو دیار بکر کا حاکم بنا کر بھیجا جس کا نام مولان تھا۔اس نے اسے شکست دے کر اس کے فشکر کے بڑے حصہ کا صفایا کر دیا اور خود جان بچا کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ سلطان کتبغا نے اس کو لانے کے لئے (اپنا خاص) آ دمی بھیجا جواسے مصرلے آیا۔

جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو مسلمان ہونے سے پیشتر ہی بادشاہ نے اس کا مرتبہ بلند کیا اور وہ اور اس کی قوم اوبرا شیمصر میں رہنے لگی۔سلطان نے انہیں جا گیریں بھی عطا کیں چنانچہ اس کا یہ (طرزعمل) دونوں سلطنوں میں اختلاف کا ذریعہ ثابت ہوا۔

غیروز کافتل (مغل) ملطان قازان نے اس کے بعدا تا بک نیروز کوئل کرا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ قازان سے ناراض ہوگیا تھا اور کتبغا کے بعد معروشام کے سلطان لاشین سے خط و کتابت کرنے لگا تھا۔ جب نیروز کواس (غلط نہی کا ) احساس ہوا تو حاکم ہرات سے پناہ طلب کرتے ہوئے ہرات بھاگ گیا۔ ہرات کا حاکم فخر الدین شمس الدین کرت تھا جو سجستان کا حاکم بھی تھا۔ فخر الدین شمس الدین کرت تھا جو سجستان کا حاکم بھی تھا۔ فخر الدین نے اسے گرفتار کر کے قطلوشاہ کے سپر دکر دیا اس نے اسے لل کردیا۔

اس کے بعد قازان نے اپنے دونوں بھائیوں' حاجی اور لکری کو بھی قبل کرا دیا جو بغداد میں تھے۔

مغل سر دارول کا فرار اس کے بعد معرے سفیر خط لے کرآیا۔ اس کے بعد شلامش بن ایال معربھا گ گیا۔ اس کے

بعد منجو جو بلا دروم میں ایک طومار (ایک لاکھ) فوخ کا سپہ سالا رتھا تھر بھاگ گیا کیونکہ قازان اس سے بدگمان ہو گیا تھا اور (جب اسے اس کے فرار ہونے کی اطلاع ملی تو) اس نے (اسے گرفتار کرنے کے لئے) فوجیں جیجیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی اس جنگ میں اس کے اکثر ساتھی اس سے الگ ہوگئے اس لئے وہ خود (اکیلا) مصر کی طرف بھاگ گیا اور اسے الل موجیل کووجیں چھوڑ دیا تھا۔

منجو كافتل جب شاہ مصرنے اس كے اہل وعيال كو واپس لانے كے لئے اس كے ہمراہ فو جيں بھيجيں اور وہ سيس كے مقام سے گزريں تو تا تارى فوجوں نے انہيں روكا اور انہيں شكست دے كراس مصرى جرنيل كو بھى قتل كر ديا جواس كے ساتھ تھا۔ منجو ئے كى قلنے ميں بہنچ كر بناہ كى گرتا تارى فوج نے وہاں ہے بھى اسے نكال كراہے قازان كے باس بھيج ديا۔ قازان نے اسے قتل كر ديا۔

منجو کا بھائی قطقطو اپنی پوری فوج کے ساتھ مصر میں رہنے لگا۔ بیروا قعہ بھی قاز ان اوراہل مصر کے درمیان اختلاف کا سبب بنا۔

شام پر حملیہ تاہم چندامرائے شام بھی اس کے پاس پہنچ گئے ان میں ٹائب حاکم دمش کمتر حاکم حلب البکی ظاہری' اعزازالصالی شامل میٹے بیلوگ اپنے سلطان ناصر محمد بن قلادن کے خلاف ہوگئے تھے اس لئے وہ اس ( قازان ) کے پاس چلے گئے تھے اور اسے آمادہ کیا کہ وہ شام پر حملہ کر دے۔ چنانچہ وہ 199ھ میں مغل اور ارمن فوجوں اور اپنے ٹائب قطلوشاہ اور مولی کے ساتھ (شام پر حملہ کرنے کے لئے ) روانہ ہوا۔

سلطان نا صرکوشکست سلطان ناصر بھی مصر سے مسلمانوں کی فوجوں کولے کر (مقابلہ کے لئے) روانہ ہوا۔ جب وہ غزہ کے مقام پر پہنچا تو اسے بیا اطلاع ملی کہ کتبغا کے بعض ساتھی اس کے خلاف سازش کرر ہے ہیں اور وہ مثل امراء جوم مرجرت کرگئے تھے اس میں شریک ہیں البنداوہ سب سے آ گے روانہ ہوا اور تا تاری فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے حص پہنچا پھر وہاں کرگئے تھے اس میں شریک ہیں البنداوہ سب سے آ گے وہاں فریقین کے درمیان جنگ ہوئی ، جس میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور مسلمانوں کوشکست ہوئی اور مسلمانوں کی کافی تعداد شہید ہوئی۔ سلطان جان بچا کرم صرچلا گیا۔

قازان کی فتو حات بھر قازان صف بندی کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس نے مص کا تمام شاہی علاقہ فتح کرایا۔ پھراس نے دمش کی طرف بیش قدمی کی تا کہ وہاں کامحصول وصول کر ہے اور دمشق مشق کی طرف بیش قدمی کی تا کہ وہاں کامحصول وصول کر ہے اور دمشق کے قلعہ کا محاصرہ کرے جہاں کا قلعہ دار علاء الدین شخر منصور تھا۔ گروہ قلعہ شخر نہیں ہوسکا اس لئے اس نے اس کی جاروں طرف کی آبادی نتاہ وہر با دکردی۔ جس میں دارالسعادہ بھی شامل تھا جو شاہی کمل تھا۔

مفتوحہ علاقوں کے حکام اب قازان حلب کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شہر کوفتح کرلیا مگر قلعہ فتح نہیں ہوسکا۔ اس کے بعداس کی تا تاری فوجیس شہروں میں لوٹ مارکرتی رہیں اور وہ قتل وغارت کرتی ہوئی غز ہ تک بھنے گئی تھیں گر چونکہ وہاں کے قلعہ سخر نہیں ہوسکے تھے اس لیے قازان نے اپنے وطن کی طرف کوج کیا۔ اس نے قطلوشاہ کوشہر کی حفاظتی فوج کا نائب بنایا اور قلعہ کے مام کیا اور قفیجات کو دمشق کا نائب اور قلعہ کے محاصرہ کا کام اس کے سپر دکیا۔ بھی بن جلال کے سپر دمحصولات وصول کرنے کے کام کیا اور قفیجات کو دمشق کا نائب

حاكم مقرر كياا ورمكتر كوحلب حمص اورحماة كانائب حاكم بنايا

ناصر کاشام برووبارہ فیضہ سلطان ناصر نے فوجیں اکھی کر کے دوبارہ حملہ کیا۔ اس سے پیشتر اس نے فوجوں کو دادو دہش سے نوازا اوران کی تمام خامیوں کو دور کیا تھا۔ اس کے ہراول دستوں کی قیادت سر مرجا شکیر اور سلا دگر رہے تھے 'یہ دونوں سلطنت کے گران تھے۔ چنا نچہ بی فوجیں شام کی سرحد کی طرف بوھیں اور خود سلطان مصرصالحیہ کے مقام پر تھیم رہا۔ قعی ق اور بکتر جو دمشق اور حلب کے سابق نائب جائم تھے 'پناہ کے طالب ہوئے اور ان دونوں نے دوبارہ سلطان کی اطاعت قبول کی آخر کا رسر مزاور سلار دونوں نے شام کے علاقے کو فتح کر لیا اور قطلوشاہ (تا تاری حاکم) عراق کی طرف لوث گیا۔ معلوں کی دوبارہ فوج کشی: قازان نے دوبارہ شام کی طرف فوج کشی کی اور دریائے فرات کو عور کرے وہ دحب کے مقام پر تھیم ہوا۔ اس نے اہل شام کو فریب دینے کے لئے ان سے خط دکتا بت کی۔ قطلوشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا وہاں ترکمانوں کے قبائل مقیم سے انہوں نے اس سے جنگ کر کے اسے نقصان پہنچایا اور وہیں مقیم ہوگئے۔

مغل فوج کا قبل عام: ابسلطان ناصر نے ماہ شعبان کی تیسری تاریخ کوفوجوں کے ساتھ مصر سے پیش قد می کی ۔ مرئ الصغر کے مقام پراس کا قطلوشاہ سے مقابلہ ہوا۔ سلطان نے گھسان کی جنگ کے بعدا سے شکست دی اور رات تک ان کا تعاقب کرتا رہا۔ وہ راستے میں ایک پہاڑ پر چڑھ کر بناہ گزین ہوئے۔ مسلمان فوجیں رات بھران کا محاصرہ کرتی رہیں پھر پوشیدہ طور پروہاں بھنے گئیں اور ان کا قتل عام کیا۔ دمشق کے دریا کے بند میں شگاف ہونے سے ان کے آگے کے راستے میں دلدل اور کیچڑ ہوگیا تھا اس لئے (وہاں جوموجود تھے) ان میں سے کوئی جان نہیں بچاسکا۔

فکست خوردہ فوج کا حصہ قازان کے پاس گیلان کے مقام پر پہنچا۔وہ وہاں بیار ہو گیا تھااوراس سال ماہ ذوالحجہ کو ( بھاری فکست کے بعد )افسوس میں فوت ہو گیا۔

#### خربنداابن ارغو

قازان کے بعداس کا بھائی خرابنداس کا جانشین ہوا۔ وہ با دشاہ کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا اس کا نام محمد اور لقب غیاث الدین رکھا گیا۔اس نے قطلوشاہ کواپنا نائب برقر اررکھا۔ پھراس نے اسے گیلان کے کو ہستان میں کردول کے خلاف جنگ کرنے کے لئے بھیجا مگراس جنگ میں کردوں نے اسے فکست دے کر مارڈ الا۔

شیعی اثرات: قربندانے اس کا جانشین جوبان بن ندوان کومقرر کیا۔ فربندا ابتدائی زمانے میں بہت و بیدار رہا۔ وہ غلفاء کی تعظیم کرتا تھا اور اپنے سکے پران کے اسائے گرامی تحریر کرا دیئے شخے مگر رافضیوں (شیعوں) کی صحبت میں رہ کروہ بدعقیدہ ہوگیا۔ چنانچہاس نے خطبہ میں سے شیخین (حضرت ابو بکڑوعم ") کا تذکرہ حذف کر دیا اور اپنے سکوں پر ہارہ اناموں کے نام کندہ کرائے۔

بہشتی محل کی تغییر :اس نے قردین اور ہدان کے درمیان ایک شرقبر کرایا اور اس کا نام سلطانیدر کھاا ورا ہے اپنایا کے تخت

مقرر کیا۔اس نے وہاں سونے اور چاندی کی اینٹول سے ایک عمدہ گھر تغییر کرایا اور اس کے سامنے ایک باغ لگوایا جس کے درخت سونے کے تھے اور اس کے پھل موتیوں اور نگینوں کے تھے۔اس نے دود رھے اور شہد کی نہریں جاری کرائیں اور وہاں حور وغلان کوآبا دگیا تا کہ بیعلاقہ بہشت کے مشابہ ہوجائے۔

وہ اپنی قوم کے عزت و ناموس پر بہت حملہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ سامے بیں شام کی طرف فوج لے کر گیا اور دریائے فرات کوعبور کرکے وہ رحبہ کے مقام پر تقیم رہا اور پھر وہاں سے لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قوم کے کسی سردار نے زہر دے کراہے ہلاک کردیا تھا۔

### سلطان ابوسعيربن خربندا كاعهد حكومت

جب سلطان خربندا فوت ہوا تو اس وقت اس کا فرزندابوسعید تیرہ سال کا نو ممراز کا تھا اس لئے جو بان نے اسے بہت کم عمر خیال کرتے ہوئے صرای میں شالی سلطنت کے بادشاہ از بک کو پیغا م بھیجا کہ وہ دونو سء اق (عراق مجم وعرب) کی سلطنت سنجال لے۔مگراس کے نائب قطلقتم نے اسے بازر کھا۔لہذا جو بان نے نوعمری کے باوجود ابوسعید کو سلطان شاہم کیا۔ سلطان ابوسعید نے (حکومت سنجالتے ہی) پہلا کا م یہ کیا کہ اس نے ابوالطیب رشید الدولہ فضل القد بن کی ہمدانی کو قل کرایا۔اس بے والد کو قل کرنے کا الزام تھا۔وہ مختلف علوم ونون کا ماہر تھا۔اس نے ایک تاریخ کا تھی تھی جس میں اس نے تا تاریوں کے حالات اور ان کے نسب نامے تحریر کئے تھے۔ اس نے ہماری کیا ہے کا رہا کہ نسب بھی بیان کئے تھے۔

ا مراء کی سمازش اس زمانے میں جوبان خراسان کی مہم پر گیا ہوا تھا اور وہاں سیول بن براق حاکم خوارزم سے جنگ کر رہا تھا۔ جے شالی سلطنت کے حاکم از بک نے بھڑ کا کراورامدادی فوج دے کرخراسان پرحملہ کرنے کے لئے بھیجا تھا اس وقت جوبان بھی اس کا حامی تھا۔

جب سلطان خربندا ہلاک ہوا تو سیول نے تمام خراسان پر قبضہ کرنے کاارادہ کیااور (اس مقصد کے لئے )اس نے سلطان ابوسعید کی سلطنت کے مغل امراء سے خط و کتابت کی تو انہوں نے اس کی خمایت کرنے کی تو قع دلائی۔اس وقت جو بان اپنے محاذ جنگ کی طرف روا نہ ہوا تھا۔

سمازش کا انسداد جب سلطان ابوسعید کوییا طلاع ملی کدام اواس کے خلاف سازش کررہے ہیں تواس نے ان ہیں ہے عالیس افراد کوئل کرادیا اور جو بان بھی المرائے ہیں خراسان کی طرف والیس آیا۔ اس وقت سیول خراسان پر اور عراق مجم کے کچھ جھے پر قابض ہو چکا تھا۔ از بک شاہ ثال نے اپ نائب قطلقتم کواندادی فوج دے کر بھیجا جس کا جو بان کی فوج نے مقابلہ کیا۔ ان کے درمیان متعدد جنگیں ہوتی رہیں آخر کا رجو بان نے سیول کے مقبوضہ خراسانی علاقے چھین لئے اور باقی علاقوں کے لئے مصالحت کر کے والیس چلاآیا۔

اس کے بعد شالی سلطنت کا بادشاہ از بک (فوج لے کر) مراغه کی طرف روانہ ہوا اور وہاں حملہ کر کے اس نے مال

غنیمت حاصل کیااوروا پس چلا گیا۔ جو بان فوج لے کراس کے تعاقب میں روانہ ہوا مگراہے پکڑنہیں سکا۔ جب سیول والے چیمیں فوت ہو گیا تو سلطان ابؤسعید نے اس کے مقبوضہ باقی حصہ خراسان پر بھی قبضہ کر لیا۔

از بک سے اختلافات اس وقت شالی سلطنت کا بادشاہ از بک سلطان ابوسعید سے اس بات پرناراض تھا کہ اس نے جو بان کوخود مخار اور اپنے اور موہ چنگیز خان کی اولا و پر بھی حکومت کررہا ہے اس نے قریبی مما لک کے لوگوں کو بھی جو بان کے خطروں سے آگاہ کیا اور وہاں کے سلاطین کو جو بان اور اس کے سلطان ابوسعید کے خلاف متحدہ محافہ بنانے پرآ مادہ کرتارہا بیاں تک کہ اس نے شاہ مصر کے ساتھ از دواجی تعلقات بھی قائم کئے مگر سلطان ابوسعید کے ساتھ ان کی مصالحت نہیں ہوسکی ۔ جیسا گران کے حالات میں بیان کیا جا چکا ہے۔

از بک نے ویل ہے ہیں جو بان سے جنگ کرنے کے لئے فوج بھیجی مگر دریائے کوزل کے قریب جوان کی حدود میں واقع ہے المدنی نے ان کا محاصرہ کر لیا اس لئے اس کی فوج واپس چکی گئی۔ اس کے بعد از بک نے ایک دوسری فؤج اپنے نائب قطلقتمر کی قیادت میں روانہ کی۔

سیس برحملہ سلطان ابوسعد کے نائب جو بان نے بلا دِروم پراپنے فرزند دمرداش کوحا کم بنایا تھا لہٰذااس نے اسلطان میں سیس کے علاقے پرفوجی تملد کیا اوراس کے تین قلعے فتح کر کے انہیں تباہ و ہر بادکر دیا۔ پھراس نے ارمنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لئے جوسیس کے مقام پرتھی مصر کے شاہ ناصر سے فوجی امداد طلب کی تو سلطان مصر نے ۲۲ کے میں اپنی فوجیس کرنے کے لئے جوسیس کے مقام پرتھی مصر کے شاہ ناصر سے فوجی امداد طلب کی تو سلطان مصر نے ۲۲ کے میں اپنی فوجیس کے میں رضا کا را مجاہدوں ) کی کافی تعداد تھی ۔ انہوں نے سیس کا محاصر ہ کرلیا۔

پھر سرا کے جو میں شاہ ناصر اور سلطان ابوسعید کے درمیان مصالحت ہوگی اور اس کے بعد تمام حالات درست ہوگئے۔

سلطان ابوسعید شاہ عراق وعجم کے رشتہ دار بزرگ مغل امراء نے اس کے بعد فریضہ جج ادا کیا اور دونوں سلطنوں کے درمیان تحا نف کا تبادلہ ہوا۔

تحتی خراسان ۱۳۵۰ میں سلطان ابوسعید کے نائب جوبان نے خراسان کی طرف فوج کشی کی کیونکہ کبک بن سیول نے وہاں فوجی حملہ کر دیا تھا۔ فریقین میں متعدد جنگیں ہوتی رہیں۔ آخر کار جوبان کوشکست ہوئی اور کبک بن سیول خراسان پر قابض ہوگیا۔ مگر دوبارہ جوبان نے حملہ کر کے اسے شکست دی اوراس کی فوجوں کافتل عام کیا اور خراسان کو فتح کر کے اسے سلطان ابوسعید کی سلطنت میں شامل کرویا۔

جوبان کافتل : جب جوبان خراسان میں مشغول تھا تو اسے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ سلطان ابوسعید نے اس کے فرزندکو گرفتار کرلیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس نے علم بغاوت بلند کر دیا' للبذا ابوسعید نے اس کے خلاف فوج کشی کی اور اس کے بعد اس کے ساتھی اس سے الگ ہو گئے' اور وہ خود ہرات بھاگ گیا جہاں وہ ۲۲ کے میں مارا گیا اس وقت سلطان ابوسعید نے اس کے منز زندکو یہ اجازت دے دی کہ وہ اس کی لاش کو اس مقبرہ کی طرف نتھل کرسکتا ہے جو اس نے مدینہ منورہ میں تعمیر کرایا تھا۔ چنا نچہ وہ اس کی لاش کو را دفن نہیں کر سکے۔ کیونکہ حاکم مدینہ سلطان مصر کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا

190

آ خركارات بقيع كقبرستان مين وفن كيا كيا

ومرداش مصر میل جب جوبان ( کے قل) کی خبراس کے فرزند دمرداش کولی جوبلادِروم کا حاکم تھا تو وہ اس سے بہت پریٹان ہوا۔ آخر کاروہ اپنے امراء 'فوج اور ساتھیوں کولے کرمھر پہنچ گیا۔

(مصرکے ) سلطان ناصر نے اس وقت اُن کا زبردست استقبال کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کی۔ اس کے بعد سلطان ابوسعید کے قاصد اس کا میہ پیغام لے کرآئے کہ اس کے بارے میں اللہ کے فیصلہ کے مطابق عمل کیا جائے کیونکہ بیلوگ فتنہ و فساد کی کوشش کرتے آئے تھے۔

دمرداش كافل اسلطان نے اس سے جواب میں بیکہا كہ وہ اليا ہى كرے گا مگر يمى طريقہ وہ شام سے امير قراستۇ كے ساتھ بھى استوجى اختيار كرے گا جودہاں سے بھاگ كراس كے پاس آيا تھا۔ چنا نچەان دونوں كوان كے كرتو توں كى سزادى گئ (ان دونوں كونل كرديا گيا۔) دونوں كونل كرديا گيا۔)

و وستان تعلقات: اس کے بعد ان دونوں سلطنوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان از دوا بی رشتے بھی قائم ہوئے اور تحاکف کا تبادلہ بھی ہوتا رہا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ (عرب میں امن وامان قائم ہوااور) ان کے نقصانات کا از الد ہوااور دونوں سلطنوں کے درمیان فتنہ وفساد کا خاتمہ ہوا۔

سلطان ابوسعید ٢ سوئے میں فوت ہو گیا اس کی اولا دنھی اے سلطاندے مقام پر دفن کیا گیا۔

ہلا کوسلطنت کا خاتمہ اس کے بعداس کے ارکانِ سلطنت میں اختلاف پیدا ہو گئے یوں ہلا کو خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور ان کی سلطنت کے جصے بخرے ہو گئے۔ چنانچے خراسان' عراق عجم' فارس آ ذر ہائیجان' عراق عرب اور بلا والروم میں جدا گانہ سلطنتیں قائم ہوگئیں۔جیسا کہ ہم آ گے چل کر بیان کریں گے۔

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

建基础分离 医乳头 自己人名斯内 人名英格兰人名 医外外性 医皮肤皮肤 化二十分 路上 化二

### ياپ: نہي

# خاندان شخ حسن کی حکومت

جب سلطان ابوسعید بن خربندا جو بغداد کا با دشاہ تھا اس کے پیمی فوت ہوگیا تواس کا کوئی فرزند نہ تھا۔ اس لئے مغل امراء نے وزیرغیاث الدین کا تقرر کیا اور خال کو معزول کر دیا (شاہی خاندان کے) نواسوں میں سے موسیٰ خان کو با دشاہ مقرر کیا گیا اور سلطنت کا انتظام شیخ حسن بن حسین بن بیبقا بن املکان نے سنجالا جو سلطان ابوسعید کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ اسے سلطان ابوسعید نے بلا دالروم کے قلعہ کا نج میں نظر بند کر دیا تھا جہاں اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔

جب سلطان ابوسعید فوت ہوا تو اسے معافی دے کرر ہا کر دیا گیا تھا۔ جب بغداد کے ارکان سلطنت کا حال معلوم ہوا تو وہ وہاں چلا گیا۔ بغداد پہنچ کراس نے وہاں کے گران حاکم علی ماسا کولل کر دیا اور (نا مزد) با دشاہ مویٰ خان کومعز ول کر دیا اور اس کے بچائے گھر بن عزر جی کو (با دشاہ) مقرر کیا۔ تخت کے با دشاہوں میں اس کی تیجے نسبت ہلا کو خان کے ساتھ بیان کی جاتی تھی۔

اس کے بعد دخر دائر ندخن اور توریز کا (خود مختار) حاکم بن گیا۔اس کے بعد دمر داش کا فرزندخس اپنے والد کے بلا دالروم کے مرکزی مقام سے (فوج لے کر)اس کے خلاف روانہ ہوا اور (جنگ میں) غالب آ کرتو ریز پر قابض ہو گیا۔ اس نے وہاں کے بادشاہ محمد بن عزر جی کوئل کر دیا شخ حسن بھاگ کر بغداد آ گیا اور حسن بن دمر داش تو ریز پر حکومت کرنے لگا۔

یباں آ کراس نے سلطان ابوسعید کی ہمشیرہ صاطبیک کو ملکہ مقرر کیا اور ہلا کو کے نبیرگان میں سے سلیمان خان سے
اس کا نکاح کر دیا۔ توریز کی حکومت (حسن بن دمرواش) کے پاس تھی جو حسن صغیر کے نام سے موسوم تھا، کیونکہ شیخ حسن حاکم
بغداداس سے بڑا تھا، اس لئے وہ حسن کبیر کے نام سے مشہور تھا اور بید حسن صغیر کے نام سے مشہور ہوا اور وہ مستقل (خودمی ار)
عاکم رہا۔ شیخ حسن کبیراس پر غالب نہیں آسکا۔

تر کما توں کا تسلط: ادھرموس کے گردونواح میں ترکمان اقوام چھا گئ تھیں وہ الجزیرہ کے شہروں تک بینج گئی تھیں ( شخ حسن کبیران سے اس قدر نگ آگیا تھا کہ ) اس نے شاہ مصرکو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ بغداد پر قابض ہوجائے کیونکہ وہ خوداس کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ (شاہ مصر) وہاں فو جیس بھیج دے۔ اس مقصد کے لئے وہ اس بات کے لئے تیار ہے کہ وہ اپنے فرزندکو پر غمال کے طور پر کھوا دے۔ گریہ مطالبہ (ناگزیر) حالات کی وجہ سے پورانہیں ہوسکا۔ طوا کف الملوکی: آخر کارخاندان ہلاکو کی سلطنت کا شیرازہ بھر گیا۔ کونکہ شیخ حسن کبیر پنداد کا حاکم تھا اور حسن صغیر توریز کا حاکم تھا۔ عراق عجم اور فارس میں ابن المظفر حاکم تھا اور شاہ حسین خراسان کا حاکم تھا مگراس کے اکثر علاقوں پر شالی سلطنت کے باد شاہ از بک کا قبضہ تھا جو صرای کے تخت کا مالک تھا اور دوثی خان بن چنگیز خان کی نسل سے تھا۔

امراء کی وفات: کچھ عرصہ کے بعد شیخ حسن کبیرا پنے بادشاہ سلیمان خان سے بیزار ہو گیا اور اس نے اسے قبل کر کے خود مختاری حاصل کر لی۔اس کے بعد شیخ حسن صغیر بن دمر داش ہم سے چیس فوت ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بھائی اشرف حاکم ہوا۔ بعد از ال شیخ حسن کبیر بھی ۷۵۷ھ میں بغداد میں فوت ہو گیا۔

## اولیں بن شیخ حسن کبیر

جب شخص بیر بغدادین فوت ہوگیا تواس کے بجائے اس کا فرزندوہاں کا حاکم مقرر ہوا۔ توریز میں اشرف بن ومرداش حکومت کرنا تھا 'لہذا شالی سلطنت کے بادشاہ نے جانی بیگ بن از بک کوفوج دے کرتوریز ۸۵ کے جائے میں حملہ کرنے کے لئے بھجااور توریز پر قبضہ کرلیا۔ اس نے وہاں اپ فرزند کو حاکم بنا کرخراسان کی طرف کوچ کیا۔ وہ داستے میں گرفتار ہو گیا۔ اس لئے ارکان سلطنت نے اس کے فرزند بردیگ کو کھا کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لے۔ لہذا وہ تیز رفتاری کے ساتھ ادھر روانہ ہوگیا اور توریز کا حاکم افجو ٹ کو مقرر کیا (موقع کو فیمت جان کر) حاکم بغداداویس فوج کے کر (توریز کی طرف) روانہ ہوااورا سے فلست دے کرتوریز پر قبضہ کرلیا۔ مگر (وہاں کے حاکم ) انجو ٹ نے (دوبارہ حملہ کرکے) یہ علاقہ اس سے چھین لیا اور اسے قبل کر دیا۔ یوں اس کی سلطنت میں عراق عجم توریز 'تستر اورخوزستان کے علاقے شامل ہو گئے۔

اولیس کی اولا و :بعدازاں اولیس نے فوج کشی کر کے توریز کو ابن المظفر کے قبضے سے چھین لیا اوراسے اپنی عملداری میں شامل کرلیا۔اس کے بعدوہ بغداد آ کر تخت نشین ہوا اوراس کی حکومت مشحکم ہوگئی۔ آخر کاراولیس بن حسن ۲ بے بھیر میں فوت ہوگیا۔اس نے مندرجہ ذیل یانچ فرزند چھوڑے۔

(۱) شيخ حسن (۲) حسين (۳) شيخ على (۴) ابويزيد (۵) احد

اس کاوزیرز کریا تھااوراس کی سلطنت کاسب سے بڑاامیر عادل تھا۔ وہ حسین کانگران تھااوروہ سلطانیہ کا علاقہ اس کی جا گیر میں شامل تھا۔

### حسين بن اولس

آخرکارارکانِ سلطنت نے جمع ہوکرتوریز کے مقام پر حسین بن اولیس کو حاکم تسلیم کیااور (اس کے بھائی) شیخ حسن کو تل کردیا۔انہوں نے بیمشہور کیا کہ ان کے والد نے اسے قل کردیا کے وصیت کی تھی۔
(دوسرا بھائی) شیخ علی بغدادین تھا۔اس نے بھی اپنے بھائی حسین کی اطاعت قبول کرلی۔ان کا ایک امیر قنبر علی بادک تستر اورخوزستان میں اس کا نائب تھا۔اس نے بھی حسین کی اطاعت قبول کر کے اس کی اطلاع اسے بھیج وی تھی۔ توریز

کے علاقے پراس کا والد کا وزیر ذکر یا جا کم تھا۔اس کا ایک فرز نداسا عمل شنخ اولیں کے عہد حکومت میں بھاگ کرشام جلاگیا تھا۔ وہ اب ایسنے والد ذکر یا کے پاس والیس آگیا تھا۔لہذااس نے اسے بغداد بھیج دیا تا کہ وہ شنخ علی کی (جو و ہاں کا حاکم تھا) خد مات بجالائے۔ چنانچہ وہ اس کی خدمت کے لئے وقف ہوگیاں یہاں تک کہ وہ اس پر حاوی ہوگیا۔

ادھر جب حسین بن اولیں توریز کاخود مختار حاکم مقرر ہوا تو بنوالمظفر (جو فارس واصفہان کے حکام تھے) اس پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنار ہے تھے وہ اس سے پیشتر بھی (اس کے والد کے زمانے میں) اس پر قابض ہو گئے تھے مگر اولیس نے اس علاقے کوان سے چھین لیا تھا۔ تاہم جب اس کی وفات ہو کی تو شجاع الدین بن المظفر فوج لے کروہاں جملہ آور ہوا۔ تو حسین بن اولیس (مقابلہ کی تاب نہ لاکر) جب وہاں سے بھاگ کر بغداد پہنچا تو شجاع بن المظفر نے توریز کو دوبارہ فتح کرلیا۔

حسین بن اولیں نے بغداد پینچی گراپنے بھائی شیخ علی اوراس کے وزیراساعیل سے فوجی امداد کی درخواست کی۔ چنانچیانہوں نے اس کے ہمراہ فوج بھیجی اوروہ الٹے پاؤں فوج لے کرتوریز پہنچا (مقابلے میں شکست کھا کر) شجاع وہاں سے بھاگ گرخوزستان پہنچااوروہاں قلعہ بندہوکررہنے لگا۔

اسماعیل کافتل شخ علی پراساعیل بہت حاوی تھا'اس لئے ارکانِ سلطنت کی ایک جماعت نے اس پر تمله کر کے اسے آل کر دیا اور اس کے چپا کوبھی الاکھ کے وسط میں قتل کر دیا۔ اس جماعت میں مندرجہ ذیل افراد شامل تھے۔ مبارک شاہ 'قرا محر تنبر ۔

انہوں نے قنبرعلی با دک کوتستر سے بلا کرا ساغیل کے عہدہ پرمقرر کیا۔وہ بھی بغداد کے حاکم شیخ علی پرغالب آگیا۔ (اس کے بھائی) حسین نے (جو تو ریز میں تھا) ان با توں کو ٹالپند کیا۔اس لئے وہ تو ریز سے فوجیس لے کر بغداد پہنچا۔ (اسے دکیچکر) شیخ علی اور قنبر علی با دک تستر بھاگ گئے اور حسین بغداد پر قابض ہوگیا۔

و و بارہ حکومت: اب شخ علی تستر سے واسط پہنچا' اس نے عبادان اور الجزیرہ کے عربوں کو (اپنی تمایت کے لئے) جمع کیا۔ اس وسط احمد واسط سے بغداد کی طرف بھاگ گیا۔ شخ علی نے اس کا تعاقب کیا تو حسین بھی توریز کی طرف بھاگ گیا اس کے بعد بغداد پرشخ علی کی حکومت قائم ہوگئ اور ہرا یک اپنی مملکت میں رہنے لگا۔

حسین کاقتل جب حسین بغداد ہے تو ریز کی طرف واپس آیا تو وہ عیش وعشرت میں مشغول ہو گیا'اس کا بھائی احمداس سے ناراض ہو کرارو نیل چلا گیا۔ جہاں شخصد دالدین تھا'وہاں اس نے تین ہزار سے زائد فوج اکٹھی کرلی انہیں لے کروہ تو ریز کی کی طرف روانہ ہوااور (اہل تو ریز کی) بے خبری میں حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔ حسین چند دنوں تک وہاں چھیا رہا۔ پھراحمہ نے گرفار کرکے اسے تل کردیا۔

احمد سے جنگ اس زمائے میں امیر عادل سلطانیہ کا حاکم تھا جواس کی جا گیر میں شامل تھا جب اسے حسین کے تل کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا'اس کے پاس (اس کا دوسرا بھائی) ایویز مدین اولیں موجود تھا۔ لہذا وہ دونوں حاکم فارس شجاع بن المظفر یز دی کے پاس پنچے تا کہ وہ امیر احمد بن اولیس کے خلاف فوجی امداد حاصل کرسکیں۔ چنانچواس نے ان کی

فریاد پران کے ساتھ فوجیں بھیجیں (جب وہ وہاں پہنچتو) امیر احمدان کا مقابلہ کے لئے صف آراء ہوا۔ پھر فریقین قریب آ گئے اور بیر فیصلہ کیا کہ ابو بر بیڈسلطانیہ کا حاکم رہے اور امیر عاول وہاں سے نکل کر امیر شجاع کے پاس فارس چلا جائے۔ان شرائط کے ساتھان میں مصالحت ہوگئ اورابو پر پیسلطانیہ واپس آ گیا اور وہاں رہنے لگا۔

مگراحمہ کے امراءاور خاص افراد نے رعایا کو بہت تنگ کیا' اس لئے وہ احمہ کے پاس فریاد کے کر گئے۔ چنا نچہ احمہ فوج کے کروہاں پہنچااور سلطانیہ پر قبضہ کرلیااورابویزید کو گرفتار کرکے بغداد بھیج دیا۔ جہاں اس نے بغداد میں وفات یائی۔ على كاقتل: جب احدث اپنے بھائى حسين كوتل كيا تھا تو شخ على نے فوجيس انتھى كرنى شروع كر ديں۔اس نے الجزيرہ ميں تر کمان قوم کے امیر قرام کھے امداد طلب کی۔ مجروہ بغداوے (فوج لے کر) توریز (برحملہ کرنے) کے لئے روانہ ہوا۔ و ہاں احمداس کے مقابلہ کے لئے نکلااس کے بعد وہ شکست کی حالت ظاہر کر کے پسپا ہوا۔اس کا تعاقب کیا گیا مگر جب فوجیس پوشیدہ ہو کئیں تو اس نے جاں نثاری اور (بہادری کے ساتھ) پلٹ کرحملہ کیا۔اس حملہ میں شیخ علی کوایک تیرنگا جس ہےوہ جا نبرنه ہوسگا۔اس کے بعد قرامحہ (امیر تر کمان) کؤگرفتار کر کے قبل کردیا گیا۔بعد از ان احمد توریز واپس آگیا جہاں اس کی حكومت مشحكم مو گئي \_

ابویزید کی حمایت: اس اثناء میں عادل بن سلطان ابوسعید نے موقع غنیمت جان کر حملہ کر دیا مگر اسے فکست حاصل ہوئی۔ پھراحدنے بغداد کی طرف فوج کشی کی۔ کیونکہ شخ علی کی ہلاکت کے بعد ایک مخض خواج عبد الملک خود مختار ہو گیا تھا جواحمہ کا حامی تھا۔ مگر جب امیر عادل نے سلطانیہ میں امیر ابویزید ( دوسرے بھائی ) کی حمایت کا اعلان کیا اور بغدا د کی طرف ایک فوجی افسر بھیجا جس کا نام برس تھا تا کہ وہ بغدا دمیں ابویزید کی حمایت حاصل کرے تو خواجہ عبد الملک نے اسے بغدا دمیں داخل مونے کی اجازت دی اوراس کی حمایت کی۔

بخداد مرقبضم برس نے بغداد میں آنے کے دوسرے دن عبدالملک کوئل کردیا۔ اس کے بعد شرمیں ایک مہینے تک بدامنی اور بدهمی کی حالت رہی۔لہٰدااحمد توریزے ( نوج لے کر ) بغداد پہنچا۔ برس بھی ( فوج لے کر ) اپنی مدافعت کے لئے لکا مگر ای نے شکست کھائی اوراہے گرفتار کر کے امیراحمد کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسے ( پچھ عرصہ کے لئے ) قید میں رکھا پھر اسے قل کرادیا۔اس کے بعدامیر عادل بھی مارا گیااوراحداس کی شرارتوں سے محفوظ ہوگیا۔

حمله تيمور اب احمد كى سلطنت من توريز بغداد تستر اور سلطانيه كے علاقے شامل ہو گئے تھے اوراس كى حكومت متحكم ہوگئ تھی مگر ۲<u>۸ کے میں</u> اس کے ارکان سلطنت نے بغاوت کی ۔اس زیانے میں چنتائی خاندان کے سلطان تیورنے اپنی ماوراء النهر كى سلطنت سے نكل كر فراسان پر قبضه كرليا تھا' لہٰذااس كاا يك ركن سلطنت تيمور كے ياس فريا ديے كر پہنچا۔ تيمور نے اس کی فریادری کی اوراس کے ہمراہ توریز کی طرف اپنی فوجیس روانہ کیس۔احمد (ان کے مقابلے کی تاب نہ لاکر ) بغداد کی طرف بھاگ گیا اور وہ باغی رکن وہاں کا خودمختار حاکم بن گیا اور تیمورا پنی سابقہ مملکت کی طرف لوٹ گیا۔

بعدازاں دوثی خان کی شالی سلطنت کا بادشاہ معظمش توریز پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے وہاں فوج لے کر پہنچا اور

تؤريز كاعلاقه ال باغي حكمران سے چھين ليا۔

اس زمانے میں امیر تبور (تمرانگ) اپنی فوجیس کے کراصفہان پہنچا ہوا تھا تاہم اس نے اپنی فوجیس توریز کی طرف بھی روانہ کیں اور وہاں لوٹ ماراور قل عام کر کے اس شہر کو تباہ و کر دیا گیا۔ اس کے بعد تستر اور سلطانیہ کے علاقے بھی تبور کی عملداری میں آگئے۔ اب امیر احمد بن اولیس کے پاس صرف بغداد کا علاقہ رہ گیا تھا۔

## بغدا دير تيمور كي يلغار

جب سلطان تیمورنے تو ریز فتح کرلیا تو مغلوں کے ایک سر دار قمر الدین نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اسے یہ بھی اطلاع ملی کہ شالی سلطنت میں صرای کے صاحب تحت و تاج نے اسے مالی اور فوجی امداد فراہم کی ہے۔ لہٰڈاوہ اصفیہان سے این ملک کی طرف واپس چلاگیا۔ پھر ۵ بحدہ تک اس کے بارے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔

ائن کے بعد کے حالات میں بیمعلوم ہوا کہ اس نے اپنے باغی امیر قمر الدین کوشکست دے دی اور نہ صرف اس کے فتنہ و فساد کی سرکو نبی کی ہے بلکہ اس نے صرای کے تخت و تاج پر بھی قبضہ کر کے وہاں کے علاقوں کو فتح کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پیش قد می کر کے اصفہان عواق مجم رے اور فارس و کر مان کے علاقوں کو فتح کر کے بنوالمنظفر بیز دی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا ہے ان جنگوں میں اس خاندان کے سلطنت کا مارے گئے متے اور ان کا شیراز ہ بھر گیا تھا۔

بغداد پرفوج کشی : احد بن اولیس (عاکم بغداد) نے (پی عالات دیکھ کر) کمر ہمت با ندھ کی اور فوجی تیار میال شروع کر دی تھیں۔ پھراس نے بیارادہ کیا کہ تھا کف بھیج کراس کے ساتھ سلح کی جائے مگر پیطریقہ بے سودر ہا کیونکہ سلطان تیموراس کے جواب میں خط و کتابت کے ذریعے اسے فریب دیتار ہا۔ اور جب اس کی ہمت بہت ہوگئی اور اس کی فوجیس منتشر ہوگئیں تو وہ تیز رفآری کے ساتھ اور بے خبری کی حالت میں فوج لے کرروانہ ہوکر دریائے دجلہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت کی نے احد کوان خطروں سے آگاہ کیا۔

اس وقت احمد بن اولیس نے سوار یوں پراپئے مال ودولت اور قیمتی ذخیروں کولد وا کر دریائے د جلہ کی کشتیوں کو تباہ و بر باوکر دیا اور خود میم حلہ کوعبور کر کے صبح سویرے حضرت علی کے مزار مبارک (نجف اشرف) میں پناہ گزین ہوا۔

فنخ بغداد سلطان تیوراوواس کالشکر گیاره شوال ۴۵ مے کو دریائے دجلہ پر پہنچا اور وہاں (دریاعبور کرنے کے لئے)
کشتیاں نہیں تھیں 'اس لئے وہ اپنی فوجوں کو لے کر دریا میں تھس گیا اور بغداد میں داخل ہوکرا ہے فنح کر لیا۔اس نے احمہ کے تعاقب میں فوجیں تو وہ حلہ کے مقام کی طرف روانہ ہو تیں۔ وہاں کا بل ٹوٹا ہوا تھا۔لبندا وہاں بھی فوجیں دریا بیں تھی گئی گئے۔ بھرانہوں نے احمد بن اولیس کو حفرت علی کے مزار مبارک (نجف اشرف) کے مقام پر جا بگڑا اور اس کے ساز وسامان اور سوار نوں رقصنہ کرلیا۔

ا حمد کا مقابلہ اور فرار: احدین اولیں نے بلٹ کرانی فوجوں کے ساتھ مغلوں کی فوجوں پر حملہ کیا اور نہایت بہا دری اور فدا کاری کے ساتھ مقابلہ کر کے مغلوں کے سرداروں کوئل کر دیا جواس کے تعاقب میں فوج لے کرآیا 'باقی تا تاری فوج واپس چلی گئی۔ احمد بھاگ کرشام کے سرحدی مقام رحبہ کی طرف چلا گیا اور وہاں آ رام کرنے لگا۔اس نے وہاں کے سلطان کے نائب حاکم کواطلاع کرائی تو اس نے اپنے مخصوص افراد کے ہاتھ زادراہ اور دیگر اخراجات کی رقم بھجوائی' پھڑا سے حالب بھج ویا گیا جہاں اس نے آ رام کیا۔ پھڑا سے ایسامرض لاحق ہوا کہ وہ معزنیوں جاسکا۔

بغداد کی دو بارہ تاہی اس اثاء میں اے یہ اطلاع ملی کہ سلطان تیمور نے اس کے علاقے میں فتنہ و فساد ہر پاکیا اور اس کے تمام ذخیروں پر قبضہ کرلیا بلکہ بغداد کے تمام امیر وغریب کے سامان اور موجودہ تمام مال ودولت کو ضبط کرلیا ہے یہاں تک کہ وہ کوڑی کوڑی کے تماح ہوگئے ہیں اور بغداد کے تمام علاقے لوٹ مار کی وجہ سے ویران ہو گئے ہیں۔

مصری فوجوں کی تیاری بعدازاں احدین اولیں فریاد لے کر ماہ رہیج الاول الدیجے میں سلطان مصریے پاس پیچا اور اس سے درخواست کی کہاس کا ملک اسے واپس ولایا جائے اور اس کے دخمن سے انتقام لیا جائے۔ سلطان مصرفے اس کی فریادری کی اور اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ وہ شام کی طرف جانے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

فتح تکریت و دیا ربکر اس اثناء میں جب سلطان تیمور نے بغداد کو فتح کرلیا تو وہ اپنالشکر لے کر تکریت کی طرف روانہ مواجواس کے خالفوں کا اڈہ بنا ہوا تھا اور وہ راہ گیروں کی گھات میں تملہ کرنے کے لئے بیٹھے رہتے تھے۔سلطان نے اس مقام کا چالیس دن تک محاصرہ کیا' آخر کارشہروالوں نے ہتھیارڈ ال دیئے۔اس وقت ان کا قبل عام ہوا۔اس کے بعدا سے تباہ و بریاد کر کے اسے ویران کردیا گیا۔

اس کے بعد تیمور کی فوجیس دیار بکر میں رہائے مقام تک پھیل گئیں اور دن کے چند گھنٹوں میں بیعلاقے مفتوح ہو گئے اورانہیں بھی تیاہ ووریران کردیا گیا۔

مصری کشکر ومشق میں جب سلطان مصرکو (ان تباہ کاریوں کی) اطلاع ملی تو وہ توج لے کر چند دنوں تک زیدانیہ کے مقام پر خیمہ زن رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنی فوج کی خامیوں کو دُور کیا اور اپنے غلاموں کو بخشش سے مالا مال کیا۔ اس نے ہر میم کی فوج کو اکٹھا کیا اور قاہرہ میں اپنے نائیب سودون کو جانشین بنایا۔ پھر احمد بن اولیس کوساتھ لے کرصف بندی کے بعد شام کی طرف کوچ کیا۔ اس نے احمد بن اولیس کی فوجوں کو بھی بخشش سے نواز ااور انہیں ہر طرح سے مسلح کیا بعد از ان ماہ جمادی الاولی کے آخر میں دمش پہنچے گیا۔

<u>فوجول کی روانگی</u> سلطان مصرنے جاتم حلب جلبان کو ہدایت کی تھی کہ وہ دریائے فرات کی طرف جائے اور عرب اور تر کمان قوم کواکٹھا کر کے آئیں وہاں دشمن کی گھات میں لگے رہنے پر آ ماوہ کرے۔ چنانچہ جب سلطان دمشق پہنچا تو جلبان اس کے پاس آ یا اور اسے اپنی کارگز اری ہے آ گاہ کیا اور دیگر حالات بھی بتائے اس کے بعد سلطان کے احکام کے مطابق تعمیل تکم کے لئے واپس چلا گیا۔سلطان نے اس کی امداد کے لئے کمشیقا اتا بک بلتمش امیر سلاح اور احمد بن بیقا کی قیادت میں فوجیں بھیجین۔

تعمور بلا والروم مي<u>ن</u> ال اثناء مين ان كارتمن سلطان تيمور ماردن كي عاصره مين مشغول تفايه چنانچه چند مهينج كي عاصره

کے بعد اس نے اسے فتح کرلیا۔ پھراس کی فوجوں نے وہاں لوٹ مارکر کے اس علاقے کا صفایا کر دیا مگراس کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ لہٰذاوہاں سے کوچ کر کے وہ بلا دالروم کی طرف پہنچ گیا۔ جب تیمور کر دوں کے قلعوں کے پیاس سے گزرا تواس کی فوجوں نے وہاں بھی لوٹ مارکر کے اس علاقے کا صفایا کر دیا۔

آخری خبر (ان آخری حالات کے حریر کرنے تک ابن خلدون کے زمانے میں ) سلطان مصر ماہ شعبان • و بھے تک دمشق میں مقیم تھا (وہ انظار میں تھا کہ ) جب تیموراس طرف آئے تو وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ (تیمور کا حال بہیں تک بیان کیا گیاہے )

"连身的"的"大江"的"大汉"。""""""""""。"

paged 被称为,各种是在一块的大幅或具体的大型。

2000年1月1日 · 100日 Right of French 2001 All 1985 to the control of the deal thirth of the first for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

A STATE OF

ALLEY CAPELS

# باب: دھر

# ا بران میں بنومظفریز دی کی حکومت

احمدالمنظفریز د کا باشندہ تھا' وہ بہت بہا در تھا۔ چنانچہ جب وہ سلطان ابوسعید کےعہد میں سر کا ری ملا زم ہوا تو ا فارس کے راستوں کی حفاظت کے کام پرمقرر کیا گیا اور پہیں سے اس کے (عروج ) کا آغاز ہوا۔

جب سلطان ابوسعید فوت ہوا تو اس وقت ۲ سائے ہے کی تاریخ تھی اس کی اولا دندتھی۔اس لئے ملک انتثار کا شکار ہو گیا اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنا نچیشالی سلطنت کے بادشاہ از بک نے خراسان کےایک حصہ کو فتح کر لیا۔ ہرات میں ملک حسین اور لان مجمود خود مختار جا کم ہو گئے۔

الی صورت میں سلطان ابوسعید کے ارکانِ سلطنت نے احمد الممظفر کواصفہان اور فارس کا حاکم بنا کر بھیجا تو وہ اپنے علاقے کا خود مختار حاکم بن گیا اور اس نے اپنا پاید پخت شیر از قرار دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا فرز کد ابواسحات امیر شخ اس کا جانشین ہوا۔ وہ بھی خود مختار حاکم رہا' اس نے عمدہ یا دگاریں چھوڑی ہیں (مشہور عالم) شخ عضد الدین نے کتاب المواقف اس کے لئے کسی تھی ۔ نیز شخ عماد الدین کاشی نے کتاب المفتاح کی شرح اسی کے نام پر معنون کی ہے۔

فتح فارس واصفہان محرین المظفر نے کرمان اوراس کے علاقے کوبھی فتح کرلیا تھا اوراس پر اپنا تسلط جمالیا تھا۔ وہ فارس کے علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ (اس کا ذریعہ ایک واقعہ بن گیا جو یوں رونما ہوا کہ ) ابواسحاق امیر شخ نے شیراز کے ایک معزز شریف انسان کوفل کردیا تھا' لہذا اس نے اعلان کیا کہ وہ اس کا انتقام لے گا۔ دراصل اس کا مقصد اس کے قبضے سے یہ علاقہ چھینا تھا۔ اس لئے وہ اپنی فوج لے کرشیراز پہنچ گیا۔ چونکہ اہل شہرا میرشخ کی بدکر داریوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھا اس لئے انہوں نے اس کی حمایت کی اور شہر اس کے حوالے کر دیا۔ چنا نچہ وہ اس کے پائے تحت پر قابض ہو گیا۔ امیرشخ اصفہان کے بھی بھا گیا اور (محمد بن المظفر کیا۔ امیرشخ اصفہان کے بھی بھا گیا اور (محمد بن المظفر کیا۔ امیرشخ اصفہان کے بھی بھا گیا اور (محمد بن المظفر کیا۔ اس کا تعاقب اور گرفاری کے لئے فوج بھی بھا گیا اور (محمد بن المظفر کی اصفہان کے بھی بھا گیا اور (محمد بن المظفر کی اصفہان کے بھی بھا گیا ہوں کی اور قرار فور اسفہان کو بھی بھا گیا ہوں کی اور قرار فور کر فار ہو

سلطنت کی تقسیم جمد بن المظفر کے چار فرزند سے (۱) شاہ ولی (۲) محمود (۳) شجاع (۴) احمد - شاہ ولی اپنے والد کی حیات بی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے دوفرزند مصور اور بیلی چھوڑ ہے ہے۔ اس نے اپنے دوسر نے فرزند محمود کو اصفہان کا حاکم اور (تیسر سے) فرزند شجاع کوشیر از اور کر مان کا حاکم بنا دیا تھا۔ لہذا محمود اور شجاع دونوں (اس کی زندگی ہی میں) خود مختار حاکم ہوگئے تھا ورانہوں نے اسے دست بردار کر دیا تھا یہ واقعہ وی میں ہوا تھا۔

شجاع کی شکست و فتح شجاع نے خالفت کی تو محمود نے اولیں بن حسن الکبیر سے فوجی امداد طلب کر کے اصفہان کے علاقے سے فوج شی کی اوراولیں کی فوجی امداد طلب کر کے اصفہان کے علاقے سے فوج شی کی اوراولیں کی فوجی امداد حاصل کرے 2 لاکھ میں شیراز فتح کر لیا اور شجاگ اپ کے خالف رہے۔ کرمان کی طرف بھاگ گیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں تھوڑے ورجے کے لئے اس کے ماتحت حکام اس کے خالف رہے۔ آخر کاروہ اس کے مطبع وفر ما نبر دار ہو گئے۔ پھر تین سال کے بعد فوج اسٹھی کر کے اس نے شیراز پرحملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور شیرازلوٹ آیا اور اس کا بھائی محمود اصفہان چلا گیا اور وہیں رہنے لگا تا آئکہ دوہ اس کے جی میں فوت ہوگیا۔

(اس کے مرنے کے بعد) شجاع نے اس کا علاقہ بھی اپنی عملداری میں شامل کرلیا اور اسے اپنے فرزند زین العابدین کے حوالے کر دیا اور اس کا نکاح اولیں بن صن (حاکم بغداد) کی گڑکی سے کر دیا جو پہلے محمود کی (منکوحہ) تھی ۔اس کے بعد شجاع کے 10 میں فوت ہوگیا۔ اس وقت اس کا فرزند زین العابدین اصفہان کا مستقل حاکم تھا اور شیر از اور قارس میں اس کا جینچا منصور ابن شاہ ولی اس کا جانشین ہوا۔

خانہ جنگی اس کے بعد منصور اور زین العابدین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور منصور کو تکست ہوئی (لہذا) منصور بن شاہ وئی زین العابدین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور منصور کو تکست ہوئی (لہذا) منصور بن شاہ وئی زین العابدین کے خوف ہے بھاگ کر بنواولیس کے بڑے امیر عادل کے پاس (پناہ لینے کے لئے) سلطانیہ ببنچا مگراہے قید کر دیا گیا۔ پھروہ قید خانے ہے بھاگ کر احمد بن اولیس کے پاس فریاد لے کر پہنچا تو اس نے اس کی فریا دری کی اور اسے اپنے علاقے تستر میں پناہ دی۔ وہاں ہے (وہ فوج لے کر) شیراز کی طرف روائہ ہوا تو زین العابدین اصفہان چلا گیا اور اس کا اپناسگا بھائی بچکی یز دچلا گیا۔ ان دونوں کا بچا احمد بن محمد المظفر کر مان میں تھا۔

تیمور کی اطاعت جب چغائی بن چنگیزخان کے خاندان کے سلطان تیمور نے ۸ ﴿ کے مِین فوج کشی کی اور توریز کے علاقے کو فتح کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تو حاکم بردیجی نے اس کی اطاعت قبول کی اور حاکم کرمان احمہ نے بھی اس کی اطاعت قبول کی۔ اطاعت قبول کی۔

تیمورکی فوج کشی مگرزین العابدین اصفهان سے بھاگ گیا اور سلطان تیمورنے اس کے علاقے کو فتح کرلیا۔ زین العابدین شیراز چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان تیموراپنے ماوراءالنہر کے ملک کی طرف واپس چلا گیا تھا اور ۹۵ کے جاگ اس کے عالات صیغہ داڑیں رہے۔ اس کے بعد اس نے بلادِ قارس کی طرف فوج کشی کی تو منصور بن شاہ ولی نے فوجیس اسلمی کیس تا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کرے مرسلطان تیمور نے فریب دے کر اسے اس کی حکومت پر برقر اردکھا اور ہرات کی طرف لوٹ گیا۔ اس اشاء میں منصور کی فوجیس منتشر ہوگئیں۔

منصور کی شکست: جب سلطان تیمور کے جاسوسوں نے اسے نوجوں کے منتشر ہونے کی اطلاع دی تو سلطان تیمور تیز رفاری کے ساتھ شیراز پینچااور شہر سے باہر منصور کی باقی ماندہ نوجوں کوجن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ نہ تھی شکست دی (اس ناگہانی جنگ سے خوف زدہ ہوکر) منصور کی فوج کے اکثر افراد تیمور کی فوج میں شامل ہو گئے اور منصورا نبی باقی ماندہ فوج کے ساتھ جاں شاری کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے بعدوہ معرکہ بھنگ میں گم ہوگیا اور اس (کی وندگی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی۔ احوال بلا دِروم اور بنوارتنا كي حكومت

یہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ بلا دِروم کا ملک سلاطین سلجو قیہ کی (ایک شاخ ) بنونیج ارسلان کے ماتحت تھا جنہوں نے یہاں دعوت اسلام کا آغاژ کیا اور اس علاقے کو باڑنطینی سلاطین کے تسلط سے جن کا مرکز قشطنطنیہ تھا' آزاد کرایا۔انہوں نے اس ملک میں دیار بکراوردیگر علاقوں کا اضافہ بھی کیا۔ یوں ان کی عملداری وسیع ہوگئ تھی اور ان کی عظیم مملکت ہوگئ تھی۔

بلا دالروم كے علاقے ان سلاطين كا پائے تخت تونيد ميں تھا اوران كے ملك ميں مندرجه ذيل شهراور علاقے شامل شے۔ (۱) اقصر (۲) انطاكية (۳) علايا (۴) طغرل (۵) ومراو (۲) قراحصار ان كے ماتحت آؤر بانيجان كا ملك بھى تھا اوراس ميں مندرجه ذيل علاقے بھى شامل تھے۔

(اقشمر (۲) کاخ (۳) قلعه کعونیه۔

قیسار سیجی ان کی سلطنت میں شامل تھا۔اس کے ماتحت مندرجہ ذیل شر تھے۔

(۱) نکره (انقره) (۲)عدا قلیه (۳)منال \_

سیواں کا صوبہ بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا جے انہوں نے دانشمند کے قضے سے چھینا تھا جیسا کہ بیان کیا جا

-ج لاي

ان کی عملداری میں بیاطائے بھی شامل تھے۔(۱) کسار (۲) قاسابی (۳) تو قات (۴) کنگرہ کوریہ (۵) قمنات (۲) سامسون (۷) صفوی (۸) کسحونیہ طرخلوا (۹) ہر بوا۔

انہوں نے ارکن قوم کے علاقے (ارمینیہ) میں سے خلاط۔ارمینیہ اکلمری وانی سلطان اورار جیس کے علاقے بھی اپنی مملکت میں شامل کئے۔

وسیع سلطنت: دیار بگر میں سے خرت برت ٔ ملطیہ اور سمیاط دسارہ کے علاقے ان کی سلطنت میں شامل تھے۔ ان کی سہ سلطنت ثالی سمت سے شہر بورصہ سے لے کر خلیج قسطنطنیہ تک وسیع ہوگئ تھی بوں وہ ایک وسیع اور اہم مما لک پر قابض تھے۔ آخر کار اور سلطنوں کی طرح بیسلطنت بھی کمزور ہوتی چلی گئی۔

تا تاربول كى فتوحات جبتا تاربول نے اسلام ممالك كوفتح كرلياتو مركزى سلطنت كے تخت يرمنگوخان جو بلاكوكا

بھائی تھا بیٹھا۔ اس وقت تا تاری چھوٹی بڑی اسلامی سلطنق کے وارث تھے۔ انہوں نے بلا دروم کی طرف 10 ہے ہیں اپنے اک بڑے برے سر دار بیکو کی قیاوت میں منل فوجیں جسے سے اس وقت بلا دروم کا بادشاہ غیاث الدین کیخبر و بن علاء الدین کیقیاد تھا۔ وقطلمش کے خاندان کا بارہواں بادشاہ تھا۔ بیمنل فوجیں ارزن الروم (ارض روم) پہنچیں وہاں کا خاکم شاہ علاء الدین کا تر داد کردہ غلام سنان الدین یا قوت تھا۔ منل فوجوں نے دو مہینے کے محاصرہ کے بعدا سے فتح کر لیا اور اسے تباہ کر کہ آگ برھ گئے۔ اقشہر اور زنجان کے مقامات کے قریب شاہ غیاث الدین کینمر و نے صحرا میں ان کا مقابلہ کیا گرشکست کھائی۔ اس بڑھ گئے۔ اقشہر اور زنجان کے مقامات کے قریب شاہ غیاث الدین کینمر و نے صحرا میں ان کا مقابلہ کیا گرشکست کھائی۔ اس کے بعد وہ اس کے (چھوڑے ہوئے) علاقہ پر قابض ہوگیا۔

ی پھر وہ قیساریہ پہنچا۔مغل فوجوں نے اسے بھی فتح کرلیا۔اس کے بعد شاہ غیاث الدین فوت ہو گیا تو اس کا فرزند علاءالدین کیمقبا دبا دشاہ مقرر ہوا۔اس نے اپنی سلطنت کے کا موں میں اپنے دونوں بھائیوں کو بھی شریک کرلیا جن کے نام عز الدین کیکاؤس اوررکن الدین تھے ارسلان تھے۔

خانہ جنگی جب تا تاری ان کے شہروں کو تاہ کرنے گئے تو علاء الدین کیبقباد صاحب تخت و تاج مغل باوشاہ منگوخان کی طرف (فریاد لئے اس (خانہ جنگی ) میں عز طرف (فریاد لئے کار انہ ہوا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کے دونوں بھائی جھڑنے گئے۔ اس (خانہ جنگی ) میں عز الدین کیا وس غالب آگیا اور اس نے اپنے بھائی رکن الدین کو تونیہ میں نظر بند کردیا۔ عز الدین نے اپنے بھائی علاء الدین راستے کے پیچھے بیچھے ایسے محفل کو بھیجا جومنگوخان کو اس کے برخلاف کردی مگر اس مہم کا کوئی نتیج نہیں نکلا۔ کیونکہ علاء الدین راستے ہی میں فوت ہوگیا تھا۔

سلطنت کی تقسیم آخرکار منگوخان نے بیتح بری تھم دیا کہ بلاوالروم کے ملک میں عز الدین اور رکن الدین دونوں شریک بیں اور اس ملک کی ان دونوں کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگی کہ عز الدین کے پاس سیواس سے لے کر قسطنطنیہ کی سرحد تک کا علاقہ رہے گا اور رکن الدین سیواس سے ارزن الروم (ارض روم) تک اس مشرقی علاقے کا حاکم رہے گا جو تا تاری علاقے کے قریب ہے۔

(اس فیلے کے بعد )عزالدین نے رکن الدین کور ہا کردیا اور اس نے تا تاری حکومت کی اطاعت قبول کی۔

بیکو کی فتح ابھی عزالدین واپس نہیں آیا کہ بیکونے بلا دالروم پر تملہ کر دیا للبذا عزالدین کے ایک سردارارسلان دخمش نے اس کا مقابلہ کیا۔ بیکونے شکست دے کراھے قونیہ کی طرف بھا دیا۔عزالدین وہاں سے بھاگ کر علایا کے مقام پر پہنچ گیا بیکو نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا روہاں کے خطیب نے میشہر بیکو کے حوالے کر دیا اوروہ اس پر قابض ہو گیا۔ جب وہ باہر لکلا تو اس کی بیوی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئی اس موقع پر میشر طرکھی گئی کہ تا تاری (شہر میں ) ایک ایک کرے داخل ہوں اوروہ (کمی ) باشندہ کونہ چھیڑیں۔

ابعز الدین اور رکن الدین نے تا تاریوں کی اطاعت قبول کرلی۔ان کی حکومت اور بادشاہت برائے نام رہ گئ تھی۔اصل حکومت مخل سر دار بیکو کے ہاتھ میں تھی۔ سقوط بغداد میں شرکت جب ہلاکونے ۱۹ هم میں بغدادی طرف فوج کئی کی توان نے بیکواوراس کی فوجوں کوابداد کے لئے طلب کیا۔ مگر اس نے بیمعفارت کی کداس کے راستے میں فراسلیہ اور باروقیہ کی کر دقو میں حاکل ہیں ان کی وجہ ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ہلاکونے (اس کا راستہ صاف کرنے کے لئے) اپنی طرف نے فوجیں جب وہ آذر بانجان کے علاقے سے گزریں تو وہاں سے کر دقوم کے افراد بھاگ گئے اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کرلیا۔ اس کے بعد وہ بیکو (اور اس کی فوج کو) لئے کر ہلاکو کے پاس بینچ گئے وہ فتح بغداداور اس کے بعد کے واقعات میں اس کے ساتھ شریک تھے۔

ملاكوكي امداد: جب ہلاكومكب پہنچا تو اس نے عزالدین اور رکن الدین کواپنے پاس بلایا کچنا نچہ وہ (وہاں پہنچ گئے اور)وہ دونوں فتح حلب کے موقع پراس کے ہمراہ تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ان کا وزیر معین الدین سلیمان بردنا ۃ بھی وہاں موجود تھا۔ ہلا گونے اسے بہت لبند کیا اور رکن الدین کو ہدایت کی کہ اسے اپنی طرف سے اس کے دربار میں سفیرینا کر بھیجا جائے۔ چنا نچے الیا ہی کیا گیا۔

جب بلا دالروم میں مغل سردار بیکوفوت ہو گیا تو اس کا جانشین ایک دوسرامغل سردارصمقا رکومقرر کیا گیا۔

عز الدین کی شکست ۱۹۹۰ پیری می دونوں بھائیوں عز الدین اور رکن الدین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عز الدین رکن الدین رکن الدین کے علاقے پرغالب آگیا اور رکن الدین بروانا ۃ کوہمراہ کے رہائو کے پاس قریاد لے کر پہنچا۔ ہلاکونے اسے فوجی امداد دے کر بھیجا۔ جب مقابلہ ہوا تو عز الدین نے ان سب کوشکست دی۔ رکن الدین نے دوبارہ امداد طلب کی تو ہلاکونے دوبارہ امدادی فوج بھیجی۔ اس مرتبہ عز الدین کوشکست ہوئی اور وہ قسطنیہ بھیج گیا جہاں وہ وہاں کے حاکم لشکری کے ساتھ رہے گا۔

تر کما ٹول کی خودمختاری: اب رکن الدین قسلیہ ارسلان بلادالروم کا (تنها) عائم ہوگیا۔ گروہاں کی سرحدوں اور ساحلوں پر جوتر کمان قوم رہتی تھی اس نے اس کی حکومت تشکیم نہیں کی۔ انہوں نے ہلاکو سے درخواست کی کہ وہ ان پر اپنی طرف سے عاکم مقرر کرے چنانچہ اس نے ان کے لئے ایک عاکم مقرر کر کے جیجا۔

آ کے چل کراللہ تعالیٰ نے ان کوسلطنت عطا کی ۔ چٹانچہ آج کل وہاں ان کے (عثانی) سلاطین حکومت کررہے ہیں جیبا کہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔

عز الدین کی و فات عزالدین قطنطنیہ ہی میں مقیم رہا۔ اس نے وہاں کے حاکم لٹکری پرحملہ کرنا چاہا تھا مگراس کے رومی ماموؤں نے اس کی چفل خوری کی اس لیے لٹکری نے اسے اپنے کسی قلعہ میں نظر بند کر دیا جہاں وہ ہلاک ہو گیا۔

دوسری روایت بیہے کہ صرای کے صاحب بخت شالی سلطنت کے بادشاہ اور قسطنطنیہ کے درمیان جنگ ہو گی تھی اور تا تاری بادشاہ نے حملہ کر کے قسطنطنیہ کے علاقے کو تباہ کیا تھا اور جب وہ اس قلعہ کے پاس سے گز راجہاں عز الدین نظر بند تھا تو وہ اسے (رہاکر کے )اپنے ساتھ صرای کی طرف لے گیا تھا اور عز الدین وہاں فوت ہوا تھا۔

اس کے بعداس کا فرزندمسعود ہلا کو کے فرزندا بغا کے پاس پہنچا۔ اس نے اس کا بہت عزت واحر ام کیا اور بلاد الروم کے کسی قلعہ کا حاکم بنا دیا۔

نا راض ہوا۔

مغل فوجوں کو شکست جب صمفار مغلوں کا گران حاکم (کووال) فوت ہوا تو ابغانے اس کے بجائے دو مغل سروار کے بیجے جن کے نام قد وان اور تو قریقے وہ دونوں ۵ کے بیجے اور ابلسین کے مقام پرفروش ہوئے۔ ان دونوں کے ساتھ غیاث الدین کیسر وہی تھا اور اس کا سرپرست بردانا ہ بھی لشکر میں موجود تھا۔ اس زمانے میں سلطان خاہم بیرس وشق سے فوجیں لے کر ابلسین بی گئے گیا اور تا تاری فوجوں سے جنگ کی۔ بردانا ہ جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نے پیشتر ازیں سلطان ظاہر سے اسی تم کا وعدہ کیا تھا۔ ابلدا سلطان ظاہر نے ان دونوں (تا تاری سرداروں کی فوجوں کو) شکست دی اور تا تاری فوجوں کے علاوہ اس نے دونوں امیر تدوان اور تو قرکوئل کروا دیا مگر بردانا ہ اور اس کا (زیر گران) سلطان نے گیا، بلکہ ان کی فوج میں سے کسی ایک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے بعد سلطان مصر بلا دالروم کے پائے تخت قیسا ریکو شخ کر کے مصراوٹ گیا۔

سازش كا انكشاف: جب (تا تارى سلطان) ابغا موقع پر پہنچا اور اس نے میدان جنگ كامشاہرہ كیا تو وہاں اس نے اپنی تا تارى قوم كا اشكانى كى تقد اپنى تا تارى قوم كے افراد كى لاشيں ويكھيں۔ يوں اس كى بدگمانى كى تقد اپنى كەرپىردانا قاوراس كے ساتھيوں كى سازش كا نتيجہ ہے۔ لہذا اس نے ملك كوتباہ و بر با دكر ديا اور لوث گيا۔

مغلوں كا تسلط: پھراس نے اپنے محاذ جنگ میں بردانا ہ كوبلوا كرائے آل كرديا اوراس كے بجائے غياث الدين كيسر وكا قائم مقام اس كے بھائى عزالدين محركومقرركيا۔اس كے بعد غياث الدين كيسر واس حالت ميں بلا دالروم پر حكومت كرتار ہا كمغل فوجوں كا ايك سردار (كوتو ال كى حيثيت ہے ) اس ملك كى گرانى كرتا تھا۔

مغل حکام کا تقرر: جب کرار بن بلاکو بادشاہ مقرر ہوا تو اس وقت اس کا بھائی تقرطای بلادالروم میں مقیم تھا۔ وہ (مغل سردار) صمغار کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سلطان نے اے بلا جیجا گر اس نے آئے ہے اٹکارکیا۔ اس نے غیاف الدین کو تھم دیا تو اس نے اس کوارز نکان کے مقام پر نظر بند کر دیا اور بلا دالروم پر مغلوں کا نمائندہ گران افسر (شحنہ) ایک مغل سردار الاکوکو الا دھے مقرر کیا گیا۔

دوسری روایت بیہ ہے کہ صمغار کے بعدارغوین ابغانے الاکوکو بلا دالروم میں نگران افسر (شحنہ) مقرر کیا تھا۔ جب سلطان ابغانے ( دومغل سر داروں ) تد وان اور تو تر کو بھیجا تھا تو ان دونوں کوسلطان مصرالظا ہر سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا تھا'ان دونوں کونگران افسر (شحنہ ) کی حثیت سے نہیں بھیجا گیا تھا۔ ارمنول کے خلاف جہاد میں یہاں امیر ابغاجی (گران بن کر) آیا۔ پھرسلطان ابوسعید نے بلا والروم کی طرف (گران بن کر) آیا۔ پھرسلطان ابوسعید نے بلا والروم کی طرف (گران بنا کر) دمر داش بن جو بان کو ۳۲ ہے میں روانہ کیا وہاں اس کا اقتد ارقائم ہوگیا اور اس نے میس میں ارمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور اس مقصد کے لئے سلطان مصرمحہ بن قلا دن سے بھی فوجی امداد طلب کی تھی ۔ چنانچہ اس کے لئے امدادی فوج بھیجی گئی اور ان دونوں فوجیوں نے (مل کر) ایاس کے مقام کو ہز ورشمشیر فتح کیا۔ پھر بدلوگ واپس چلے گئے۔

ومرواش کا قتل جب سلطان ابوسعید نے اپنے نائب جو بان بن بردان کوتل کیا تو اس کی اطلاع اس کے فرز تد دمرواش کے پاس بلا دالروم بھی پہنچی ۔ وہ یہ خبران کر بہت پریشان ہوا۔ آخر کا روہ اپنی فوجوں اور سرواروں کو لے کرمھر پہنچ گیا۔ سلطانِ مصر نے اس کا استقبال کیا اور اسے بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ اس کے پیچے سلطان ابوسعید کے اپنی بھی آئری بھی آئری ہوا ہے اس لئے اس کے ساتھ پہنچے۔ وہ (سلطان ابوسعید کا) یہ مطالبہ لے کر آئے تھے جو تکہ وہ فتہ وفساد ہر پاکرنے کا مرتکب ہوا ہے اس لئے اس کے ساتھ خدائی فیصلہ کے مطابق عمل کیا جائے۔ سلطان مصر نے اس کے ساتھ میں تو اس کی کہ وہ اس شامی سروار قراسنقر کے ساتھ خدائی فیصلہ کے مطابق عمل کیا جومعر آیا ہوا ہے۔ چنا نچوا سے بھی قتل کیا گیا اور ان دونوں کو ان کے کر تو توں کی سز اوی گئی۔ بھی بہی طریقہ افتیار کرے گا جومعر آیا ہوا ہے۔ چنا نچوا سے بھی قتل کیا گیا اور ان دونوں کو ان کے کر تو توں کی سز اوی گئی۔

## ارتنا كي حكومت

جب دمرداش بلا دالروم سے بھاگ کرمصر گیا تھا تو وہاں وہ اپنے ایک سردار کوچھوڑ گیا تھا جسے ارتنا کہا جا تا ہے مگر شنرا دول کے ناموں کی طرح اس کا نام نوبر تھا اس نے سلطان ابوسعید کو اطلاع دی کہ وہ اس کامطیع وفر مانبردار ہے لہذا سلطان نے اسے اس علاقہ کا حاکم مقرر کردیا۔اس نے سیواس میں تقیم ہوکر اُسے اپنایا کے تخت بنایا۔

وسمن کی شکست جب حسن ہی دمرواش توریز میں خود مختار بادشاہ ہو گیا تو ارتانے اس کی اطاعت قبول کی ۔ پھراس سے باغی ہوکراس نے سلطان ناصر حاکم مصر سے خطو د کتابت کر کے اس کی اطاعت قبول کی ۔ سلطان مصر نے اسے حکومت کا پر وائد اور خلعت بھیجا (جب حسن بن دمرداش کو اطلاع کمی تو) اس نے فوج بھے کر کے سیواس کا رخ کیا۔ ارتابھی اس کا مقابلۂ کرنے کے لئے کینوک کے صحرا میں پہنچا اور اسے شکست دی اس نے اس کے فوجی انسروں کی ایک جماعت کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ دافعہ میں ہوا۔

مشحکم حکومت: اب ارتناکی حکومت مشحکم ہوگئ اور جو بان وحن بن دمر داش اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہ ۳ ہے جے تک

حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔اس کے بعد کے حالات کا صحیح علم نہیں ہوسکا اور پیمعلوم نہیں ہوسکا کہ اس کے فرزند کس ترتیب کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ البتہ ترک حکومت کے خالات کے من اتنا پنہ چلا ہے کہ ۲ الے میں سلطان معر نے اپنے نائب حاکم کویہ ہدایت گی کہ وہ فوج لے کرمجر بیگ بن ارتناکی امداد کے لئے جائے۔ چنانچہ وہ فوج لے کر گیا اور کامیانی حاصل کی۔

بنو ولقا ور ارمینیه میں: ارتااوراس کے فرزند بلا دالروم پر حکومت کرتے رہے گر تر کمان قوم نے ان سے ارمینیہ میں ہے سیس اوراس کا متعلقہ علاقہ چھین لیا تھا۔ وہاں بنودلقا در کی مخالفا نہ سلطنت قائم ہوگئی تھی اور وہ فوجی حملے کرتے رہتے تھے۔ اوربیطاقد ابھی تک (تا آخرعبدا بن خلدون ) ان کے قبضے میں ہے۔

جب ایک ترکی امیرسعاروس نے ۱ ہے چے میں بغاوت اختیار کی تھی تو قراجا بن دلقادر نے اس کی حمایت کی تھی۔ اس وقت سلطان مصرنے فو جیس حملہ کرنے کے لئے ارسال کیس تو اس کی فوجیس منتشر ہو گئیں۔ شاہی فوج نے تعاقب کرنے کے بعدا ہے تل کر دیا تھا۔

۴ 🕰 🙇 میں سلطان مصرنے قراجا کو گرفتار کرنے کے لئے فوجیں جمیجیں۔ جب دہ بلستین بہنچیں تو وہاں کا نائب حاکم وہاں سے بھاگ گیا۔شاہی فوجوں نے اس کے قبائل کولوٹ لیا اور وہ خود ( قراجا ابن ارتئاکے پاس سیواس بھاگ گیا ت ابن ارتنانے اسے گرفتار کر کے سلطان کے پاس مصر بھیج دیا جہاں وہ مارا گیا۔

عثمانی سلطنت: تر کمان قوم نے شال ست سے بلاد الروم کا علاقہ قط طفیہ تک اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور وہاں کی عیسائی قوموں کا صفایا کر کے قط طنیہ کے پیچھے کے بہت بڑے علاقے پر تسلط جمالیا تھا۔ ان کا حاکم آج کل بڑے سلاطین میں شارکیا جاتا ہےان کی سلطنت نی ہے مگرروز افزوں تق کررہی ہے۔

قاضى كى نگرانى • ١٨٠ ھيں سيواس ميں ارتاكى نسل ميں ہے ايك لڑكا تھا (جس كا نام غالبًا ابراہيم بن محمد بيك بن ارتا تھا) باپ کی وصیت کے مطابق اس کا نگران شہر کا قاضی مقرر ہوا اور وہی خودمختار حاکم بن گیا تھا۔ بھراس قاضی نے ۹۲ کے جے میں اس الر کے کو تل کر کے حکومت ممل طور پر سنجال کی تھی۔اس علاقے میں تا تاری قبائل کی تقریباً تین برار فوج رہتی تھی۔ان کا حاکم دمرداش بن جوبان تھا۔اس سے پہلے بھی مغل افسر مقرر ہو کرآئے تھے۔ یہ فوج بنوارتنا کی طرف داراور محافظ تھی اور يى وەفوي تھى جن سے قاضى شرنے فوجى الدادى درخواست كى تھى۔ جب مصرى فوج اينے اس باغى مطاش كى تلاش ميں وہاں بیجی تھیں جو بھاگ کروہاں پناہ گزین تھا۔ لہذا مھری فوجیں ۹ ۸ے پیش اے گرفار کرنے کے لئے سیواس پیچی تھیں ، مگر قاضی شہر کی درخواست برتا تاری فوجوں نے اس کی امداد کی اوراس کے بتیجہ میں مصری فوجیں وہاں سے جلی گئیں جیسا کہ ترکی حکومت کے حالات میں بیان کیا جاچکا ہے۔

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND C

بنوار تنا کی حکومت ابھی تک ( تا آخر عبد مؤرخ ابن خلدون <u>۹۲ کھ</u>) قائم ہے۔

### سلطنت بنوعثان تركی میں

بیٹر کمان قوم یافٹ بن نوح کی اولا دمیں سے توغر مابن کومر بن یافٹ کی نسل سے ہیں جیسا کہ تو رات میں مذکور ہے۔ بنواسرائیل کے ماہرانساب فیومی نے بیان کیا ہے کہ توغر ماکی اولا درتر کمان ہیں جو ترکوں کے بھائی ہیں۔ان کا اصلی وطن جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ بحرطبرستان سے لے کر جسے بحرخزر کی کہا جاسکتا ہے۔قطنطنیہ کے دونوں در میانی حصوں تک ہے۔مشرق میں ان کا علاقہ دیار بکرتک ہے۔

جب عربوں اور ارمنوں کی حکومت کا زوال ہوا تو انہوں نے دریائے فرات کے نواحی علاقے کی ابتداء سے لے کر اس کے دہانے تک وہاں تک قبضہ کرلیا جہاں وہ دریائے دجلہ میں شامل ہوجا تا ہے۔ بیمتفرق اور مختلف قبائل میں پھیلے ہوئے ہیں۔اس لئے ان کا شار کرناممکن نہیں ہے۔

بلا دِروم میں ان کا بہت بڑا گروہ تھا۔ چنانچہاس کثرت تعداد کی بدولت انکے احکام دشمن کے ساتھ جنگوں میں غالب آ جاتے تھے۔ چوتھی صدی ہجری میں ان کا بہت بڑا سر دار بھی تھا۔اس وقت بھی ان کے بہت قبیلے تھے اور ان کی تعداد بہت تھی۔

عثانی قوم کا آغاز جب سلیمان ابن قطامش نے اپنے والدی وفات کے بعد قونیہ کی سلطنت پر حکومت کی اور انطاکیہ کو رومیوں سے وصول رومیوں کے قبضے سے چھڑا کراسے فتح کرلیا تھا تو مسلم بن قریش نے اس سے اس جزیہ کا مطالبہ کیا جو وہ رومیوں سے وصول کرتا تھا۔ سلیمان نے اس سے اٹکارکیا تو دونوں کے درمیان جنگ چھڑگی۔ اس وقت مسلم بن قریش نے عربوں اور ترکما نوں کو (اس کے مقابلہ کے لئے ) اکٹھا کرلیا تھا۔ ترکمانوں کا سردار چق اس کے ساتھ تھا اور وہ انطاکیہ کے مقام پرسلیمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے پہنچا تھا۔ جب فریقین میں جنگ کا آغاز ہوا تو ترکمان ترکی نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے سلیمان کے کشکر میں شامل ہوگئے۔ چنانچے مسلم بن قریش کوشکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔

جدا گانہ سلطنت کا قیام بنوطلمش کے عہد حکومت میں بہتر کمانی قوم بلادالروم کے بہاڑوں اور ساحلی مقامات پر مقیم رہی۔ جب تا تاری قوم نے بلادالروم کو فتح کیا تو انہوں نے بنوطلمش کی حکومت کو برقر اررکھا۔ پہلے عزالہ بن کیکاؤس اپ بھائی رکن الدولہ تھی ارسلان پر غالب آگیا تھا ( مگر پھر مغلوب ہوگیا ) آخر کا ررکن الدولہ حاکم ہوا اور عزالہ بن قسطنیہ مطاگ گیا۔ اس زمان تا مدول کی سواوت کی بک اور اس کا موالی کیا۔ اس زمان کا مدھی علی بک اور اس کا موالی کیا۔ اس کیا ہوا اور کی تاری کیا ہوا ہوں نے رکن الدولہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ پھر انہوں نے بلاکوکو یہ بیغام بھوایا کہ وہ اس کے مطبع و فرما نبردار ہیں۔ لہذا ان کے لئے جداگانہ گران افر بھیجا جائے اور (ان کی آزادی تسلیم کرکے ) ان کے لئے (جداگانہ کی اور ان کی آزادی تسلیم کرکے ) ان کے لئے (جداگانہ) علم بھیجا جائے۔ چنا نچہ ہلاکونے ان کی بات مان کی اور ان کی آزادی تسلیم کرکے کا ان کے لئے (جداگانہ) علم بھیجا جائے۔ چنا نچہ ہلاکونے ان کی بات مان کی اور ان کی آزادی تسلیم کرکے کا ان کے لئے (جداگانہ) علم بھیجا جائے۔ چنا نچہ ہلاکونے ان کی بات مان کی اور ان کی آزادی تسلیم کرکے کا ان کے لئے (جداگانہ) علم بھیجا جائے۔ چنا نچہ ہلاکونے ان کی بات مان کی اور ان کی آزادی تسلیم کرکے کا تقریر: بعدا زاں ہلاکونے بلادروم کے گران افر اور سلطان قلیج ارسلان کو تھم دیا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کریں ہونے سے انکار کر دیا۔ لہذا ہلاکونے بلادروم کے گران افر اور سلطان قلیج ارسلان کو تھم دیا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کریں

چنانچہوہ (فوج لے کر) وہاں پہنچے اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ (اس جنگ سے) اس کاسم هی علی بیگ الگ ہو کر ہلاکو کے پاس پہنچا۔ اس نے اسے اس کے سرھی محمد بیگ کے بجائے وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔

محربیگ نے جنگ میں مقابلہ کیا گرشکست کھا کر دور دراز علاقے کی طرف بھاگ گیا پھروہ قیلی ارسلان کے پاس پناہ لینے کے لئے حاضر ہوا۔اس نے اس کو پناہ دے دی اور پناہ دے کراہے تو نیہ لے گیا' وہاں اس نے محمد بیگ گا کا متمام کر دیا اور اس کے سرھی علی بیگ کوتر کمان قوم کا امیر مقرر کیا۔

اس ا ثناء میں تا تاری فوجوں نے بلا دالروم کے علاقوں کو اسٹبول تک فتح کرلیا۔ ایبامعلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے بنوعثان سلاطین علی بیگ یاس کے رشتہ داروں میں سے تھے کیونکہ پوری صدی تک اس خاندان میں حکومت رہی تھی۔

بہلاعثمانی با دشاہ جب تا تاریوں کا نام ونشان بلادالروم ہے مٹ گیااور بنوار تناسیواس اوراس کے علاقوں پر مسلط ہو گئے تو بیرتر کمان قوم بھی اس کے دوروں کے پیچھے کے علاقوں پڑھیج قسطنطنیہ تک قابض ہوگئی اوران کے بادشاہ نے ان علاقوں کے لئے بورصہ کو اپنا پائے تخت قرار دیا۔ اس کا نام اور خان بن عثان جن تھا۔ اس نے وہاں محلات نہیں تعمیر کرائے بلکہ وہ وہاں کے میدانوں میں خیمے گاڑ کررہتا تھا۔

سلطان مراد کی فتوحات اس کے بعد مراد جواس کا فرزندتھا' بادشاہ مقرر ہوا۔ وہ فوج لے کرفلنج کے پیچھے عیسائیوں کے شہروں کے شام سے اکثر اس شہروں کے اندرتھس گیا تھا۔ان میں سے اکثر اس شہروں کے اندرتھس گیا تھا۔اس نے وینس کی فلیج اور جنوا کے پہاڑوں تک مسیمی شہروں کو فتح کرلیا تھا۔ان میں سے اکثر اس کے ذمی رعایا بن گئے تھے۔

قسطنطنیه کا محاصرہ اس نے صفالیہ کے شہروں کو بھی روند ڈالاتھا' جس کی اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی ہے۔اس نے تسطنطنیہ کے شہر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا بادشاہ' جولشکری (سابق بادشاہ) کی نسل سے تھا نظر بندوں کی طرح ہوگیا تھا اوروہ اسے جزید دے کر اپنی حفاظت کی ذمہ داری کا مطالبہ کرتارہا۔

بایز بید کی حکومت: سلطان مراد بے ای طرح نصرانی قوموں کے ساتھ جہاد کرتا رہا تا آ نکہ صقالیہ قوم کے ساتھ ایک جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ او کھی میں رونما ہوا۔ اس کے بعد اس کا فرزند سلطان ابویز بید حکمران ہوا اور آج کل (تا آخر عہد ابن خلدون) وہی اس قوم کا بادشاہ ہے۔

وسیع سلطنت بنوعثان کی سلطنت بہت وسیع اور متحکم ہوگئ ہے وہ بلاوروم کے ایک بڑے جے بہ حکومت کرتے ہیں جو سیواس اور انطاکیہ وعلایا کے درمیان سمندر کے بالمقابل قونیہ تک ہے۔ جہاں ترکمان قوم کا ایک دوسرا غاندان ہو قرمان حکمران ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ارمینیہ کی حدود میں قیم تھے ان کے جدامجد نے ارمنی قوم کے سیس با دشاہ ہیٹوش بن لیمون کو موجو کے میں شکست دی تھی۔ چر بنوعثان بی اور بنوقر مان کے درمیان با ہمی از دواج سے رشتہ داری اور سرھیانہ قائم ہوگیا۔ چنانچہ موجودہ دور میں ابن قرمان سلطان مراد ہے اس کے مقبوضہ علاقوں پر قابض ہوگیا ہے بنا غیام کا مائن قرمون بلکہ تمام ترکمان قوم اس کی مطبع اور فر ما نبر دار ہوگئ ہے۔ سلطان مراد بے نے تمام (ترکی) شہروں کو فتح کر لیا تھا اور سیواس کے علاوہ جو خاندان بنوار تا کا مرکزی مقام ہے (بلا دالروم کا) کوئی مقام (اس کی سلطنت سے کو فتح کر لیا تھا اور سیواس کے علاوہ جو خاندان بنوار تا کا مرکزی مقام ہے (بلا دالروم کا) کوئی مقام (اس کی سلطنت سے

عرخ این طدون \_\_\_\_\_\_ صر وہم باہر) نہیں رہا ہے۔ سیواس کا شہرایک خود مختار قاضی کے ماتحت ہے۔ تاہم پنہیں معلوم ہے کہ خاندان چغتائی کے مغل حکر ان سلطان تیمور کی فتو حات کے بعد کیا صورتِ حال پیش آئے گی؟

بورپ کوخطرہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ (بلاد الروم) کے شالی علاقے میں بنوعثان کی سلطنت بہت وسیع اور متحکم ہے۔ وہاں (یورپ) کی نفرانی قومیں اس سے بہت خاکف ہیں۔

خاتمة الكتاب بهال تك عربول اوران كي ما تحت سلطنوں كے طبقہ سوم كے تاریخی حالات ختم ہو گئے ہیں۔اس میں ان ماتحت عجمی سلطنوں کے حالات بھی شامل ہیں جومشرق ومغرب میں قائم ہو گیں۔

اب ہم عربوں کے طبقہ چہارم کی سلطنوں کا حال بیان کریں گے جوعر بی زبان کے زوال وانحطاط کے بعد قائم ہوئیں۔ان کے حالات بیان کرنے کے بعدہم کتاب کے تیسر ے حصہ میں بربری اقوام اوران کی سلطنوں کا حال بیان کر کے فارغ ہوجا تیں گے۔

#### مكت

. By Alexander (1985) and the large of the Colombia of the Colombia of the Colombia of the Colombia of the Colombia

A CARLO CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CON

and the property of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commen

A Company

# تكمله وضميمه



# تاريخ ابنِ خلدون

[ازمترجم]

# مماليك سلاطين مصركي علمي اور عليمي خدمات

(از: مافظ رشید احمد ارشدایم اے۔سابق صدر شعبہ عربی کراچی یونیورشی)

چونکہ ممالیک مصر سلاطین کو بیر راز معلوم ہو گیا تھا کہ علم سلطنت کی بنیاد اور اس کامتحکم ستون ہے۔اس کئے انہوں نے علوم وفنون کی نشر واشاعت کی حوصلہ افزائی کی اور علمائے کرام کی قدر دانیکرتے ہوئے ان کے لئے بیش بہا وظائف مقرر کئے۔

اس زمانے میں جدید سلطنت کی نشو ونما ہور ہی تھی۔اس لئے ان سلاطین نے اپنی بقاء وزیست کا راز اس میں سمجھا کہ وہ علوم وفنون کے مراکز قائم کریں اور عالم اسلام میں خلافت کے احیاء کے بعد وہ مذہب اسلام کے حامی اور محافظ کی حیثیت سے نمودار ہوں۔

چونکہ وہ تا تاریوں اورصلیب پرستوں پر غالب آ کراپنا موقف بلند کر چکے تھے اس لئے جلد انہوں نے عالم اسلام کی ہدر دی حاصل کرلی اور ان کے خالفین کو ان کے خلاف نکتہ چینی یاریشہ دوانیاں کرنے کا موقع نیژل سکا۔

بغداد کی جابی کے بعد اسلامی ممالک میں علوم وفنون کا خاتمہ ہوگیا تھا اور مسلمانوں کی کتابیں اور ان کے کتب خانے ناپید ہوگئے تھے اس خانے ناپید ہوگئے تھے اور اس جابی کی قربان گاہ پر مسلمانوں کی کتابیں اور ان کے علاء اور نضلاء جینٹ چڑھ کچے تھے۔ اس لئے نہایت سرگرمی کے ساتھ علمی احیاء کی ضرورت تھی۔ چنانچے ممالیک سلاطین مصر نے علمی ترق کے لئے تمام ضرور کی اسباب فراہم کئے ۔ انہوں نے ملک میں کتب خانے قائم کئے اور تعلیمی اداروں کی بنیا دوالی جہاں تعلیم و مذر لیس کی خدمات پر مشہور علماء کرام کو مقرر کیا گیا جو تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ علمی تحقیقات اور تھنیف و تالیف کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔

مساجد کی اہمیت : تعلیمی ادارے مساجد مدارس اور خانقا ہوں میں قائم تھے ممالیک سلاطین مصر کے عہد میں بھی انہی

مقامات پرتعلیم و تدریس ہوتی تھی اور مشہور علاء انہی مراکز میں تعلیم دیتے تھے بیرقد یم طریقہ ابھی تک جاری ہے چنانچہ آج کل بھی جب کہ مصر میں مغربی طریقے کے مطابق کالج اور یو نیورسٹیاں قائم ہوگئی ہیں بعض مساجد ایسی ہیں جوتعلیم کا مرکز بن موئی ہیں آج کل بھی اگر آپ جامع از ہر یاطنطا کی جامع احمدی کا قصد کریں تو وہاں موجودہ دور میں بھی درس و تدریس کے حلقے آباد ہوں گے۔

مسا جد میں تعلیم ممالیک سلاطین کے عہد میں وہ اہم مساجد جوتعلیمی مراکز بنی ہوئی تقیں چارتھیں جہاں اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں سے طلب تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔اب ہم ہرایک کاتعلیمی حال تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

جامع عمر و بن العاص نیسب سے پہلی مجد تھی جو حضرت فاروق اعظم کے عہد میں حضرت عمر و بن العاص نے فتح مصر کے بعد اپنے شہر فسطاط میں تعمیر کی تھی ۔ اس کے بعد ۱۳ مے میں سب سے پہلے حضرت مسلم بن مخلد الانصاری نے اس کی توسیع کی 'جواس زمانے میں امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔ کہ آپھے میں قاضی القضاۃ تقی الدین ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الوم بابن بنت الاعز نے سلطان منصور قلا دون سے جامع عمر و بن العاص اور جامع از ہرکی ابتر حالت کا تذکرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ان دونوں جامع مسجدوں کا چھینا ہوا وقف والیس کیا جائے مگر اس نے ان کا بہمطالبہ منظور نہیں کیا۔

بعدازاں جب امیرسلارمصر کا نائب السلطنت ہوا۔ تو اس نے جامع عمرو بن العاص کی تغییر ومرمت کے فرائض انجام دیئے اوراس میں با قاعدہ تعلیم ویڈریس ہونے گئی۔

اس جامع مسجد کے بہت سے گوشوں (زوایا) میں فقہ کا درس دیا جاتا تھا۔ان میں سے ایک امام شافعیؓ کا زاویہ (گوشہ) کہلایا جاتا تھا۔اس کے بارے میں بیمشہور ہے کہ دہاں امام شافعیؓ نے اپنے قیام مصر کے زمانے میں درس دیا تھا۔ اس لئے وہ گوشہ ان کے نام سے شہور ہو گیا۔اس کے بعداس گوشے میں بہت سے مشہور علاء اور فقہاء طویل عرصے تک تعلیم دیتے رہے۔

یماں کا ایک گوشہ الزاویہ المجدیہ کے نام سے مشہورتھا۔ یہ وزیر مجد الدین کی طرف منسوب ہے جو الملک الاشرف موٹ بن العادل بن العوب کے حران میں وزیر تھے۔ انہوں نے خاص اس زاویہ کے مدرسوں کے اخراجات کے لئے کئی اوقاف بھی مقرر کئے تھے۔ اس وجہ سے اس مقام پر تعلیم دینا ایک اعلیٰ منصب سمجھا جاتا تھا۔ وزیر موصوف نے یہاں تعلیم دینے کے لئے اپنے ایک رشتہ دارقاضی القصا قالمبنی کو مقرر کیا تھا۔

یہاں کا الزاویہ الصاحبیہ بھی مشہور تھا۔ یہ الصاحب تاج الدین تھہ بن فخر الدین ٹھر ابن حنا کی طرف منسوب ہے'۔ انہوں نے اس تعلیمی حلقہ کے لئے دویدرس مقرر کئے تھے'ایک مالکی ہوتا تھا اور دوسرا شافعی ہوتا تھا انہوں نے اس کے لئے اوقا ف بھی مقرر کئے تھے۔

اس کے علاوہ مصر کے امراء نے جامع عمرو بن العاص کے مختلف گوشوں سے اپنے مقرر کردہ اوقاف کی مدد سے ہر قتم کی تعلیم کا انتظام کیا اور ہر گوشداس امیر سے منسوب ہوتا تھا جواس کے تعلیمی اخراجات کے لئے وقف کا انتظام کرتا تھا۔ یوں بیجا مع مسجداس زمانے میں ایک یو نیورسٹی کی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔

ل ابن حنا و بی محص ہے جس تے مصر کی رباط الآ ٹارنتمبر کرائی۔اس کے حالات کے لئے ملاحظہ ہوالخطط التوفقیہ ۲۷۲۸۔

جامع عمرو بن العاص مصری سب سے قدیم تعلیمی ورس گاہ ہے جہاں جامع از ہر سے بہت پہلے تعلیم و قد ریس جاری تقی اور اس کے قائم ہونے کے بعد بھی یہاں تعلیم جاری رہی اور ممالیک سلاطین مصر کے دور میں بھی یہاں کے تعلیم حلقوں میں اضافہ ہوا۔

اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ علامہ شمس الدین محمہ بن عبدالرحمٰن بن الضائع الحقی نے ۹ س مے جے میں مصر کی وبا سے پہلے جامع عمروبن العاص میں چالیس سے زیادہ علمی علقے دیکھے تھے جہاں ہروقت علم کا چرچار ہتا تھا۔ ا خود فاظمی دور میں بھی جامع از ہر کی تغییر کے بعد یہاں حکومت کی طرف سے فاظمی مسلک کے مطابق تعلیم ہوتی تھی عہد

جامع ابن طولون : امیر ابوالعباس احمد بن طولون نے القطائع کی تغییر کے بعد جامع ابن طولون کی تغییر کرائی۔اس جامع مسجد کی پخیل کے بعدعوام یہاں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعدر بھے بن سلیمان کی مجلس میں آگر مختلف علوم فنون کے مسائل تحریر کرتے تھے۔

۲<u>۹۲ جیمیں منصور</u> حسام الدین لاجین (لاشین) سلطان مصرنے اس جامع مسجد کی از سرنونقمیر کرائی اوراس کی تمام خامیوں اور خرابیوں کو دور کیا۔ نیز اس کا پخته فرش تقمیر کرایا اوراس میں سفیدی کرائی۔

اس کے بعد اس نے جامع مبجد میں چاروں نقیہہ مذاہب کے مطابق درس نقد کا انتظام کیا فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم کا نظام بھی کیا۔اس نے خطیب اورامام کے لئے باقاعدہ تخوا ہیں مقرر کیں اور اس جامع مبجد کے لئے متعددمؤذن فراش اور ملاز مین مقرر کئے۔اس جامع مبجد کے ایک پہلو میں مسلمان میتیم بچوں کے لئے ایک منتب بھی قائم کیا۔ جہاں انہیں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا۔

سلطان لاشین نے اس جامع مجدا بن طولون کے لئے اس قدرا ہتمام وانتظام کیا تھا کہ جب اشرف نے طیل کوتل کرنا چاہا تو سلطان مُدکوراس جامع منجد کے منارہ میں پوشیدہ ہو گیا تھا۔اس وقت سلطان نے بینذر مانی تھی کہا گراللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا تو وہ اس منجد کوضرور آباد کرے گا۔ چنانچہ جب وہ پچ ککلا تو اس نے اپنی نذرومنت پوری کی۔

ع<u>لا ج</u>یس ابلیغا العمری خاصگی نے جامع ابن طولون میں از سرنوتعلیم و تدریس کا انتظام کیا۔جس میں حنی مسلک کے سات مدرس تھے۔امیر موصوف نے ہر ہوشیار طالب علم کے لئے ماہانہ جالیس درہم نفتہ وظیفہ اورا بیک اروب گیہوں کا غلہ مقرر کیا (اس وظیفہ کو حاصل کرنے کے لئے ) شافعی مسلک کی ایک جماعت حنی مسلک کی پیروہوگئی۔ <sup>ی</sup>ا

جامع از ہر اور اس کے علیمی حالات: فاطمی سلطان کے سپر سالار جو ہرنے جامع از ہر کی تغییر و <u>10 ج</u>یس شروع گئی۔ اس کی تعمیل اسلطان عزیز ہاللہ سے گی۔ اس کی تعمیل اسلطان عزیز ہاللہ سے درخواست کی کہ وہ فقہاء کی ایک جماعت کے لئے عطیات مقرر کرے۔ للمذااس نے انہیں کافی عطیات دیجے اور جامع از ہر کے قریب ان کے لئے ایک عمارت تغیر کرائی۔ چنانچہ یہ فقہاء یہاں جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے گئے آتے تھے اور نماز سے

ل الخطط ازمقريزي جهص ١٥١١٥٠٠

الخطط التوفيقية ارااا زعلى پإشامبارك

ع كتاب الخطط ازمقريزي جهص ٢٦، ٣٤ ٣١، ٢٣٠

فارغ ہونے کے بعدوہ تعلیم وقد رئیں کے لئے نمازعمرتک بیٹا کرتے تھے۔

اس واقعہ سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ جامع از ہر فاطمی سلاطین کے عہد میں بھی ایک درس گاہ تھی اس کے بعد ایو بی اور ممالیک سلاطین کے عہد میں بھی ایک درس گاہ تھی ممالیک سلاطین کے عہد میں بھی بینہایت اہم درس گاہ رہی ۔ کیونکہ تاریخ سے یہ پتہ چاتا ہے کہ امیر بیلبک خازندار نے جامع از ہر میں ایک بہت بڑا کم رہ تقیر کرایا تھا۔ جہال فقہا کی ایک جماعت امام شافعی کے فقہی مسلک کے مطابق فقہ کی تعلیم دیتی تھی ۔ اسی طرح حدیث کی تعلیم کے لئے محدثین اور قرآن کریم کی قراءت کے لئے قاری مقرر تھے جن کے ذریعے معاش کے لئے اوقاف مقرر تھے۔

الا کے میں امیر سعیدالدین بشیرنے جامع از ہر کواز سرنوآ باد کیا اور وہاں قرآن کریم کے نسخ رکھے اور ایک قاری مقرر کیا۔ اس نے مسلمان یتیم بچوں کو قرآن کریم پڑھوانے کے لئے ایک متب بھی قائم کیا۔ وہاں رہنے والے غریبوں کے لئے کھانے کا بندو بست بھی کیا۔ چنانچے روز اندان غریبوں کے لئے کھانا پکایا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے کئی اوقاف مخصوص کرر کھے تھے۔

اس زمانے کے مشہور مؤرخ مقریزی رقمطراز ہیں۔

'' جامع از ہر کی تغییر کے وقت سے یہاں ہمیشہ فریبوں کی ایک بوی تعداد رہتی تھی۔ان دنوں (۱۸ھے) میں ان کی تعداد ۵۰ کافراد تک پہنچ گئ تھی۔ ایہاں ہر ملک کے لئے عمارت کا ایک حصہ مقرر ہے جواس ملک کے لئے عمارت کا ایک حصہ مقرر ہے جواس ملک کے نام سے مشہور ہے''۔

بہر حال بیر حقیقت ہے کہ ممالیک سلاطین مصر کے عہد میں بھی قر آن کریم کی تلاوت 'تغییر' حدیث فقداور مختلف علوم وفنون کی تدریس سے جامع از ہر آبادر ہی۔ یہاں وعظ کی محفلیں بھی ہوتی تھیں اور ذکر اور اذکار کے حلقے بھی قائم ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی اس جامع مسجد میں داخل ہوتا تھا تو اس کے ول میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی تھی اور اسے ایسا دلی سکون واطمینان ملتا تھا جواسے کسی دوسری جگہ حاصل نہیں ہوتا تھا۔

عکومت کے علاوہ اس زمانے کے دولت مند حصرات بھی یہاں کے طلباء کی مالی امداد کرتے تھے تا کہ وہ تحصیل علم اور خدا کی عبادت کے لئے اپنے آپ کووقٹ کرسکیں۔ \*

جامع حامم: اس جامع مسجد کی تغییر کا آغاز فاظمی سلطان العزیز بالله بن المعز الدین الله نے کیا۔ گراس کی تکمیل اس کے فرزندالحا کم بامرالله نے ۳۹۳ھ میں کی۔اس لئے جامع مسجداس کے نام سے منسوب ہوئی۔

سور کے میں امیر میبرس نے اس کی اصلاح کی اور یبال جاروں سنی مسلک کی فقہ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ یہاں حدیث نبوی کا درس بھی دیا جاتا تھا اور ہر درس کے لئے الگ الگ مدرسین مقرر تھے۔ یہاں بہت سے طلباء شریک درس ہوتے تھے۔ کیونکہ یہاں مشہور علماء وفضلاء درس دیتے تھے چنا نچے فقہ شافعی کا درس قاضی القضاۃ بدرالدین مجمد ہن ابن جماعہ دیتے تھے۔ فقہ مالکی کے مدرس قاضی القضاۃ زین دیتے تھے۔ فقہ مالکی کے مدرس قاضی القضاۃ زین

ل الخطط التوفيقيه جهم

ع الخطط المقريزيين مهم ٥٢٬٣٩ ٥٠\_

الدین علی بن مخلوف تھے۔ فقہ نبلی کے مدرس قاضی القضاۃ شرف الدین الجوانی تھے۔ علم حدیث کی تعلیم شخ سعد الدین مسعود حار قی دیتے تھے۔اس طرح نحواور قراءت سبعہ کے لئے مشہور بھی مدرسین تھے۔ تلاوت قرآن کریم کے لئے جداگانہ قاری مقرر تھے جویاری باری ہروقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ا

با قاعدہ تعلیمی مدارس: جامع مجدوں کی مشہور نہ کورہ بالا درس گاہوں کے علاوہ مسلما توں کے سلاطین اور امراء نے با قاعدہ تعلیمی مدارس بھی تغییر کرائے تھے ان میں سے بعض ابو بی سلاطین کے تغییر کر دہ تھے مگر ممالیک سلاطین مصرنے بھی ان کے تعلیمی نظام کورتر قی دے کران میں توسیع کی تھی۔اس قتم کے چندمشہور مدارس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔

ا) مدرسته صلاحیه ناصرید اس مدرسه کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایو بی نے ۱ کھی میں قائم کی تھی ۔ یہاں کے مشہور مدرسین میں سے مندرجہ ذیل مشہور علماء بھی تھے:

(۱) قاضى القصاة تاج الدين بن بنت الاعر (۲) قاضى القصاة تقى الدين بن رزين (۳) قاضى القصاة تقى الدين بن رزين (۳) قاضى القصاة تقى الدين ابن بنت الاعر (۳) قاضى القصاة شخ الاسلام تقى الدين ابن دقيق العيد

۲) المدرسه الكامليه: بيدرسه دارالحديث (حديث كى درس گاه) تقاا و راس البيط مل مما بوااسلامي مما لك مين بيدوسرا مخصوص دارالحديث تقاريبيلي دارالحديث كوسلطان نورالدين محمود بن زنگي نے دمشق ميں تعمير كرايا تقاريد درسرا دارالحديث الملك الكامل كى طرف منسوب ہے اس كے مهتم اور ختظم شيخ الاسلام ابن وقيق العيداور علامه بدرالدين ابن جماعه تقص

الملک الکامل نے اس دارالحدیث کوطلبائے حدیث نبوی اوران کے بعد طالبان فقد شافعی کے لئے وقف کیا تھا اور اس کے آس پاس کی جا کداد کی آرنی اس دارالحدیث کے لئے وقف کی تھی بید دارالحدیث شارع النجاسین پر واقع تھا جو بیت القاضی کی طرف جاتی تھی۔ ۲ • ۸ جے تک اس دارالحدیث کا انتظام مشہور علماء اور فقہاء کرتے رہے۔ بعد میں بینیست و نابود ہو گیا۔ جبیبا کہ الخطط التو فقیہ کے مؤلف یوں تحریر کرتے ہیں ۔

'' پیدرسدا ب منبدم ہو گیا ہے اور اس کا اکثر حصہ شارع النجاسین میں شامل ہو گیا ہے''۔''

الملک الکامل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علماء کے ساتھ مناظر ہ کرتا تھا اور فقہ اور نوکے عجیب وغریب مسائل پوچھ کران کا امتحان لیا کرتا تھا۔ جوکوئی ان کے سیح جواب دیتا تھا۔ وہ اس کی بڑی قدر دانی کرتا تھا۔ چنا نچہ اس کے گھر میں جو قلعہ الجبل پرتھا 'بہت سے علماء شب باشی کر کے اس سے گفتگو کرتے تتھے۔ وہ آنے والوں کونہایت عمدہ عطیات دیتا تھا۔

۳) المدرسة الظاہریہ۔ یہ تعلیم درس گاہ سلطان ظاہر پیرس بندقد اری کی طرف منسوب ہے۔ اس کی تغییر ۱۲ ہے میں شروع ہوئی اور پھیل ۱۹۲۷ ہے بیں ہوئی۔ جب اس کی تھیل ہوئی تو ہر علم کے مشہور ماہرین علاء کواس کی تھیل کے جلسہ میں شرکت کے لئے دعوت دی گئی ہر گروہ کے لئے مخصوص ایوان مقرر کئے گئے تھے۔ چنانچے شافعی مسلک کے فقہاء قبلہ روایوان میں بیٹھے ان کے مدرس اعلی شیخ تقی الدین محمد بن الحسین بن زرین الحوی تھے۔ حنفی مسلک کے فقہاء ایوان بحری کی ک ششتوں

ل الخطط المقريز بيلمقريزي جهم ٢٥٠ ـ

ع حسن المحاصرة ازسيوطي ج ٢صفحة ١٣١٠ ١٣١ \_

س حسن المحاصرة ازسيوطي ج مصفحة اسما\_

ع الخطط الجديدة التوفيقيه - .

میں بیٹے۔ان کے مدرس اعلی الصدر مجد الدین عبد الرحن بن الصاحب کمال الدین عمر ابن العدیم الحلی تھے۔علوم حدیث کے طلب ایوان مشرقی میں بیٹے۔ان کے مدرس اعلی شخ شرف الدین عبد المومن ابن خلف الدمیاطی تھے۔قراءت سبعہ کے قاری مغربی ایوان میں بیٹے ان کے شخ نقیمہ کمال الدین المصلی تھے۔سب کے لئے تعلیمی نصاب اور اسباق مقرر کے گئے۔اس کے بعد باقاعد ہعلیم و تدریس شروع ہوگی۔

اس درسگاہ کے ساتھ ایک کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا جس میں تمام علوم وفنون کی بنیا دی اور ضروری کتب جمع کی گئ تھیں ۔اس کے ایک پہلو میں مسلمان بتیم بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لئے ایک کمتب بھی قائم تھا۔ کمتب کے بتیم بچوں کے لئے وظا کف اور پوشاک کا بندوبست بھی کیا گیا تھا ا

۳) المدرسة المنصورية - بيدرس گاه سلطان منصور قلا دون كى طرف منسوب ہے اسے امير علم الدين سنجرالشجاعى نے نغير كرايا تھا۔ يہاں چاروں فقهى مسلك كى الگ الگ تعليم دى جاتى تھى۔ نيز طب كى تعليم بھى دى جاتى تھى۔ يہاں تعليم و تقرير كرايا تھا۔ يہدرسه شارع النحاسين پر المدرسه الكامليه كے تدريس كے لئے نہايت قابل اور شہره آفاق اسا تذه كا امتخاب كيا جاتا تھا۔ يہدرسه شارع النحاسين پر المدرسه الكامليه كے سامنے تھا اور جامع المارستان كے نام سے مشہور تھا۔

۵) القبة المنصورير يهال بھى تعليمى درس گاہ تھى اور يہ بھى سلطان منصور قلادون كى طرف منسوب ہے۔ يہاں بھى چاروں فقتى مسلك كے مطابق جدا گانہ تعليم دى جاتى تقى ديبال كے اساتذہ قاضى القضاة كے عہدے ہے كم نہيں ہوتے سے اس درس گاہ كے اخراجات كا انتظام ان اوقاف كے ذريعے كميا جاتا تھا جو الملك الصالح عماد الدين اساعيل بن محمد بن قلادون نے قائم كئے تھے۔

اس تبہ میں تلاوت قر آن کریم کے لئے قاری بھی مقرر تھے جوسڑک کے قریب کھڑ کیوں کے پیاس بیٹھ کر ہاری ہاری دن رات تلاوت قر آن کریم کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک کتب خانہ بھی تھا جس میں ہرفتم کی کتابیں محفوظ تھیں <sup>ہ</sup>ے

۲) المدرسة الناصرية ابنداه مين اس درس گاه كوقائم كرنے كائتم السلطان العادل زين الدين كتبغانے ويا تعامگر جب وه معزول ہوگيا توسلطان الملك الناصرمحمد بن قلادون نے جودوباره ۱۹۸ پيمين مصر كابا دشاه ہوا۔ اس كى تحميل كائتم ويا۔ اس لئے بيدرسة سلطان ناصر كے نام سے منسوب ہوگيا اور سوئے پين كھل ہوا۔

یہاں سب سے پہلے قاضی القصاۃ زین الدین علی بن مخلوف مآلکی نے تعلیم ویڈریس کا آغاز کیا۔وہ ایوان کبیر میں مالکی فقہ پڑھاتے تھے۔

قاضی القصناۃ شرف الدین عبدالغی الحرافی ایوان غربی میں منبی فقہ کا درس دیے تھے اور قاضی القصناۃ احمد بن السروجی انتفی ایوان شرقی میں فقہ حنفی کا درس دیتے تھے۔ شخ صدر الدین المرجل الثافعی ایوان بحری میں فقہ شافعی کا درس دیتے تھے۔ ہرمدرس کے پاس طلبہ کی مخصوص تعداد ہوتی تھی۔ حکومت کی طرف سے طلبہ کی نہایت فیاضی کے ساتھ مالی امداد ک جاتی تھی ۔ نیز انہیں ماہانہ شکر کی ضروری مقدار دی جاتی تھی اور ہرسال قربانی کا گوشت بھی طلبہ کوتقسیم کیا جاتا تھا۔

ل الخطط المقريزيين بهض في ٢١٦\_ ٢١٨ مطبعة النيل والخطط التوفيقيه ٢ رومطبوعة مصر

ع الخطط التوفيقيه ٥١٩٩\_

المدرسة الناصرية قبه منصوريه كے قريب مشرقی ست ميں اس مقام پر واقع تھا جہاں جمام ہے۔ بيداب شارع الني سين پر ہے اور جامع الناصريد كے نام سے مشہور ہے۔ ا

شام کے کیمی مدارس

ندکورہ بالامشہور مدارس وہ تھے جوممالیک سلاطین کے عہد میں مصر میں قائم تھے اب ان مشہور ترین مدارس کا ذکر کیا جاتا ہے جوممالیک سلاطین کے عہد میں شام میں قائم تھے۔ان مدارس نے اس زمانے میں شام میں تعلیم وثقافت کی شعروش کی ۔

ا) المدرسة الظاہرية - بيدرس گاہ الملک الظاہر پيرس نے محليط من قائم کی يہاں صرف حنی اورشافعی علماء درس رية تقصب سے پہلے جس نے يہاں تعليم وقد رئيس كاسلسلہ جارى كيا وہ حنی عالم شخ صدرالدين سليمان تھے۔ وہ مشرق و مغرب ميں حنفيوں كے بہت بڑے عالم تقے اور عرصہ درازتك دمشق ميں قد رئيں وافقاء كا كام كرتے رہے پھروہ مصر منتقل ہو گئے۔ وہ بہت دليراور حق برست عالم تقے اور حق بات كہنے ميں كى سے نہيں ڈرتے تھے خواہ وہ بادشاہ ہى كيوں نہ ہو۔

ایک مرقبہ کسی بادشاہ نے جاہا کہ وہ اس کی مرضی کے فتویل دسین مگر انہوں نے صاف اٹکار کیا اور فر مایا: '' سیر جائدادیں حق دار کے قبضے میں ہیں اس لئے کسی مسلمان کے لئے بیرجا ئرنہیں کہوہ ان پر قبضہ کرلیں۔

یہ کہہ کروہ با دشاہ کی مجلس سے اٹھ گئے اور چلے گئے۔اس بات سے بادشاہ بہت غضب ناک ہوا گر جلد ہی اس کا غصہ خشنڈ اہو گیا اور بادشاہ ان کی صداقت اور حق گوئی سے بہت متاثر ہواوہ (لوگوں کے سامنے) ان کی تعریف کرتے ہوئے اکثر کہا کرتا تھا:

ر دسمہیں علم انہی کے یاس سے ملے گا'' <u>\*</u>

۲) المدرسة العادلية الكبرى - يتعليى درس گاه باب الظا ہريہ كے سامنے دمثق كاندر ہے - دونوں كے درميان الك راسة گزرتا ہے - سلطان نو رالدين محود بن زنگي نے اس مدرسه كائم كرنے كاتھم ديا تفا گراس مدرسه ك تعمل سے پيشتر اس كى وفات ہوگئ لبذا بعد ميں اس كا باقى مائده حصه الملك العادل سيف الدين نے تعمير كرايا - اس لئے يدرس گاه انہى ك نام سے منسوب ہوگئ كيكن ابھى بالكل مكمل نہيں ہوئى تھى كہ الملك العادل بھى فوت ہوگيا - اب اس كے فرزندالملك المعظم نے اسے مكمل كرايا اوراس درس گاه كافراجات كے لئے بہت سے اوقاف مخصوص كئے۔

مشہور معلمین : 119 ہمیں السلطان المعظم کے روبروسب سے پہلے قاضی جمال الدین مصری نے درس دیا۔ پھر قاضی القضاۃ مثم الدین احدین خلیل الحوفی التوفی سر۲۲ ہے میں مند درس پر سرفراز ہوئے۔

ان کے بعد قاضی کمال الدین عمر بن ابوحفص بن بندار بن عمر المتفلیس نے مند درس کوسنجالا۔ ۱۹۳ ھے بیس قاضی بدرالدین بن جماعہ شام آئے اور مدرسۂ عاولیہ بیس مقیم ہوئے اور یہاں درس دیتے رہے۔ وہ بھی بھی یہال اپنی عدالت بھی

ل الخطط التوفيقية ١٢٢١ر

ع الدارس في تاريخ المدارس جاص ١٥٩ مطبوع الشرقي ومشق

اس مشہور درس گاہ کے معلموں میں شیخ الاسلام قاضی القصاۃ تقی الدین السبکی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ان کے بعدان کے فرزند قاضی القصاۃ تاج الدین ابولھر بعدان کے بھائی قاضی القصاۃ تاج الدین ابولھر عبدان کے بھائی قاضی القصاۃ تاج الدین ابولہ بھی میں تعلیمی درس گاہ کے مدرس رہے۔ نیز قاضی القصاۃ بہاء الدین ابوالبقاء السبکی اور قاضی القصاۃ سراج الدین الحجی بھی یہاں کی مند درس پرسرفراز رہے۔

یوں اس مشہور درس گاہ المدرسۃ العادلیۃ الکبری کے تمام مدرسین قاضی القضاۃ تھے اوراس یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مشہور درس گاہ کے شام کے علم وثقافت پر کس قدر عمیق اثر ات تھے ۔ یہاں آج کل مجمع اللغۃ العربید کا دفتر قائم ہے۔ نعیمی نے اپنی کتاب المدارس فی تاریخ المدارس میں قرآن کریم اور حدیث نبوی کی الگ الگ درس گاہوں نیز قرآن و حدیث کی مشتر کہ درسگا ہوں کا حال بیان کیا ہے۔ اسی طرح شافعی ماکی مالکی اور حنبلی کے مخصوص مدارس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مدارس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مدارس کا حدیث کی حالی بیان کیا ہے۔

### خانقابي

تصوف کی وجہ سے اسلامی ممالک کے مشرقی اور مغربی حصول میں خانقا ہیں بھی قائم ہوگئ تھیں جہاں طالبانِ حقیقت کو روحانی تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں کے رہنے والے ڈریعہ معاش سے بے فکر ہو کر رات ون خدا کے ذکر واشغال میں مشغول رہنے تھے۔ اس لئے مسلم سلاطین اور بالحضوص ممالیک سلاطین مصرنے ان خانقاہ نشینوں کی سریرسی کی اور انہیں فکر مشغول رکھا جہاں تعلیم وقد رئیس کا انتظام بھی تھا۔ معاش سے فارغ کر کے خداکی عبادت اور اس کے ذکر وفکر میں مشغول رکھا جہاں تعلیم وقد رئیس کا انتظام بھی تھا۔

مصر میں اس نتم کی بعض خانقا ہیں عہد ممالیک سے پیشتر بھی قائم تھیں جنہیں ممالیک مصرنے قائم رکھا اور ان کی سر پرتی کی۔ممالیک سلاطین مصر کے عہد کی مشہور خانقا ہیں مندرجہ ذیل تھیں جنہیں مصر میں زاویہ کہا جاتا تھا۔

ا) خانقاہ سعیدالسعد أ۔ بیرخانقاہ پہلے ایک شخص کامحل تھا جس کا نام سعیدتھا۔ بعد میں یہاں فاطی وزراءرہے گئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین مصرکا خود مختار بادشاہ ہوا تو اس نے اس عمارت کوان غریب صوفی درویشوں کے لئے دقف کردیا جو دور دراز کے شہرول سے آتے تھے بیرکام الاھ پیل محمل پذیر ہوا۔ یہاں ان درویشوں کے لئے روز مرہ کھائے اور گوشت روٹی کا مفت بندوبست ہوتا تھا۔ ان کے لئے ایک جمام بھی تغییر کرایا گیا۔ یوں مصرین بیرپہلی خانقاہ قائم ہوئی۔ یہ دویر قالصونیہ کے نام سے مشہورتھی ۔ طبقات الصوفیہ میں بیال کے شخ کوشتے اکشیوخ کہا جاتا تھا جو بالعوم اکا برعلاء میں سے موتے تھے اور اس خانقاہ کے رہنے والے بھی اہل علم اور خدار سیدہ صوفی حضرات ہوتے تھے۔ یہاں کے شیوخ میں قاضی موتے تھے۔ یہاں کے شیوخ میں قاضی القضاۃ تاج الدین بن بنت الاعز اور قاضی القضاۃ بررالدین ابن جماء بھی تھے۔ ا

٢) خانقاه ركن الدين بيمر ك بيه خانقاه خطرُ جماليه من كمتب الجمالية كة قريب بي سلطان ركن الدين بيمر س

الدارس في تاريخ المدارس العلى جاص ٢٥٩ ١٠ ٢٢ ٢٢ ١٠ ١٠ ١٠

ع حن الحاضره في اخبار مطروالقابره ج ٢ص ١٨١ الخطط المقر يزيين ٢صفية ٢٠٠٠

جاشکیر نے ۲ وصور میں تغیر کرانا شروع کیااوراس کے قریب ایک بہت بری سرائے بھی تغیر کرائی۔ بعد میں اس کے اندراس کامغیرہ تغیر کیا گیا۔

جب اس خانقاہ کی 9 وصفے میں تکمیل ہوئی تو سلطان موصوف نے خانقاہ میں چارسودروییٹوں کے رہنے کا بندوبست کیا اور سرائے میں ایک سوسیا ہی اور بہت سے غرباء کے تھم رنے کا انتظام کیا۔ سرائے میں آیک نظر خانہ بھی تھا۔ جہال روزانہ گوشت روڈی اور حلوائقیم کیا جاتا تھا۔

یہاں کے قبہ میں حدیث نبوی کا درس ہوتا تھا اور بڑی کھڑ کی کے قریب قاری بیٹھا کرتے تھے۔

جب سلطان ناصر محرین قلادون تخت نشین موااور رکن الدین پیمرس کومعزول کیا گیا تواس وقت اس خانقاه کو بند کر دیا گیا تھا۔ پھر ۲ ۲ محید میں اسے کھول دیا گیا۔

یہ خانقاہ آخری زمانے تک آبادرہی اور جامع پیرس چاشکیر کے نام سے مشہور رہی جیسا کہ مرحوم علی مبارک نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے'۔

اس خانقاه میں مختلف علوم وفنون کی تعلیم وید رئیس کا انظام بھی تھا۔ یہاں چاروں نداہب کے فقہاء کا جداگا شدرس ہوتا تھا نیز حدیث نبوی اور قراءت سبعہ کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاتی تھی ہرطالب علم کوروزانہ کھانا اور گوشت روٹی دی جاتی تھی اور ہر ماہ حلوا' تیل اور صابن بھی دیا جاتا تھا۔ یہاں سے بہت سے علاء فارغ انتھیں ہوئے تھے۔ یوں میہ خانقاہ بھی ایک قسم کی تعلیمی درس گاہتھی۔

خانقاہ شیخواب بھی مبجد زینب سے قلعہ جاتے ہوئے دائیں سمت واقع ہے اور جامع شیخومسجد سے قلعہ جاتے ہوئے ، بائیں سمت ہے۔''

ر باط: رباط صوفیائے کرام کے گھر کو کہتے ہیں۔ پیخصوص روحانی مراکز ہوتے ہیں۔اس قتم کے مراکز میں صرف سے دومھر میں مشہور تنے جوممالیک سلاطین مھر کے عہد میں تغییر ہوئے تنے۔

ا) رباط البغدادیہ۔ بیدرویش خانہ (رباط) سلطان ظاہر پیرس کی بٹی نے مشہور بزرگ خاتون الشجۃ الصالحہ زیب بنت ابوالبر کات کے لئے تغییر کرایا تھا۔ سلطان نہ کور کی طرف سے مردوا عظاور ملاء کے علاوہ خوا تین بین سے کی نہ کی واعظہ اور شخانی کی سر پرسی کی جاتی تھی تا کہ وہ مصری خوا تین کووعظ وضیحت کرے اور انہیں اخلاتی اور خربی تعلیم دے۔ ایسی بزرگ خاتون ام زینب بنت عباس بغدادیتھیں۔ جن کا ماہ ذوالحجہ برائے میں وصال ہوا۔ نیہ بہت بری عالمہ اور زاہر و تھیں۔ من کا ماہ ذوالحجہ برائے میں وصال ہوا۔ نیہ بہت بری عالمہ اور زاہر و تھیں۔ رباط البغدادیدید خانقاہ تیرس کے قریب جمالیہ کے سامنے تھی۔ اور احدال کے تمام انتظامات ختم ہوگئے

الخطط التوفيقيد ج اس ٥٠ الخطط ج ١٩٥٧ ١٧-

ع الخطط جمص ٢٩٣ \_ الخطط جديده ازعلى مبارك ج٥ص ٢٩٠ \_

تصاوراب اس کانام ونشان مٹ گیا ہے اور اس کے بجائے نہایت وسیع دو کانیں تغییر ہوگئی ہیں۔ ا

۲) رباط الآثار۔ رباط الآثار کی تغییر تاج الدین بن الصاحب فخر الدین بن الصاحب بہاءالدین صنانے کی تھی۔ یہال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ میں سے لکڑی اور لوہے کے لکڑے وغیرہ محفوظ کئے گئے تھے جو الصاحب نے منبع کے خاندان بنوابرا جیم سے خریدے تھے۔

الملک الاشرف شعبان بن حسین محمد بن قلا دون کے عہدِ حکومت میں یہاں فقہ شافعی کی تعلیم بھی ہونے لگی اور اس مقصد کے لئے ایک قابل مدرس مقرر کیا گیا تھا اور پچھ طلباء بھی وہاں پڑھنے کے لئے آگئے تھے۔

بدرباط الآ ٹارمصرے باہر برکہ الحیش کے قریب دریائے نیل کے کنارے پرواقع تھا۔ یہاں ایک کتب خانہ بھی

قار تا

# د ورممالیک کی علمی تصانیف

ممالیک سلاطین کے عہد میں سقوط بغداد کے بعد علوم وفنون کا احیاء ہوا۔ تمام اسلامی ممالک کے ماہرین مصروشام میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور انہوں نے عربی زبان میں ہرعلم وفن پر بہترین کتب تحریر کیں خود مصروشام میں اس دور کے بہترین علاء اور فضلاء اور محققین بیدا ہوئے۔ چنہوں نے اپنے علمی شاہکار سے عربی زبان کو مالا مال کیا اور اہل سنت کے جاروں فقہی غدا ہب پرنہایت عمدہ کتب تحریری گئیں کیونکہ جمہدین اور محققین فقہاء کی کی نتھی۔

علم حدیث تفسیر میں اس دور کی تصانیف حرف آخر ثابت ہوئیں اور بعد کے ہر دور میں علاء اور طالبان علم ان سے مستفید ہوئے رہے۔ چنانچہ علامہ ابن مجرع سقلانی کی شرح بخاری جوفتح الباری کے نام سے موسوم ہے نیز اصولِ حدیث اور اساء الرجال پر علامہ ذہبی نے اساء الرجال میں ان کی تصانیف علم حدیث کا بہترین سرمایہ ہیں اسی دور میں حدیث و تاریخ اور اساء الرجال پر علامہ ذہبی نے اپنی تصانیف تحریر کیس ۔ علامہ عیدی کی شرح بخاری اور دیگر ضحیم کتب اسلامی علوم پر اسی دور میں تحریر کی گئیں۔

علامه ابن تیمیهٔ اور ابن القیم کی تصانیف بھی اسی دور میں کھی گئیں جواپنے دور کے زبر دست فضلاء اور مجد دین میں

سے تھے۔ای دور میں علامها بن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر اور تاریخ کی زبر دست تصنیف الهدایة والنهائية تحریر کی۔

اس دور میں بہت سے مشاہیر علم وضل پیدا ہوئے جنہوں نے تمام مروجہ علوم میں کتب تحریری تھیں تا ہم اس دور کے مصروشام میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی علوم کا بہت چرچا رہا۔ چنا نچہ اسلامی علوم کے مراکز بجاز وعراق اورایران وخراسان سے ختل ہوکر مصروشام میں گئے تھے کیونکہ یہیں علاء کی قد ردانی عوام اور حکومت دونوں کی طرف ہے ہوتی تھی اوران کی بق گوئی اوران کی بق گوئی اوران کی بق گوئی اوران کی بق گوئی اور جراکت گوئی اور مسلامی ہوگئی تھی۔ اس لئے وہ حکومت کی مداخلت اور عوام کے دباؤ کے بغیر نہایت آزادی اور جراکت کے ساتھ اپنی علمی تحقیقات بیش کرتے تھے۔ کے ساتھ اپنی علمی تحقیقات بیش کرتے تھے۔ پیش کرتے تھے۔ چنا نچہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم اپنے خیالات اور اجتہادات کی پاداش میں قید و بندکی بختیاں برداشت کرتے رہے۔ نیز

إ الخطط جهم ٢٩٣١م١٢١ الخطط التوفيقية ٢٥٣١

ع حسن المحاضره ج عن ١٦٥ - الخطط ج مهم ٢٩٦ - الخطط التوفيقيد ٢٨١ -

ديگرعلاء كى حق كوئى اور صداقت كى مثاليس ہم پہلے بيان كر چكے ہيں -

نحو و بلاغت اسلامی علوم کے علاوہ عربی صرف ونو ٔ بلاغت اور معاج (لغت) پر بھی بہترین کتب تحریری گئیں۔ چنانچہ جمال الدین ابن مالک کی نحومیں منظوم کتاب الفیہ بہت مشہور ہوئی اور بعد کے ہردور میں نصابی کتب میں شامل رہی۔ نیز جمال الدین ابن ہشام مصری کی کتاب منٹی اللہیب بھی صرف ونحومیں بہت مقبول ہوئی۔

علم بلاغت میں جُرجانی نے اسرارالبلاغة اور دلائل الاعجاز دو کتابیں تحریر کیں اور سکانی نے مفتاح العلوم تحریری تھی۔ ممالیک سلاطین کے دور میں جلال الدین قرز دینی نے شام میں تلخیص المفتاح کھی جومتن کی حیثیت سے مدارس میں بہت مقبول ہوئی۔ چنانچہ دہ اور اس کی شروع مختصرالمعانی اور مطول تمام اسلامی مما لک میں داخل نصاب رہیں۔

کتاب معاجج (لغت و کشنری) میں ابن منظورا فریقی کی کتاب لسان العرب نہایت ضخیم اورمتندلغت ہے جوعر فی زبان کی بہترین ڈ کشنری مجھی جاتی ہے۔اس کےمؤلف کی وفات لاکھ میں ہوئی۔

کتب تاریخ اس دور کی ایک علمی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں موسوعات یعنی انسائیکلوپیڈیا طرز کی کتابیں کافی لکھی گئیں جن میں ہوتے تھے۔علاوہ ازیں مشہور مؤرخین بھی اسی دور میں گزرے میں جن چن میں ہرت میں ہوتے تھے۔علاوہ ازیں مشہور مؤرخین بھی اسی دور کی پیداوار ہے کیونگہ اس کا آثر زمانہ یمیں گزرااور پہیں اس نے اپٹی مشہور تاریخ کھنل کی اور قاہرہ میں فوت ہوا اور وہیں مدفون ہوا۔

دوسرامشہورمُوَرخ ابوالفد اءجو حاکم وفت بھی تھا اسی دور میں گز راہے۔ چنانچےسلطان ناصرمحمہ بن قلا دون نے اس کی قدر دانی کی ۔علامہ ابن کثیر کی مشہور اورغیر جانبدرانہ تاریخ البدایۃ والنہایۃ بھی اسی دور میں ککھی گئی۔

تذکر ہے اس دور میں مشاہیر کی سوانح عمریوں اور ہر علم وفن کے علاء کے تاریخی تذکر سے لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ چنا نچہ ماہرین لغت 'خویوں' شعراء'ا دباء'اطبا اور حکماء کے جداگا نہ تذکر سے لکھے جانے لگے۔ بعد کے تذکرہ نویس اپنے دورتک کے علاء کے حالات لکھتے تھے چنانچے صدی کے علاء کے حالات تکملہ کے طور پر لکھے جاتے تھے بعض تذکروں میں ہرشم کے علاء اور مشاہیرکومجموعی حیثیت سے شامل کیا جاتا تھا۔ ان میں کی خاص صنف کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔

تاریخ ابن خلکان استم کے مجموع تم کے تاریخی تذکروں میں ابن خلکان کا تذکرہ دفیات الاعیان بنیادی حثیت رکھتا ہے۔ ابن خلکان ۸۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۸۸ھ میں فوت ہوئے انہوں نے ان مشاہیر اسلام کے حالات تحریر کئے ہیں بن کی وفات ۹۵ھے کے کروالا پینک کے زمانے میں ہوؤہ اپنی تالیف سے ایجلا پینک فارغ ہوگئے تھے۔ اس کی وفات ۹۵ھے کے کروالا پینک کے زمانے میں ہوؤہ اپنی تالیف سے ایجلا پینک فارغ ہوگئے تھے۔ اس

فوات الوفیات: ابن خاکان نے جن مشاہیر افراد کا حال جھوڑ دیا تھایا جوان کے زمانے میں فوت نہیں ہوئے تھے ان سب کا حال فوات الوفیات میں بیان کیا گیا ہے جومحد بن شاکر الکتنی نے تحریر کی تھی۔ ابن شاکر الکتنی نے حلب اور دمش میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بعد وہ کتب فروش ہوگیا تھا۔ اس لئے اسے الکتنی کہا جاتا تھا۔ اس کی وفات م محصے میں ہوئی۔ اس لئے

إ تاريخ أواب اللغة العربية زجر جي زيدان ١٥٨٠-

اس میں ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے مشاہیرا فراد کے حالات بھی نہ کور ہیں۔

الوافی بالوفیات استم کی سوائ عمریوں کی ایک ضخیم کتاب "الوافی بالوفیات" ہے جوابوالصنعاء غلیل بن ایک نے تالیف کی تھی بیعلامہ صغدی ۱۹۲۱ ہے میں بیدا ہوئے شخاور دمشق میں ۱۹۲۷ ہے میں فوت ہوئے ان کی کتاب الوافی بالوفیات کی تعمل بیدا ہوئے کرام 'خویوں' ادباء وشعراء' اطباء و حکماء اور ہرعلم وفن کے مشاہر کے حالات مندرج ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب حروف بھی کے لحاظ سے مرتب کی تھی مگر تبر کا سب سے پہلے ان لوگوں کے حالات مالات مندرج ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب حروف بھی کے لحظ سے مرتب کی تھی مگر تبر کا سب سے پہلے ان لوگوں کے حالات میں ایک کے لیوں کے اس کی سے موسوم ہیں۔ پھر اس مناسب سے ان لوگوں کے حالات بیان کے گئے ہیں جن کے اسائے گرامی حرف میم سے شروع ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے حالات بیان کرنے کے بعد با قاعدہ حروف بھی کے مطابق حرف اللہ سے مشاہیر کے حالات کی ابتداء کی گئی ہے۔ پھر یہ سلم حروف بھی کے مطابق جاری رکھا گیا۔ ا

الدرواالكامنه ای دورمین اكا برومشاہیر کے حالات میں ایک اور کتاب کھی گئی جس كانا م الدرو آ السکامنة فی اعیان المسائة الثامنة ہے جو حیدر آباد دکن سے چارجلدوں میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب مشہور محدث اور عالم ابوالفضل احمد بن علی بن محمد المعروف بدا بن حجر عسقلانی نے تالیف کی تھی جو اپنے زمانے کے جامع كمالات اور ماية ناز عالم تھے۔ وہ پرانے مصر میں سے کے جامع کمالات اور مایة ناز عالم تھے۔ وہ پرانے مصر میں سے کے جامع کمیں بیدا ہوئے اور ۲۵ میں فوت ہوئے۔ ان كی بید کتاب آٹھویں صدی کے مشاہیر کے حالات میں ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس دور میں بے ثار کتب مختلف علوم وفنون میں تحریر کیں ۔ان میں سے مندرجہ ذیل زیادہ اس مند

۱) فتح الباری فی شرح صحیح ابنجاری ـ یه کتاب صحیح بخاری کی متندا درمشهورشرح ہے۔اس کی چودہ جلدیں ہیں ـ ۲) الاحیات ٹی تمییز الصحابہ ـ یه کتاب صحابہ کرام کے حالات میں ہےاوراس کی آٹھ جلدیں ہیں ـ ۳) شرح نجنة الفکر ـ یه اصول حدیث میں مختصر نصابی کتاب ہے ـ

تواریخ مصر مصروقاہرہ اس وسیع سلطنت کے مرکز رہے تھے اس لئے مصراور قاہرہ کی تاریخ اور وہاں کے سلاطین کے حالات کی طرف با قاعدہ توجہ دی گئی ہے تاریخ مصر کے مشہور مؤرخین مندرجہ ذیل تھے۔

ا) ابن دقماق المصری' ان کا پورا نام ونسب سیہ ہے صارم الدین ابراہیم بن محمد بن ایدمر العلائی۔ ان کی وفات ۹ <u>۸۰ ه</u>میں ہوئی۔ انہوں نے مصرکی تاریخ میں تین کتا ہیں تحریر کی ہیں جن میں سے ایک کتاب بارہ جلدوں میں ہے۔ ع ۲) الحافظ القطب الحلمی' ابوعلی عبدالکریم بن عبدالنورائھی۔ ان کی وفات <u>۵ سامح میں ہوئی۔ انہوں نے بھی دس</u> سے زیادہ جلدوں میں مصرکی تاریخ ککھی تھی۔

٣) ميرس المنصوري ركن الدين دوادار - بيرمماليك امرائع مصرے تقاراس كي وفات بھي هسر عيم مولي۔

ا تاريخ أواب اللغة العربيازج جي زيدان ١١١٠-

ع تاريخ أواب اللغة العربية ارجر في زيدان ١٦٥٦ ١٤٢١ ١١٨ ١

س تاريخ أواب اللغة العربيازجر في زيدان ١٨٤/١٩٢\_١٩٢

اس نے تاریخ مصر کے ترک ممالیک سلاطین پرایک کتاب کھی تھی جس کا نام التحقۃ السلوکیۃ فی الدولۃ الترکیۃ ہے۔
ابوالفد ا ء :اگراس دور میں مختلف علوم وفنون پرمشہور کتب کا تذکرہ ہی کیا جائے تو اس کی فہرست بہت طویل ہوگئ ۔ ہم نے عالم اسلامی تو اریخ میں ابن خلدون ۔ ابن کثیر اور ابوالفد ا ء کی مشہور تو اریخ کا ذکر کیا ہے ۔ ابوالفد اء شام کے مشہور علاقہ حماۃ کا حاکم منایا تھا اس کی وفات کا حاکم تھا۔ وہ ابو بی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سلطان ناصر محمد بن قلادون نے اسے حماۃ کا حاکم بنایا تھا اس کی وفات سلطان کی دفات میں ہوئی۔

تاریخ ابوالفد اء کا اصل نام المخضر فی اخبار البشر ہے۔ اس میں دور جاہلیت سے لے کر 19 کھے تک کے تاریخی حالات ندکور ہیں اس کی بیتاریخ چارجلدوں میں ہے۔ ابوالفد اء کی تاریخ کا تتمہ اور تکملہ عمر بن الوردی نے لکھا ہے جس میں ابوالفد اء کی تاریخ عام پر 19 مے کے حالات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کی دوجلدیں ہیں۔

ابوالفد اء نے جغرافیہ میں بھی تقویم البلدان کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی جو بورپ میں بہت مقبول ہوئی ا۔ اس دور میں سائنس کے علوم مثلاً ہندسہ طب نیز سیاست اور علم الاجتماع میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ چنانچے مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں علم الاجتماع اور عمرانیات کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ دیگر علوم وفنون کی کتب کا تذکرہ ہم بخوف طوالت نظرانداز کرتے ہیں۔

### محدثين ومجههدين

اس دور کی خصوصیت بیتھی کہ اس عہد میں جلیل القدر حفاظ محدثین پیدا ہوئے ۔ جنہیں ہزاروں احادیث زبانی یاد خصیں ۔ انہوں نے اس دور میں علوم حدیث کوزندہ رکھا اور اس کی تدریس وتعلیم میں اپنی عمر صرف کر دیں ۔ ان میں سے چند مشہور محدثین مندرجہ ذیل ہیں ۔

<u>ا) الدمیاطی</u>: آپ کاپورانام ونسب میہ ہے: مشرف الدین ابوجم عبدالمؤمن ابن خلف الدمیاطی الشافعی ہے۔ آپ اللہ ہے میں پیدا ہوئے اور ۵ مے چیس وفات پائی۔ آپ فقیہہ اورعلم الانساب کے ماہر بھی تھے۔ عربی زبان وادب سے بھی بخو تی واقف تھے اورعلم لغت کے ماہر بھی تھے۔ ع

۴) ابن شامه: آپ کا پورانام ونسب بیر ہے: ہمس الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن شامه منبلی آپ ۱۲ میں پیدا ہوئے اور ۸ کے پیس وفات پائی۔ آپ بھی حافظ حدیث فقیہہ اور ماہم علم الانساب تھے۔

س) ابن وقیق الہید: آپ مافظ مدیث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے جمہد بھی تھے۔ آپ ۱۲ھ میں بیدا ہوئے اور قوص میں نشوونما پاکی اور تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دنے مصروشام کا سفر مزیداعلی تعلیم کے لئے کیا اور شخ الاسلام

غ تاريخ آواب اللغة العربية ازجر بى زيدان ١٩٧١ ـ ١٩٢ ـ ١٩٢٠ ... من حسن المام لله طرح الاسترام

ع حسن الحاصر وللسيوطي ج اص ١٢٨ ـ

عزالدین بن عبدالسلام کے سامنے زانوئے تلفذتہ کیا۔ پھرآپ خودتعلیم و تذریس میں مشغول ہوئے اور چاروں طرف سے طلبخصیل علم کے لئے آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ کے معاصر علاء آپ کو بہت بڑا عالم تسلیم کرتے تھے اور مجتهد مطلق کا درجہ دیتے تھے۔ ا

مم) السبكى: آپ كالورانام ونب يہ ہتى الدين ابوالحن على بن عبدالكانى الانصارى آپ علاقہ منوفيہ مل سبك كے مقام پر الكلاچ ميں پيدا ہوئے - آپ جامع الكمالات تھے يعنى محدث وفقيہ بھى تھے اور مفسر و مجتد بھى تھے اور عابد وزاہد بھى تھے۔ اہل علم آپ كوامام غزائی اور امام سفيان ثوری كے مشابہ قرار ديتے تھے اور عظیم مجتد بھى بچھتے تھے آپ كی وفات ا 2ھھ ميں ہوئى۔

۵) این حجر عسقلانی آت کا پورانام ونسب شهاب الدین ابوالفضل احد بن علی بن محد ہے اور ابن حجر عسقلانی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا اور آپ کی مشہور تصانف کا ذکر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

مذکورہ بالامحدثین کےعلاوہ جوجمہتدین بھی تھے مندرجہ ذیل جمہتدین کرام اس دور کےمتاز مجہتدین میں سے تھے۔

٢) شيخ عز الدين بن عبد السلام: آپ شيخ الاسلام اور سلطان العلماء تنه ٨ كه مين پيدا موئے تعليم حاصل كرنے كے بعد فقد اصول فقد اور عربی زبان كے زبر دست ماہر ہوئے۔ ابن كثير فرماتے ہيں:

''آپ کواپنے زمانے کی مذہبی قیادت حاصل تھی۔اطراف عالم سے لوگ آپ کے پاس فتویٰ حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔آپ اس قدر بڑے عالم تھے کہ آپ اپنے اجتہا دے مطابق فتویٰ دیتے تھے''۔

جمال الدین بن حاجب فرماتے ہیں:''ابن عبدالسلام امام غزالیؓ سے زیادہ فقیہ ہیں''۔ آپ اس قدر دیانت دار تھے کہا گرفتو کی دینے میں غلطی ہو جائے تو اس کا تھلم کھلا اعتراف کرتے تھے اور اس کے بارے میں اعلان کرا دیتے تھے۔ آپ نے ملاجے میں وفات پائی۔ <sup>ع</sup>

<u>ک) این منیرا لاسکندر کی</u>: آپ مسلاح میں پیدا ہوئے اور ۱۸ کے میں وفات پائی۔ان کے بارے میں خود شخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں' <sup>د</sup> ویار مفرکوا پی وہ خصیتوں پر ٹاز ہے جومصر کے دو کناروں کے باشندے ہیں۔ان میں ایک دقیق العید ہیں جوقوص کے رہنے والے ہیں اور دوسرے ابن الممیر ہیں جواسکندر رہے کے باشندے ہیں۔ <sup>م</sup>

# ا بوالمحاس پوسف بن تفری بردی

مصراورعام تاریخ کے مورخین میں ابوالحاس بوسف بن تفری بردی کا نام بہت نمایاں ہے جوگز شتہ صفحات میں ہم سے چھوٹ گیا تھا تا ہم اس کی تاریخ النجوم النواہرہ فی اخبار ملوک مصر و القاہر ہ ممالیک سلاطین مصر کے حالات میں بہت

ل حسن المحاضر وللسيوطي ج اص ١٢٨ \_

ي حسن المحاضره ج اص ١٢٧\_

س ابوالمحاضره جاص ١٢٧\_

متنداور مشہور ہے اور اس میں اس دور کے اہل علم کے حالات بھی بہت تنصیل سے بیان کئے گئے ہیں اور چھم دید حالات ہیں۔ جمال الدین ابوالحاس بوسف بن تفری بردی الاتا بی سلامیے ہیں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ تفری بردی مصر کے برح ہا اور اپنے سلاطین مصر کا زبر دست مشیر تھا۔ جب وہ دمشق کا حاکم تھا تو ہا آھے ہیں وہ فوت ہوگیا۔ اس وقت اس کا فرزند ابوالحاس نوسف بہت چھوٹا تھا لہٰذا اس کے بہنوئی قاضی القصاۃ ناصر الدین تحد بن العدیم نے اس کی پرورش کی جو بہت بوے عالم اور مورز نے تھے گرچارسال کے بعد المراج ہیں وہ بھی فوت ہوگیا اب اس کی ہمشیرہ نے تھے گا الاسلام قاضی القصاۃ جلال الدین عبد الرحل البینی الشافعی سے دوسرا نکاح کیا یوں ابن تفری بردی اس عظیم شخصیت کے زبرتر بہت رہے۔

ابن تفری بردی نے اپنے دونوں بہنوئیوں کے علاوہ مشہوراسا تذہ سے تعلیم حاصل کی جن میں حنفی علماء کی تعداد زیادہ تھی۔انہوں نے قاضی القصاق بدرالدین محمود عینی حنفی سے بھی تعلیم حاصل کی اور شیخ شہاب الدین احمدا بن جرعسقلانی اور شیخ تنقی الدین بن مقریزی کی روایت کردہ احادیث تحریر کیں ۔

ان کی کتاب النجوم الزاہرہ میں وی میں وقع مصرے لے کرائے میے تک کے حالات مذکور ہیں ان کی دوسری مشہور کتاب المنہل الصافی میں وہ کھیے تا ہے کہ النہ کی مشاہیر کے حالات مذکور ہیں جو تین ہوی جلدوں میں ہیں۔ ان کی وفات الم محالے تی وی النہ کے مشاہیر کے حالات میں ہوگی (مترجم)

### ممالیک سلاطین مصر کے عہد میں فن تعمیر کی ترقی (از:رشداحدارشدایماے سابق صدرشعبة عربی - کراچی یونیورشی)

ممالیک مصرسلاطین کا عہدمصر کے فن تغمیر کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور میں قاہرہ میں نہایت خوش نما اورعدہ عمارتیں کا عہدمصر کے فن تغمیر کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور میں قاہرہ میں نہایت خوش نما اورعدہ عمارتیں کشر تعداد میں تغمیر کی گئیں۔ ان عمارتوں میں جامع مساجد مدارس مقابر عمام اور مکا تیب وغیرہ سجی قسم کی عمارتیں شامل ہیں۔ بالحضوص سلاطین ممالیک مصر کے مقبر سے نہایت شان دار طریقے سے تغمیر کئے گئے تھے۔ ان میں قابل ذکر سلطان برقوق کا مقبرہ ۔ سلطان باریساس اور سلطان قاتیبائی کے مزارات صحراء الممالیک میں قابل ذکر ہیں۔

اس عہد کی عمارتوں میں سب سے خوبصورت عمارتیں وہ ہیں جن کا تعلق سلطان منصور قلا دون کے عہد سے ہاور جو نحاسین کے علاقے میں واقع ہیں۔ ان عمارتوں میں مدرسہ مقبرہ ہیا رستان (ہیپتال) کی عمارتیں شامل ہیں جومصر میں اسلامی دور کی نہایت ہی خوبصورت عمارتیں ہیں۔ ان میں عجیب وغریب اور قابل دید مقبرہ منصور قلا دون کا وہ مثمن برج ہے جو آٹھ مختلف ستونوں پر قائم ہے۔ اس مقبرہ کی عمارت اور اس کے گنبد پر نہایت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے جو اسلامی فن تغییر کا شاہکار ہے۔ اس کی تجدید سلطان نا صرمحہ بن قلا دون نے سوس سے میں کی تھی۔

سلطان حسن کامقبرہ اور مدرسہ بھی مصر میں اسلامی فن تعمیر کا زبر دست شاہ کار ہے جب دنیا کے مشہور ما ہرفن تعمیر

قرا كالويد دائف في التي ويكما تفاقواس في يهاتفا

ممالیک جراکسہ کے دَور کی عمارتیں: ممالیک مصرے دوسرے فائدان جراکسہ (برجیہ) کے دور میں بھی بے ثار خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں' ان میں سلطان برقوق الظاہر اور سلطان مرج بن برقوق کے مقبرے بھی شامل ہیں جوممالیک کے قبرستان میں ایک ہی عمارت میں واقع ہیں ان میں کمتب' خانقاہ اور مساجد بھی تعمیر کی گئے تھے۔ دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایک طرف صوفی درویشوں کے دہنے کے مکانات بھی تقمیر کے گئے تھے۔

سلطان قاتیجان نے بھی بہت میمارات تغییر کرائی تھیں جن میں مساجد مدارس سرکاری عمارتیں اور بل وغیرہ شامل ہیں۔ اس نے جنگی عمارتیں اور قلعہ بھی تغییر کرائے تھے۔ چنانچہاس نے قلعہ اسکندر پیغیر کرایا تھا اور دوسرا قلعہ رشید میں تغییر کرایا تھا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سلطان قاتیجان نے ستر سے زائد عمارتوں کو یا تو خود تغییر کرایا یا ان میں تجدید و ترمیم کرائی ہات طرح سلطان قاتیجان کے عہد کی بیمارتیں فن تغییر کا خوبصورت اور یا دگارنمونہ ہیں۔

مصر کا سلطان غوری بھی چرکی نسل سے تھا وہ ۲ سمارے میں پیدا ہوا تھا۔اس نے قلعہ الجبل اور اسکندریہ کے برجوں کی مرمت کرائی نیز قلعہ تک آب رسانی کا نظام درست کرایا۔اس نے مصر کے مشہور بازار خان الخیلی کو بھی درست کرایا اور وہاں پھروں کے بھا ٹک لگوائے جو ابھی تک باقی ہیں۔

سلطان غوری کامقبرہ اور مدرسہ بھی شارع الغوریہ میں اس کی خوبصورت یا دگار ہیں۔سلطان غوری نے سر کاری اور رہائشی عمارات فن تغییر کے جن اصولوں کے مطابق تغییر کرائی تھی اسی نظام کے مطابق موجودہ دور میں عمارتیں تغییر ہورہی ہیں۔

of the court of the second second second second second second second second second second second second second

etaligi an di anista deservir vario de proper attributo de proper de la compansión de la compansión de la comp

t was the state of the contribution of the contribution of the state of the state of the state of the state of

Alekaring a compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the compression of the c

**军事将**自己的过程。这种自己会会争争的。然后是自己是